



DARBAR-E-AALIA MANGANI SHAREEF JHANG PUNJAB PAKISTAN

بیرونِ مما لک مسلمانوں کیلئے انمول تحفہ کاپی رائٹ ایک جملہ حقوق محفوظ ہیں۔



فهم الاسلام سب كيلية

All Rights Reserved © Copyright www.manganishareef.com







|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | من الجفول    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                                   | مفتكوة المصابيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | نام كتاب     |
|                                   | يشخ ولى الدين الدين الخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | تاليف        |
| دق خلیل رحمهالله                  | استاذ العلماء مولانا محمرصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ترجمه وتشريح |
| •                                 | حافظ ناصرمحمودا نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | نظرثاني      |
|                                   | عبدالرحمان عابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | طابع         |
|                                   | موٹروے پرنٹرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | مطبع         |
| 1<br>                             | جۇرى2005ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | طبع اول      |
|                                   | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | تعداد        |
|                                   | مَكَتَبُنجُنُكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | ناشر         |
|                                   | -ا روپے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بناد جنت منت منت منت جنت حنت حنت<br>: | قيت          |
| مكتبــا<br>غزنى سريك<br>2-7244973 | ر منتش عاد و الأرام الأرام المرام ال |                                       | اسٹاکسٹ      |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |              |

اسلامی اکیڈی الفضل مارکیٹ فون نمبر: 7357587 🕲 مکتبہ قد وسیدر حمٰن مارکیٹ \_غزنی سٹریٹ \_ نعمانی کتب خاندی سریٹ نون: 7321865 🛽 🕲 محمدی پباشنگ ماؤس الفضل مارکیٹ وارالفرقان الفضل ماركيث اردوبازار لا بورفون 7231602-042 ه حذيف اكيثري الفضل ماركيث

Ph.: 0092-04

كتبه اسلاميه بيرون امين يوربازار بالقابل ثيل پيرول پپ 🏻 🕲 رحمانيد دارالكتب امين پوربازار مكتبه الل حديث، بالقابل مركز جامع مجداال حديث امين بوربازار @ ملك سنز \_ كارخانه بإزار

فيصل آباد 🖘

قاروقى كتب خانه بيرون بوبرگيث 541809 ﴿ مكتبه دارالسلام كنگصيانوالى متجد تقانه بوبرگيث 541229

مكتبة تفهيم السنه شيرر باني ثاؤن - غازي رود 528621

اوكاڑہ

جيجه وطنت اسلامي كتب خانه دا كانه بازار زؤيان دال يمكن جي وطني فطع مايوال

## فهرست عنوا نات (جلد پنجم)

|         |                                                       | -,     |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| مؤنبر   | عنوا نات                                              | نبرثار |
|         | [كِتَابُ الْفَضَائِلِ]                                |        |
|         | سید المرسلین معلی الله علیه وسلم کے فضائل             | 1      |
| 4       | نی صلی الله علیه وسلم کے اساءِ مبارک ور صفاتِ مبار که | r      |
| الماليو | ر سولُ الله صلى الله عليه وسلم كي عبادا ت ا درا خلاق  | ۳      |
| ۳٦      | ر سولُ الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت اور آغازِ و حی | ~      |
| or      | نبوّت کی علامات                                       | ۵      |
| rr      | ا سراءا ورمعراج كابيان                                | ۲      |
| 44      | ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے معجزات               | 4      |
| ساباا   | کرا مات کے بارے میں                                   | ٨      |
| 1111    | مکہ مکر مہ ہے محابہ کرا م کی ہجرتا ور آپ گی د فات     | 4      |
| והה     | نبي آكر م صلى الله عليه وسلم كي ميرا ث وغيره          | 10     |
|         | [كِتَابُ الْمَنَاقِبِ وَالْفَضَائِل]                  |        |
| ۱۳۷     | قریش کے فضائل اور قبائل کا تذکر ہ                     | 11     |
| 101     | محابہ کرام رضوان اللہ علیهم کے نضائل                  | Ir     |
| ITT     | ا بوبکر صد پین رضی الله عنه کے فضائل                  | 194    |
| 121     | مُمرر ضی الله عنه کے فضائل                            | اما    |

| منحنبر     | عنوا نات                                         | رشار |
|------------|--------------------------------------------------|------|
| IAA        | عثان رمنی الله عنه کے فضائل                      |      |
| 191".      | ا بوبکر 'عمرا و رعثان رمنی الله عثم کے فضائل     |      |
| rim        | نی ملی الله علیه وسلم کے اہل بیت " کے فضائل      | 1    |
| rrr        | نی ملی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات "کے فضائل |      |
| rma        | مختلف محابہ کرام «کے نضائل کے                    |      |
| 275        | جنگ بدر میں شریک محابہ کرام سے اسائے گرای        | (    |
| 777        | یمن 'شام اورا ویس قرنی کے بارے میں               |      |
| 727        | اُمتِ مسلمہ کے ثواب کے بارے میں                  | ,    |
| 729        | فهرست آیات (جلد پنجم)                            | ٢    |
|            | اَلْفَهَارِسِ الْعَامَةُ                         |      |
| PAI        | الغهارس العآمته                                  | •    |
| 222        | فهرست الاعلام                                    | ,    |
| 710        | فهرست الاحاديث لقوليه                            | 1    |
| <b>799</b> | فهرست الاحاديث لفعليه                            | r    |
| rim        | فهرست الاوا مر                                   | •    |
| 10         | فهرست النواي                                     |      |
| 19         | فرست الآثار                                      | •    |
| rra        | فهرست الاحاديث لقدسيه                            | 1    |
| ٣٢٧        | فهرست كتابيات                                    | r    |
|            |                                                  |      |



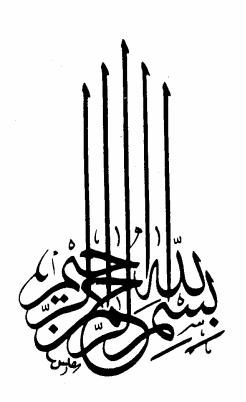

## كِتَابُ الْفَضَائِلِ

# بَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ سَابُ فَضَائِلِ سَيِّدِ المُرسلين صلى الله عليه وسلم كے فضائل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كے فضائل

#### الفصل الأوّل

٥٧٣٩ ـ (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وبُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِيْ آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً، حَتَى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### پہلی فصل

۱۹۵۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مجھے نی آدم کے ہر دور کے بعروں زمانے میں (پیدا) ہوا دور کے بعرین زمانے میں (پیدا) ہوا (بخاری) اللہ علیہ دور کے بعرین زمانے میں (پیدا) ہوا (بخاری)

وضاحت : اس مدیث کا منہوم یہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شروع سے آپ کی پیدائش کا منہوں سے آپ کی پیدائش کا نہایت معزز و محرم افراد پر مشتل تھا۔ آپ کے آباء و اجداد جو اپنے وقت کے انتائی معزز اور صاحبِ فضل کو شعے آپ ان کی پشت در پشت منتل ہوئے آپ اس زمانے بین تشریف لائے جو "خیرُ القرن" کملایا۔
اوک سے آپ ان کی پشت در پشت منتل ہوئے آپ اس زمانے بین تشریف لائے جو "خیرُ القرن" کملایا۔
(واللہ اعلم)

٥٧٤٠ - (٢) وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ اَصْطَفَىٰ عَنْ اللهُ اَصْطَفَىٰ عَنْ اللهُ اصْطَفَىٰ عَنْ اللهُ اصْطَفَىٰ عَنْ اللهُ اصْطَفَىٰ عِنْ اللهُ اصْطَفَىٰ عِنْ اللهُ اصْطَفَىٰ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ ، وَوَاهُ مُسُلِمٌ . وَوَاهُ مُسُلِمٌ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِرْمِذِيِّ: ﴿ إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ مِنْ وُلْدِ إِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ وُلْدِ إِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ بَنِيْ كَنَانَةَ ﴾ .

' ۵۷۳۰ وَا شِله بن اَ نَعَعُ رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ افرا رہے تھے ' بلاشبہ الله تعالی نے اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا و کنانہ سے منتخب کیا اور مجھے بنو ہاشم سے منتخب کیا (مسلم)

ترفری کی ایک روایت میں ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کیا۔

وضاحت : آپ کا نسبی تعلق حضرت اساعیل علیه السلام سے ب حضرت اساعیل علیه السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے ایک مخض کا نام عدنان تھا' انہی کی اولاد سے آھے چل کر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا کمل نسب نامہ درج ذیل ہے۔

ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمقلب بن معاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرو بن کعب بن لوی بن عالب بن عنربن مالک بن نفر بن کنانه بن فریمه بن مدرکه بن الیاس بن نفر بن نزار بن معد بن عدنان- بن غالب بن فرین مالک بن نفر بن کنانه بن فریمه بن مدرکه بن الیاس بن نفر بن مرقات شرح مفکوة جلدا صفحه)

ا ٥٧٤٦ - (٣) وَمَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آَدَمَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَأَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبَرُ، وَأَوْلُ شَافِعٍ، وَأَوْلُ مُشَفِّعٍ، . رَوَاهُ مُسُئِلِم ؟.

الا الم الم الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں قیامت کے ون اولادِ آدم کا سردار موں گا اور میں وہ پہلا مخص موں گا جس کی قبر کھلے گی نیز سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری بی شفاعت قبول کی جائے گی (مسلم)

٥٧٤٢ - (٤) وَهَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «آنَا أَكْثَرُ الْآنِبِيَاءِ تَبَعًا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآنَا آوُلُ مَنَّ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۷۳۲: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پیغیروں بین سے جس پیغیروں کا اور میں ہی وہ پہلا محض ہوں گا جس سے زیادہ ہوگ، وہ میں ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا محض ہوں گا جو جنّت کے وروازے کو کھنائے گا (مسلم)

٥٧٤٣ ـ (٥) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آتِیٰ بَـابَ الْجَنَّةِ یَـوْمَ الْقِیَامَةِ، فَاسَتُفْتِحُ، فَیَقُولُ! بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ فَاسْتَفْتِحُ، فَیَقُولُ الْخَاذِنُ! مَنُ اَنْتَ؟ فَاقَوُلُ مُحَمَّدٌ فَیَقُولُ! بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبُلَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۵۷۳۳ : انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جت کے دن جت کے دروازے کے پاس آول کا اور اس کو کملواؤل کا تو (جنت کا) دربان فرشتہ ہو جمعے کا کہ آپ کون ہیں؟

یں جواب دوں گاکہ محمد ہوں۔ وہ کے گا بچھے علم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ (مسلم)

عَالَ وَمُنُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَأَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

اللہ ملی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جنت میں سب سے پہلے (کنامگاروں کے لیے) شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ پیغبروں میں سے کی پیغبری اس قدر تقدیق نہیں کی مئی جس قدر میری تقدیق کی گئی ہے جبکہ پیغبروں میں ایک پیغبرایسے بھی گزرے ہیں جن کی تقدیق ان کی اُمّت میں سے صرف ایک مخص نے کی نمی (مسلم)

٥٧٤٥ - (٧) وَهُ أَيِى هُرَيُرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُوضِعٌ لَبِنَةٍ، فَعَافَ بِهِ النَّظُّارُ، يَتَعَجَّبُونَ مِن حُسُنِ بُنْيَانِهِ ، اللَّهُ اللَّهِنَةِ، فَعَافَ بِهِ النَّظُّارُ، يَتَعَجَّبُونَ مِن حُسُنِ بُنْيَانِهِ ، اللَّامِنَةِ ، فَكُنْتُ آنَا سَلَدُتُ مُوضَعَ اللَّبِنَةِ ، خُتِمَ بِى الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِى الرَّسُلُ ، وفِي رِوَايَةٍ : «فَآنَا اللَّبِنَةُ ، وَآنَا حَاتَمُ النَّبِيِينَ » مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

۵۷۳۵: ابو بریرہ رمنی اللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل کی مائند ہے جس کی ممارت نمایت شائدار بنی بوئی ہے لیکن اس میں ایک این کی جگہ چھوڑی گئی ہے ویکھنے والوں نے اسے محوم پر کر دیکھا وہ ایک این کے برابر خالی جگہ کے علاوہ ممارت کی خوبصورتی پر منتجب شف پس میں نے اس این کی جگہ کو پُر کر دیا ہے ممارت میری وجہ سے کمل ہوئی اور پینبروں کا سلسلہ مجھ بر ختم کر دیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میں بی وہ (آخری) ایند ہوں اور میں بی آخری نی ہوں (بخاری، مسلم)

٥٧٤٦ - (٨) وَصَنْحُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيّ اِلَّا قَدُ اُعْطِىَ مِنَ الْآیَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَیْهِ الْبَشَرُ، وَاِنْمَا کَانَ الَّذِیُ اُعْطِیْتُ وَخْیاً اَوْحَی اللهُ اِلْیَ، وَاَرْجُوْ اَنْ اَکُوْنَ اَکْثَرَهُمُ تَابِعاً یَوْمُ الْفِیَامَةِ، مُتَّفَقُ عَلَیْهِ.

۱۹۵۳ الو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، پینجبروں میں سے ہر پینجبروک میں سے ہر پینجبرکو معجزات میں سے صرف اس قدر حقد دیا گیا ہے کہ جس پر انسان ایمان لا سکے اور جھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وی (کلام التی) ہے جے اللہ تعالی نے میری جانب بھیجا ہے پس (اس کی وجہ سے) میں اُمید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے مانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی (بخاری مسلم)

٩٧٤٧ - (٩) وَهَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: وأَعْطِيتُ خَمْساً

لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدُّ قَبْلِيُ: نُصِرُتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدُا وَطَهُوْرُا فَايْمَا رَجُلٍ مِنُ اُمَّتِى اَدُرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصَلِّ، وَالْحِلَتْ لِى الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَجِلُ لِاَحَدٍ قَبْلِى ا وَاعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً ». مُتَفَقَّ عَلَنْهِ

2012: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جھے پانچ ایسی نظیاتیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پنیجبر کو عطا نہیں کی گئیں (پہلی نغیات) مجھے اس رعب کے ذریعے نفرت عطا ہوئی جو ایک ماہ کی مسافت کی دوری سے (دشمن پر) اثرانداز ہوتا ہے (دوسری نغیات) میرے لئے تمام زمین مجد اور "پاک کر دینے والی" بنا دی گئی ہے لینی اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیتم کر لیا جائے ناکہ میری اُمّت میں سے ہر مخف 'جماں نماز کا دفت پائے نماز پڑھ لے (تیری نغیات یہ ہے کہ) میرے لئے مالی غیمت کو طال قرار دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی (پیغیر) کے لیے جائز نہ تھا (چو تھی نغیات یہ ہے کہ) مجھے شفاعت (عظلی) عطاکی گئی ہے در بانچیں نغیات یہ ہے کہ) مجھے شفاعت (عظلی) عطاکی گئی ہے اور (پانچیس نغیات یہ ہے کہ مجھے شفاعت (معوث کیا جاتا تھا۔ جب کہ میں تمام لوگوں کی جانب (رسول بناکر) جمیجا گیا ہوں (بخاری مسلم)

٥٧٤٨ - (١٠) **وَصَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وفُضِلْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وفُضِلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍ: أَعُطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم ، وَنُصِرْتُ بِالرَّغِبِ، وَأُحِلَّتُ لِى الْغَنَاثِمُ، وَجُعِلَتُ لِى الْاَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُورُا، وَارْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِم بِى النَّبِيُونَ. رَوَاهُ مُسُلِم . وَهُ الْمَالِم . وَهُ اللهُ عَلَى الْمَالِم . وَهُ اللهُ ال

۱۹۵۳۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جھے چھ خاص چیزوں کے ساتھ (دوسرے انبیاء پر) فضیلت دی گئی ہے۔ جھے جامع کلمات عطا ہوئے ، جھے رصب کے ذریعہ نصرت عطا ہوئے ، میرے لیے منبیس طال قرار دی گئیں ، میرے لیئے ساری زمین کو مجد اور "پاک کرنے والی" قرار دیا گیا ، میرے لیئے ساری زمین کو مجد اور "پاک کرنے والی" قرار دیا گیا ، جھے تمام محلوق کی جانب (رسول بناکر) بھیجا گیا اور نبیوں کا سلسلہ جھ پر ختم کیا گیا ایمن جھے آخری ہی بناکر بھیجا گیا ۔ (مسلم)

٥٧٤٩ ـ (١١) **وَعَنْهُ،** اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنصِرُتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى اُوْتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىٰ يَدِىُ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۹۵۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بمیجا کی ، مجھے رُمن کی اور میں سویا ہوا تھا، میں نے (خواب) دیکھا کہ مجھے زمین کے فرانوں کی چاہیاں عطاکی سکیں اور انہیں میرے ہاتھ میں شما دیا کیا (بخاری مسلم)

و ٥٧٥ - (١٢) وَهَنْ ثُوبَانَ، رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهَ زَوَى لِي الْاَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وإنَّ أُمَّتِى سَيَبُلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِى لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ: الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ، وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لِاُمِّتِى آنَ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ...، وَانَ لَا يُعْلِيكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ...، وَأَن لَا يُعْلِيكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ...، وَأَن لَا يُعْلِيكُهُمْ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ مِنْ مِنْقِى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ ...، وَإِنَّ رَبِّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهَ الْمُلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَإِنْ لَا اللهَ الْمُلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَإِنْ لَا اللهَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ عَلَيْهِمْ عَدُواً سِوْى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلُو الْجَتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ مَعْضَهُمْ يُعْضَلُمْ وَلَو الْجَتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاقْطَارِهَا حَتَى يَكُونَ مَعْضَهُمْ يُعْضَلُمْ وَلَى اللهُ مَعْمَلُهُ وَيَسْتِيئِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا». وَيَسْبَى بَعْضَهُمْ بَعْضًا». وَيَسْبَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا». وَوَاهُ مُسْلِمْ ..

مدے کے (ہم اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے (ہم اللہ عنہ بیان کر میں (اور پر مجھے دکھایا) چنانچہ میں نے زیان کو مشرق سے مغرب تک دیکھا ، بلاشبہ عنقریب میری اُمت کی بادشانی وہاں تک وسیع ہوگی جمال تک مجھے سمیٹ کر دکھائی گئی تھی نیز مجھے سمیٹ اور سفید دو فزانے عطا کیے گئے (مراد سونا اور چاندی ہے) اور میں نے راپنے پروردگار سے) اپنی اُمت کے لئے التجاکی کہ اسے عام قحط سے ہلاک نہ کیا جائے جو ان کی اجتاعیت کو پارہ پارہ کر دے اور (ان التجاؤں کے جواب میں) میرے رب نے فرایا 'اے محمل بلا شبہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدا نہیں جا سکیا اور میں آپ کو میں میرے رب نے فرایا 'اے محمل بلا شبہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدا نہیں جا سکیا اور میں آپ کو اپنا ہے محمد دیتا ہوں کہ میں انہیں عام قحط سے ہلاک نہیں کوں گا اور نہ ان پر ان کے علاوہ سے کی (غیر) کو دمشن مسلط کوں گا جو ان کی اجتاعیت کو پارہ پارہ کر دے اگرچہ ان کے ظاف اطراف و اکناف (سبمی و مثمن مملہ کرنے کے لئے) اکشے ہو کر بی کیوں نہ آ جائیں البتہ یہ لوگ آپس میں بی ایک دو سرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دو سرے کو قید و بھر کریں گے (مسلم)

٥٧٥١ - ٥٧٥ - (١٣) وَعَنْ سَعْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةً -، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَامَعَهُ، وَدَعَارَبُهُ طَوِيْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمْتِى بِالسَّنَةِ، رَبِّى أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمْتِى بِالسَّنَةِ، فَاعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ فَاعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ فَمَنَعَنِيهُا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ فَمُنَعَنِيهُا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ فَمُنَافِيهُا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ فَمُنَعَنِيهُا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمُ بَيْنَهُمُ

اهده: سعد رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بنو معاویہ کی مجر کے قریب سے گزرے آپ (مجر میں) وافل ہوئے اس میں دو رکعت نماز اداکی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز اداکی۔ آپ نے اپنے رب کے حضور لبی دعاکی پھر (جب آپ نماز اور دعا سے فارغ ہوئے تو) آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا 'میں نے اپنے رب سے تین سوال کیے 'الله رب العزت نے میرے دو سوال پورے کر میرے اور ایک سوال کو قبول نہ کیا۔ میں نے اپنے رب سے دعاکی متی کہ میری اُمت کو عام قبط سالی کے ساتھ دیے اور ایک سوال کو قبول نہ کیا۔ میں نے اپنے رب سے دعاکی متی کہ میری اُمت کو عام قبط سالی کے ساتھ

ہلاک نہ کیا جائے۔ یہ دعا قبول کرنی گئی اور دو سری دعا میں نے اپنے رب سے یہ کی تھی کہ میری اُمت کو خرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے تو اللہ تعالی نے میری یہ دعا بھی قبول کرلی۔ اور تیسری دعا میں نے اپنے رب سے یہ کی تھی کہ میری اُمت کے لوگ آپس میں باہم وست و گریبان نہ ہوں تو اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو شرف تبولیت سے نہ نوازا (مسلم)

وضاحت: بنو معادیہ 'انسار مدینہ کے ایک قبیلہ کا نام ہے جن کی مجدیس آپ نے دو رکعت نماز ادا ک۔ (مرقات شرح مکاؤة جلدا صفحه ۲۳)

٥٧٥٢ (١٤) وَهَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ: اَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولٍ اللهِ عَلَيْ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: اَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوْفَ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُورَانِ: ﴿ يَا اَيْهَا النَّبِيُ إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَ ا وَمُبَثِّرًا وَنَذِيْرًا ﴾ \_ وَحِرُزًا لِلْأَمِيتِنَ، اَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمِّيتُكَ الْمُتَوكِل، لَيْسَ بِفَظِ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَابٍ \_ فِي الْاسْوَاقِ، وَلَا عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمِّيتُكَ الْمُتَوكِل، لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَابٍ \_ فِي الْاسْوَاقِ، وَلَا يَدُفَعُ بِالسَّيِّنَةِ السَّيِّعَةَ ، وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَى يُقِيمُ بِهِ الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَ بِانَ يَقُولُوا: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَيَفْتَحُ بِهَا اَعْيُناً عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

2011: عطاق بن بیار بیان کرتے ہیں کہ بیل نے عبداللہ بن عُرو بن العاص رضی اللہ عنما سے طاقات کی تو بیل نے مرض کیا کہ آپ جھے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے بارے بیل بتائیں جس کا ذکر تورات بیل ہے۔ عبداللہ بن عُرق نے فرایا 'ضرور بتاؤں گا۔ اللہ کی شم! قرات بیل آپ کی بعض صفات وہ ہیں جو قرآن پاک بیل (ذکور) ہیں۔ (اللہ رب العرت نے ان کا ذکر ہوں فرایا ہے) 'واے نی الماللہ بم نے آپ کو آپ الاشم بم نے آپ کو الله اور (کناہ گاروں کو عذاب اللی سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے " فیز آپ نافراندہ لوگوں کی جائے پناہ ہیں۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں ' میں نے آپ کا نام 'ومتوگل" رکھا ہے۔ آپ بر فلق نہیں ' نہ بی خت مزاج ہیں ' نہ بی بازاروں بیل شور و شغب کرنے والے ہیں اور نہ بی آپ بر اکی کا برلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور (دعائے) منفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو اس وقت تک فوت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے سب گراہ قوم کو راہ راست پر نہ لے آئیں آئی ہی اس طرح کہ وہ لوگ والی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماحت بنا دے گا اور ان کے بے حس دلوں کو محمت اندھی آئیسیں کھول دے گا ان کے بسرے کانوں کو قائلِ ساحت بنا دے گا اور ان کے بے حس دلوں کو محمت ططا کرے گا (دفاری)

٥٧٥٣ ـ (١٥) وَكَذَا الدَّارَمِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ سَلَّامٍ، نَحُوّهُ. وَذُكِرَ حَدِيْثُ آبِي هُرَيْرَةً: ونَحُنُ الْآخِرُوْنَ، فِي وَبَابِ الْجُمُعَةِ،

۵۷۵: نیز ای طرح امام داری نے عطام (آ معی) سے انہوں نے این سلام سے اس (ذکورہ) مدیث کے

سكل بيان كيا اور ابو مرية سے موى مديث جس ك الفاظ بين "نَعَنُ الْآخَرُون" "باب الجمعه" من زكركي من

#### اَلْفُصُلُ الثَّالِيُ

٥٧٥٤ - (١٦) عَنْ خَبِتَابِ بْنِ الْأَرْتِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَسَالَ: صَلَّى بِنَسَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَمُا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّيْتَ صَلَّاةً لَمُ تَكُنُ تُصَلِّنهَا، قَالَ: وَأَجُلُ، إِنَّهَا صَلَاةً رَغُبَةٍ وَّرَهُبَةٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ فِيْهَا ثُلَاثًا، فَأَعْطَانِي اِثْنَتَيْنِ وَمَنَعِنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمْتِي بِسَنَةٍ فَاعْطَانِيُهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَاعُطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيْقَ بَعْضَهُ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنْعَنِيْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

## دوسری فصل

۵۷۵۳ : خباب بن ارت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمیں (ایک) نمازى المت كوائى اور اسے (ظاف معمول) لمباكيا۔ محاب كرام نے دريافت كيا اے اللہ كے رسول! آپ نے طویل نماز برحی که ایس طویل نماز (پہلے) مجمی نمیں برحی تھی۔ آپ نے فرمایا ورست ہے۔ بلاشہ یہ نماز ایس متمی کہ جس میں ثواب (کی امید) اور (عذاب کا) خوف رہا اور میں نے نماز میں اللہ تعالی سے تین سوال کیئے تھے یں دو کو میرے لئے تول کیا گیا اور ایک کو تول نہ کیا گیا۔ میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا کہ وہ میری أمّت كوعام قحط سالى سے ہلاك نه كرے۔ اس (دعا) كو الله تعالى نے قبول كر ليا اور ميں نے الله ربُّ العزت سے (دوسرا) سوال کیا تھا کہ مسلمانوں پر ان عمے علاوہ سے کسی فیرکو دسمن مسلط نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس (دعا) کو مجی قبول کیا اور میں نے اللہ رب العرّت سے (تیرا) سوال یہ کیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے باہم وست و حریبال نہ مول تو اللہ رب العزت نے اس (دعا) کو قبول نہ کیا (ترفری نائی)

٥٧٥٥ - (١٧) وَمَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَجَارَكُمُ مِنُ ثَلَاثٍ خِلَالٍ : أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتُهْلَكُوا جَمِيْعًا ، وَانْ لَا يَظُهُرُ آهُلُ الْبَاطِلِ عَلَىٰ آهُلِ الْحَتِّي، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوْا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤد.

٥٥٥٥: ابومالك اشعرى رضى الله عنه بيان كرتے بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ' بلاشبه الله تعالی نے مہیں تین باتوں سے محفوظ رکھا ہے (ایک تو یہ کہ) تہمارا نی تمہارے لئے یہ بدرعا نہیں کرے گاکہ تم سب ہلاک ہو جاؤ (دو سراید کہ) اہلِ باطل' اہلِ حق پر غالب نہیں آسکیں سے اور (تیسراید کہ) تم عمرای پر مجھی اکھے نہیں ہو سکتے (ابوداؤر) وضاحت: اس مدیث کی سند منقطع ہے (تنقیع مواردا و جلام موا

٥٧٥٦ - (١٨) وَعَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَنْ يَجْمَعَ اللهُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَيْفَيْنَ: سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا». رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤِد.

۵۷۵۱: عوف بن مالک رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله رب مدری الله رب الله رب الله الله الله رب کار اکٹو اسلم کی اور دوسری العزت اس اُمّت (مسلم) کی اور دوسری العزت اس اُمّت کے دشمنوں کی (ابوداؤد)

وضاحت : دو تلواروں کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمان آپس میں باہم دست و کر ببان موں اور ایک دوسرے سے لڑنے جھڑنے میں معروف ہوں اور دوسری طرف کوئی غیر مسلم دشمن طاقت ان کے باہم افتراق و انتظار کو دکھے کران پر جملہ آور ہو جائے 'ایا ہرگز نہیں ہوگا۔

، مراس مراس میں ایک ماتھ دو علامہ کے دو اللہ تعالی کا یہ فیملہ ہے کہ اس اُمتِ مسلمہ کے لوگوں کو ایک ساتھ دو علامہ طیبی نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فیملہ ہے کہ اس اُمتِ مسلمہ کے لوگوں کو ایک ساتھ دو لڑا تیوں کا شکار نہیں بنایا جائے گا۔

یونی جارحت کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمانوں کو کمی غیر مسلم بیرونی جارحت کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمانوں نے اپنی ہمیں بتاتی ہے کہ جب بہی بھی مسلمانوں کو کمی غیر مسلم بیرونی جارحت کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمانوں کے ابھی اختلافات اور لڑائی جھڑوں کو پسِ پشت ڈال دیا اور دشمن کے خلاف کیجا اور متحد ہو کر صف آرا ہو گئے اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی ( تنقیعے الرواق جلد م صفحہ ۱۳۳۱)

٥٧٥٧ - (١٩) وَعَنِ الْعَبَّاسِ ، رَضِى الله عَنْهُ ، أَنَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَى فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئاً ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : «مَنْ أَنَا؟ » فَقَالُوا : آنت رَسُولُ اللهِ . فَقَالَ : «آنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ الْمُطَلَّب ، إِنَّ اللهُ حَلَقَ الْحَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِم ، ثُمَّ جَعَلَهُمُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَلِّب ، إِنَّ اللهُ حَلَقَ الْحَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِم ، ثُمَّ جَعَلَهُم فَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِم قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُم فَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِم قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُم فَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِم بَيْنَا ، فَأَنَا خَيْرُهُم نَفْسًا وَخَيْرُهُم بَيْنَا» . رَوَاهُ التِرْمِذِي .

بیوں معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتب) وہ فقے میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انہوں نے (گفار کی جانب سے آپ کے نب کے بارے میں) کچھ (طعی) سنا تھا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے استفیار کیا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مجھ بن عبداللہ بن عبدالمقلب ہوں۔ بلاشبہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہتر (مخلوق) میں رکھا کھر مخلوق کو دو طبقوں (عرب و مجم) میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین طبقہ (عرب) میں رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے انہیں قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین قبیلہ (قریش) میں رکھا پھر انہیں مخلف گھرانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گھرانے (بنو ہاشم) میں رکھا۔ پس میں (نوع انسانی اور المل عرب کے) مسب سے بہتر ہوں (ترب کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں (ترفی) میں دونے وضاحت ہے ہی سب سے بہتر ہوں (ترب کی سند میں یزید بن ابی زیاد ہاشمی راوی ضعیف ہے (الطال و معرفت الرجال جلدا صفی ۱۱۱ الثاری گالکیر جلد ۸ صفی ۱۳۲۰ تنقیع الرواة جلد سمفی ۱۱۵)

٥٧٥٨ ـ (٢٠) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَىٰ وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ؟ • قَالَ: «وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ» • رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۵۷۵۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! نبوت کے (منصب کے) لیے آپ کب نامزد ہوئے؟ آپ نے فرمایا' اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے بعنی روج پھوکی جا چکی تھی لیکن جسم مخرک نہیں تھا (ترندی)

٥٧٥٩ ـ (٢١) **وَعَنِ** الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ ، أَنَّهُ قَالَ: وَإِنِّى عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ: خَاتَمُ النَّبِيِينَ ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِي طِيْنَتِهِ ، وَسَاخْبِرُكُمُ مَا أَنَّهُ قَالَ: وَإِنَّى اللهِ عَنْدَ اللهِ مَكْتُونَ وَسَاخْبِرُكُمُ مِا أَنَّى اللهِ عَنْدَ وَسَاخَبُونَ وَسَاخَبُوكُمُ مِا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ مَكْتُونَ وَسَاخَةً وَسُاءً مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

2009: عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا ، علی اللہ تعالی کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آوم علیہ السلام ابھی اپی گندھی ہوئی مٹی میں تھے اور میں تہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آوم علیہ السلام کی دعا ہوں عیلیٰ علیہ السلام کی بثارت ہوں اور اپی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے روشیٰ نکلی جس سے شام کے محلات روش ہو گئے (شرحُ اللّٰمَ )

• ٥٧٦ - (٢٢) وَرَوَاهُ آخُمَدُ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ سَأُخْبِرُكُمُ ۗ ۗ الَّىٰ آخِرِهِ .

۵۷۱۰: امام احد في ابو امامة سے اس روایت كو "مَما تُغِبِرُ كُمْ" سے آخر تك بیان كیا ہے۔ وضاحت : مند احمد كى سند ميں سعيد بن سويد راوى مجول ہے (ميزانُ الاعتدال جلد م صفحه ۱۳۵۵ تنقيعُ الرواة جلد م فحمه ۱۳۸۸)

٥٧٦١ - ٥٧٦١) وَمَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَا مَنْ مَنُومُ اللهِ عَنْهُ أَنَا سَيْدُ وَلَا فَخَرَ. وَمَا مِنْ نَبِيّ يَوُمَثِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ اللّهِ عَنْهُ الْاَرْضُ \_ وَلَا فَخَرَ. وَمَا مِنْ نَبِيّ يَوُمَثِذٍ آدَمُ فَمَنُ سِوَاهُ اللّهِ تَحْتُ لِوَاءُ البّرُمِذِيُ . وَانَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضُ \_ وَلَا فَخَرَ ، وَوَاهُ البّرُمِذِيُ .

الا الله عليه وسلم نے فرای رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا (اس بات میں) فخر نہیں ہے۔ اس روز آدم علیه السلام اور ان کے علاوہ دیگر دو سرے پیفیر میرے ہی جمنڈے کے ینچے ہوں مے اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین بھٹے گی اور میں افروں گا لیکن اس بات میں بھی) فخر نہیں ہے (ترزی)

وضاحت : ب مدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں علی بن زید بن عبدالله رادی ضعیف ہے (الجرح والتّعديل

جلد ا مؤد ۱۲ میزان الاعتدال جلد ا مغد ۱۲ متریب ا تهذیب جلد ۲ مؤد ۳ نظیم الرواة جلد ا مغد ۱۳۸) ۲۲۷ - (۲۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَلَسَ نَاسَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهُ

فُخَرَجَ، حَتَىٰ إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً، وَقَالَ آخَرُ: فَمِيسَىٰ كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ، وَقَالَ آخَرُ: آدَمُ اصْطَفَاهُ اللهِ وَهُو كَذْيِهُمْ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: وقَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمُ وَعَجَبَكُمْ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُو كَذْلِكَ، وَعِيسَىٰ رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُو كَذْلِكَ، خَلِيلُ اللهِ وَهُو كَذْلِكَ، وَعِيسَىٰ رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُو كَذْلِكَ، وَعِيسَىٰ رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُو كَذْلِكَ، وَانَا حَبِيلُ اللهِ وَهُو كَذْلِكَ، وَانَا حَامِلُ لِمَاءِ الْحَمْدِينَ وَانَا وَانَا حَبِيلُ اللهِ وَهُو كَذْلِكَ، وَانَا حَبِيلُ اللهِ وَهُو كَذْلِكَ، وَانَا حَامِلُ لِمَاءَ الْحَمْدِينَ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَفِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَفِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَفِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَفِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَفِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَقِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَقِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ شَافِع وَاوَّلُ مُشَعِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ مَا فَعَيْمَ فُقَرَاهُ الْمَوْمِئِينَ وَلَا فَخَرَ، وَانَا أَوْلُ مَا مُعْرَاهُ أَلْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخَرَ، وَاهُ التِرْمِذِينَ ، وَالدَّارَمِي فَلِكُ وَلِينَ وَالْاَرْمِي وَالْاَحْرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخَرَ، وَاهُ التَرْمِذِينَ ، وَالدَّارَمِي فَالْمُؤْمِنِينَ وَالْاحِرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخَرَ، وَاهُ التِرْمِينَ مُ وَالدَّارَمِي فَالْمُولِينَ وَالْأَولُولُ الْمَالِمُ وَلُولُ الْعَرْمُ وَالْمُ الْمَالِقُولُ الْمُولِى الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِى اللهِ وَلَا فَحَرَاهُ الْمَالِولِينَ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَلَا لَمُعْمَى اللهِ وَلَا فَعَرَاهُ اللْمُؤْمِينَ اللهِ وَلَا لَعْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللْمَالِقُولُ اللْمُؤْمِى اللهِ وَلَا الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ الْمَا

این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محابہ کرام میں سے پھے امحاب تشریف فرائے آپ (اپ جموہ مبارک سے) لکے اور ان کے قریب مجے آپ نے ساکہ وہ آپس میں بحث مباحث كررم بي- ان من سے ايك محابى نے كماكه بلاشبه الله تعالى نے ابراہم عليه السلام كو اپنا ظيل (دوست) قرار دیا ہے وسرے محابی نے کما کہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو شرفِ تکلم سے نوازا۔ ایک اور محانی نے کما کہ عینی علیہ السلام اللہ تعالی کا کلمہ اور اس کی روح بیں۔ ایک دوسرے محانی نے کما کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ ان تک پہنچ سے اور فرمایا میں نے تہمادی باتیں اور تہمارے تجب کو سا ہے بلاشبہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل (دوست) ہیں اور یہ واقعی درست ہے۔ اور اللہ تعالی نے موی عليه السلام سے مرکوش كى ب واقعى ده اس طرح سے اور عيلى عليه السلام الله تعالى كاكلمه اور اس كى روح بين یہ بھی درست ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چتا ہے ، یہ بھی بالکل درست ہے۔ یاد رکھو! میں اللہ تعالی كا حبيب بول اور (اس بات مين) فخرنس ب نيز قيامت ك روز حمد كا پرچم ميرك عى باتد مين بوكاجس ك سطے آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام ہول کے اور (اس بات میں بھی) فخر نہیں ہے اور قیامت ك روز سب سے پہلے شفاعت كرنے والا ميں بى مول كا اور سب سے پہلے ميرى بى شفاعت تول كى جائے كى اور (اس بات میں بھی) فخر نہیں ہے۔ جت کے (دروازے کے) کنٹے کو سب سے پہلے کھکھٹانے والا بھی میں ى مول كا چنانچ الله رب العزت ميرك ليئ جنت كا دردازه كول ديس كے اور جمع اس ميں داخل كريں مح اس وقت میرے ہمراہ مومن فقراء ہوں مے اور (اس بات میں بھی) فخر نہیں ہے اور میں پہلے اور بعد میں آنے والے (سمى لوگول) سے زیادہ عزت (و عظمت) والا مول اور (اس بات میں بھی) فخر نہیں ہے (تذی ورای) وضاحت : یہ مدیث ضیف ہے' اس کی سند میں زمعہ بن صالح رادی ضیف ہے (ضیف تذی صفیهم تنقيمُ الرواة جلدم مغمه ١٣٩) ٥٧٦٣ - (٢٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا قَالَ: وَنَحُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَائِلُ قَوْلًا غَيْرَ فَخَرٍ: اِبْرَاهِينُمْ خَلِيْلُ اللهِ، وَمُوسَى صَفِي اللهِ، وَانَا حَبِيْبُ اللهِ، وَمَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ اللهَ وَعَدَنِى فِى اللهِ، وَمُوسَى صَفِي اللهِ، وَانَا حَبِيْبُ اللهِ، وَمَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ اللهَ وَعَدَنِى فِى اللهِ، وَمُوسَى صَفِي اللهِ، وَانَا حَبِيْبُ اللهِ، وَمَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ اللهَ وَعَدَنِى فِى اللهِ، وَمُوسَى صَفِي اللهِ، وَانَا حَبِيْبُ اللهِ، وَمَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ اللهَ وَعَدَنِى فِى اللهِ، وَمُوسَى صَفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۵۷۱۳: عُرو بن قیس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، ہم (دنیا میں آنے کے لحاظ ہے) آخری ہیں اور قیامت کے دن (جنت میں سب ہے) پہلے داخل ہوں گے اور میں تم سے بغیر کی فخرکے ایک بات کتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام الله تعالی کے ظیل (دوست) ہیں اور موی علیہ السلام الله تعالی کے برگزیدہ (بندے) ہیں اور میں الله تعالی کا حبیب ہوں نیز قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے پاس ہوگا اور الله ربّ الحرّت نے میرے ساتھ میری اُمّت کے بارے میں (خیرِکشرکا) وعدہ کیا ہے اور انہیں تین چیزوں سے محفوظ فرمایا ہے (پہلی بات) وہ انہیں عام قحط سالی میں جنل نہیں کرسے گا (دوسری بات) کوئی دسمون ان کا استحصال نہیں کرسے گا اور (تیسری بات کہ) تمام مسلمان کی محمولی پر جمع نہیں ہوں گے (داری)

٥٧٦٤ ـ (٣٦) وَعَنُ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إَنَّ النَِّيَّ ﷺ قَالَ: وانَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخَرَ، وَانَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخَرَ، وَانَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخَرَهِ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۵۷۱۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' میں (قیامت کے روز) تمام رسولوں کا قائد ہوں گا اور اس (بات) میں کوئی فخر نہیں نیز سب سے پہلے شفاعت کرنے والا مخص میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس (بات) میں بھی فخر نہیں ہے (داری)

٥٧٦٥ ـ (٣٧) وَعَنُ أَنَس ، رَضِى اللهُ عَنُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «آنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا إِذَا بُعِثُوا ، وَآنَا قَائِدُ هُمْ إِذَا وَفَدُوْا ، وَآنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا آنْصَتُوْا ، وَآنَا مُسْتَشْفِعُهُمُ إِذَا خُبِسُوْا ، وَآنَا مُسْتَشْفِعُهُمُ إِذَا خُبِسُوْا ، وَآنَا مُسْتَشْفِعُهُمُ إِذَا خُبِسُوا ، وَآنَا مُسْتَشْفِعُهُمُ إِذَا خُبِسُوا ، وَآنَا مُسْتَشْفِعُهُمُ اللَّهُ وَقَالًا الْكَرَامَة ، وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى ، وَلُوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى ، وَآنَا الْكَرَامَة ، وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى ، وَلَوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى ، وَآنَا الْكَرَامَة ، وَالْمُفَاتِيْحُ يَوْمُؤْدُ ، وَآنَا الْكَرَامَة ، وَأَلْ الْتَرْمِذِى اللّهُ خَادِم كَانَهُنَّ بَيْضُ مَكُنُونَ ، اوَلُولُو عَلَى الْقَرْمِذِى ؛ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ . وَآنَا الْتَرْمِذِي اللّهُ اللّهُ وَقَالَ التِرْمِذِى ؛ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ .

2010: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' (قیامت کے روز) جب لوگوں کو (قبروں سے) اٹھایا جائے گا تو ہیں سب سے پہلے (قبر میں سے) نکلوں گا اور جب لوگ وفد کی صورت میں (بارگاو اللی میں) پیش ہوں کے تو میں ان کا قائد ہوں گا اور جب تمام لوگ خاموش ہوں کے تو میں ان کی جانب سے مختلو کروں گا اور جب لوگوں کو (میدانِ حشر میں) روک ویا جائے گا تو میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور

جب لوگ عربت (افزائی) سے نااُمید ہوں کے تو میں انہیں خوشخبری دوں کا نیز اس دن (خیرو برکت کی) تمام تنجیاں میرے ہاتھ میں ہول گی اس دن حمد کا برچم بھی میرے ہاتھ میں ہو گا اور میں اپنے بروردگار کے نزدیک آدم علیہ السلام كى اولاد ميس سے سب سے زيادہ عربت وكرامت والا مول كا ايك بزار فادم (ميرے آمے يجي) كموم رہ موں کے گویا کہ وہ چھے ہوئے اندے یا مجمرے ہوئے موتی ہوں کے (ترندی واری) نیز امام ترندی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں حسین بن بزید کونی راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صغهه ۵۵٬ ضعيف ترذي صغه ۴۸۲٬ تنقيخ الروة جلد م صغه ۱۳۹)

٥٧٦٦ - (٢٨) وَهَنْ آبِيٰ هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَفَأَكُسْنِي حُلَّةً مِنْ حُلُلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌّ مِنَ الْخَلَاثِق يَقُومُ ذُلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِى، ۚ رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ . وَفِي رِوَايَةِ (جَامِع الْأُصُولِ) عَنْهُ : (وَانَا اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرُضُ فَاكْسَىٰ ٤.

۵۷۲۱: ابو مریره رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، مجھے جنت کی بوشاکوں میں سے ایک بوشاک بہنائی جائے گی پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا محلوق میں سے میرے سوا کوئی اور دہاں کمڑا نہیں ہوگا (ترندی)

نیز جامع الاصول کی روایت میں ابو مررو رضی اللہ عنہ سے منقول ہے (آپ نے فرمایا) کہ میں وہ پہلا مخص ہوں گا جس کی قبرشق ہوگی چنانچہ میں (پوشاک) بہنایا جاؤں گا۔

وضاحت: علامه نامرالدین البانی نے اس مدیث کی سد کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترزی صفحه ۲۸۲)

٥٧٦٧ - (٢٩) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلُ قَالَ: ﴿ مَلُوا اللَّهُ لِيَ الْوَسِيْلَةُ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوَسِيْلَةُ؟ قَالَ: «آغَلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَارْجُو اَنْ آكُوُنَ أَنَا هُوَ<sub>ا</sub>ً . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

١٥٤٦٤ ابو مريره رضى الله عندني صلى الله عليه وسلم ب روايت كرت بن آب في فرايا عم مير لي الله تعالی سے وسیلہ طلب کیا کو- محابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت كاسب سے اعلى مقام ہے جمال مرف ايك ہى مخص پہنچ پائے كا اور ميں أميد ركمتا ہوں كہ وہ مخص ميں موں گا (تندی)

٥٧٦٨ - (٣٠) وَعَنْ أَبَيّ بُنِ كَعُب، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن النِّي عَنْ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتَ اِمَامَ النَّبِيِّينَ، وَخَطِيْبَهُمُ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْوٍ،. رَوَاهُ التّرُمِذِيُّ. ٥٧١٨: أُبَى بن كعب رضى الله عنه ني صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بي آپ نے فرمايا واحت ك

دن میں تمام انبیاء علیم السلام کا امام و پیشوا بنوں گا' ان کی طرف سے منتگو کوں گا اور سب کی سفارش کول گا اس (بات) میں بھی فخر نہیں ہے (ترندی)

٥٧٦٩ ـ (٣١) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَانَّ لِكُلِّ نَبِي وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَاِنَّ وَلِيِّى آبِىٰ وَخَلِيْلُ رَبِّىٰ. ثُمَّ قَـرَأَ: ﴿إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِابْرُاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوٰهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاللهُ وَلِى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

2219: عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ہر پیغبر کے پیغبر ک سی سے دوست ہوتے ہیں ' میرے دوست میرے دالد ہیں (جو) میرے رب کے خلیل ہیں۔ بعد ازاں آپ نے (یہ آیت) تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) بلاشبہ لوگوں ہیں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تحالی ایمان والوں کے دوست ہیں (ترزی)

٥٧٧٠ ـ (٣٢) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وإنَّ اللهُ بَعَثَنِي لِتَمَامِ مَكَارِم الْاَخُلَاقِ، وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ». رَوَاهُ فِيْ «شَرُحِ السُّنَّةِ».

۵۷۷: جابر بن رضی عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ اللہ تعالی نے مجھے اس لیے جمعے اس لیے جمعے اس کے جمعے اس لیے جمعے اس ایکھے اخلاق کی سکیل کروں اور اچھے افعال کو پورا کروں (شرحُ السَّنَہُ)

٥٧٧١ - (٣٣) وَعَنْ كَعْبِ، رَضِى اللهُ عَنهُ، يَحْكِي عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ: نَجِدُ مَكْتُوبًا مُحَتَدُّرَ سُولُ اللهِ عَبُدِى الْمُخْتَارُ، لَا فَظُّ وَلَا غَلِيْظٌ، وَلَا سَخَابٌ - فِى الْاَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِى السَّيِّنَةِ السَّيِّةِ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، مَوْلِدُهُ بِمَكَة ، وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبَة ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ ، وَأَمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ ، يَحْمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ ، يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ ، وَيُكَبَّرُ وْنَهُ عَلَى الْحَمَّادُونَ اللهَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاء ، يَحْمَدُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ ، وَيُكَبَّرُ وْنَهُ عَلَى السَّاوِيهِم ، كُلِ شَرَفٍ ، رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ ، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ إذَا جَاءَ وَقَتُهَا ، يَسَازَّرُونَ عَلَى اَنْصَافِهِم ، وَيَتَوَضَّاوُنَ عَلَى اَطْرَافِهِم ، مُنَادِيهِم يُنَادِي فِي جَوِ السَّمَاء ، صَفَّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَصَفَّهُمْ فِي السَّالِة سَوَاء ، لَهُ مُ اللَّيْلِ دَوِيَ كَدُويِ النَّحُلِ ، هٰذَا لَفُظُ والْمَصَابِيع ، وَرَوَى الدَّارَعِيُ السَّارِيمِيرُ وَيَ كَدُويَ النَّحُلِ ، هٰذَا لَفُظُ والْمَصَابِيع ، وَرَوَى الدَّارَعِيُ مَعْ يَعْيُرُ يَسِيرُ .

ا کا دیا۔ کیٹ احبار رضی اللہ عنہ تورات (کے حوالے) سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے (تورات میں) لکھا ہوا پایا ہے کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول (اور) برگزیدہ بندے ہوں گے۔ نہ تیز مزاح ہوں گے ' نہ سخت کو ہوں گے ' نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہوں گے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں بلکہ ورگزر کر دینے والے اور بخش دینے والے ہوں گے۔ ان کی جائے پیدائش مکہ ہوگ ان کی ججرت کی جگہ طینبہ (کرینہ) ہوگی' ان کی بادشاہت شام تک ہوگی اور ان کی اُمّت (اللہ تعالی کی) بہت زیادہ حمد و نتا بیان کرنے والی

ہو گی' وہ خوشی اور عنی ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے' وہ ہر جگہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں مے اور بلند مقام پر اللہ اکبر (کے کلمات) کہیں ہے۔ سورج (کے طلوع و غروب) کا خیال رکھیں مے جب نماز کا وقت ہو گا تو نماز اوا کریں مے 'ان کے ته بند ان کی پندلیوں تک ہوں مے اور وہ اپنے اعضاء کا وضو کریں مے ' ان کا مؤذن اونے مقام پر اذان (کے کلمات) کے گا۔ حالتِ جنگ اور حالتِ نماز میں ان کی صغیر ایک جیسی موں گ- رات (کے اوقات) میں (ذکر و تلاوت کے وقت) ان کی آواز پست ہوگی جیے شد کی محمول کی آواز ہوتی ہے اس مدیث کے الفاظ مصابع کے ہیں نیز درای نے معمولی تبدیلی کے ساتھ اس مدیث کو ذکر کیا ہے۔

٥٧٧٢ - (٣٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: مَكْتُونْ فِي التَّوْرَاةِ: صِفَةُ مُحَمَّدِ وَعِيسْنَ ابْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو مَوْدُوْدٍ -: وَقَدْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ - مَوْضِعُ قَبَرٍ، رَوَاهُ

٥٤٤٢ عبدالله بن سلام رمني الله عنه بيان كرت بين كه تورات مين محمد ملى الله عليه وسلم كي صفت تحرير ہے اور (یہ بھی تحریر ہے کہ) عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ کے ساتھ (لین آپ کے جرو مبارک میں) دفن ہوں گے۔ ابو مودود المدنی (جو اس کی حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ (عائشہ رمنی اللہ عنها کے) حجرہ مبارک میں ایک قبری جگه باق ہے (تندی)

علامہ نامر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۱۸۳)

٥٧٧٣ - (٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَيَالَىٰ فَضْلَ مُحَمَّداً ﷺ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَىٰ آهُلِ السَّمَاءِ. فَقَالُوا : يَا آبَا عَبَّاسٍ ! بِمَ فَضَّلَهُ اللهُ عَلَى آهُلِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِاهْلِ السَّمَاءِ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي ۚ إِلهُ مُن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيُهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجُزِي الظَّالِمِينَ ﴾ – وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَاً. لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ — قَالُوًّا: وَمَا فَضُلُهُ عَلَى الْآنْبِيَاءِ؟ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓ اَرُسَلُنَا مِنْ رَّسُول ۚ إِلَّا مِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبُيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ . الآية، وَقَـالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدِ ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةٌ لِلنَّاسِ﴾ . فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنّ وَالْإِنْسِ.

٥٧٧١: ابن عباس رمني الله عنما بيان كرتے بيس كه الله تعالى في ملى الله عليه وسلم كو تمام انبياء اور الل آسان پر نعیلت عطاکی ہے۔ حاضرین نے دریافت کیا' اے ابو مباس ! اللہ تعالی نے آپ کو کس طرح اہل آسان پر نعیلت دی ہے؟ ابن عباس " نے کما ' بلاشبہ اللہ تعالی نے اہل آسان سے فرمایا ' ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي اللَّهِ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ترجمہ: "اور (فرشتوں میں سے) جو یہ کے کہ اللہ تعالی کے سوا میں معبود ہوں تو ہم اس کو دونرخ کا بدلہ دیں مے

اس طرح ہم طالموں کو (ان کے ظلم کا) بدلہ دیتے ہیں۔"

نیز محر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے بول فرایا

﴿ إِنَّا فَتَخْنَا لِكَ فَتُحَا مُّبِينَا لِيُعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾

ترجمہ: "بلاشبہ ہم نے آپ کو ظاہر من عطای اللہ تعالی آپ کی آگل کچھی لفزشیں معاف کرے۔"

ماضرین نے وریافت کیا کہ آپ کو دوسرے انبیاء پر کس لحاظ سے نعیلت عطا کی می؟

ابن مباس في كماكه الله رب العزت كا فرمان ب:

﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانَ قَوْمِهِ لِيبُيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَآءُ ﴾

ترجمہ : "ہم نے ہر بی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا آگہ وہ قوم کے سامنے (الله تعالی کے احکام کو) واضح بیان کرے اور الله تعالی جس کو جاہتا ہے مراہ کرتا ہے۔"

جبكه الله رب العزت في محمر ملى الله عليه وسلم ك بارك مين يول فرايا

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا كَافُّنَهُ لِلنَّاسِ ﴾

ترجمہ: "اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔"

چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو جن و انس (دونوں) کی جانب (رسول بناکر) بھیجا ہے (داری)

٥٧٧٤ - (٣٦) وَعَنْ أَيِيْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ عَلِمْتَ اَنَّكَ نَبِيُّ حَتَى اسْتَنِقَنْتَ؟ فَقَالَ: وَيَا آبَا ذَرِّ! آتَانِيْ مَلْكَانِ وَآنَا بِبَغْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ، فَوَقَعَ اَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخِرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ آحَدُهُمَا لِلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخِرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ آحَدُهُمَا لِلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ الْآخِرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَقَالَ آحَدُهُمَا لِللهَ الْمَاجِهِ: آهُوَهُو؟ قَالَ: زِنْهُ بِعِائَةٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَنْهُ بِالْفِ، فَوْزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُ، ثُمَ قَالَ: وَنْهُ بِاللّهِ مُنْ فِي فَاللّهُ وَوَنْتُهُ بِاللّهِ مَا لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنَنْتُ بِعُلْ الْمَالَةُ وَرَنْتُ بِاللّهُ مَلْكَالًا الدَّارَمِيُّ .

۱۵۷۵ ابو در غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک روز) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!

آپ کو کیے معلوم ہوا کہ آپ نی ہیں نیز آپ کو یقین کیے ہوا؟ آپ نے فرایا اے ابو ذر! میں مکہ کی وادی بطاء میں کی جگہ میں تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئ ان میں سے ایک فرشتہ تو زمین پر اِتر آیا اور ود سرا فرشتہ زمین و آسان کے درمیان رہا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دو سرے سے استضار کیا کہ کیا یہ وہی مخص ہے؟ (جس کے بارے میں اللہ رب و العزت نے ہمیں فرایا ہے کہ میرے ایک نی ہیں ان کے پاس جازی فرشتے نے ہمیں فرایا ہے کہ میرے ایک نی ہیں ان کے پاس جازی فرشتے نے ہمیں فرایا ہے کہ میرے ایک نی ہیں ان کے پاس جازی فرشتے نے ہمیں اور اور ایک وہ مخص ہیں۔) پر پہلے فرشتے نے کما ایک آدی کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ (آپ نے فرایا) میرا وزن ایک مخص کے ساتھ کیا گیا لیکن میں اس مخص سے بھاری رہا۔ پر فرشتے نے کما (اب) دس اشخاص کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ (آپ نے فرایا) چنانچہ دس اشخاص کی ساتھ میرا وزن کیا گیا لیکن میں ان سے بھاری رہا۔ پر اس فرشتے نے کما (اب) دما اشخاص کی ساتھ میرا وزن کیا گیا گیا کین میں ان سے بھاری رہا۔ پر اس فرشتے نے کما (اب) دما اشخاص کے ساتھ میرا وزن کرو۔ (آپ نے فرایا) چنانچہ دما اشخاص کی

ماتھ میرا وذن کیا گیا لیکن میں ان سے بھاری رہا۔ پھراس فرضتے نے کہا (اب) ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ (آپ نے فرمایا) چنانچہ ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کیا گیا لیکن میں (پھر بھی) ان سے بھاری رہا۔ گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ پلڑا (میرے پلڑے کے مقابلے میں) انتا ہکا (اور بلند) تھا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ سب میرے اوپر کر جائیں گے۔ (آپ نے فرمایا) ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کما کہ اگر تم ان کا وزن تمام اُمّت کے ساتھ کرو تو تب بھی یہ بھاری رہیں گے (داری)

٥٧٧٥ - (٣٧) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اكْتِبَ عَلَىَّ النَّحْـرُ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمُ، وَأَمِـرْتُ بِصَـلَةِ الضَّحَى وَلَمْ تُؤْمَـرُوا بِهَـا، رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُّ

۵۷۷۵: ابنِ عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'مجھ پر (ہر حالت میں) قرمانی فرض کی گئی ہے جب کہ تسارے اوپر اس طرح نہیں ہے اور مجھے چاشت کی نماز ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہے جب کہ حبیس اس کا تھم نہیں دیا گیا ہے (دار تعنی)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں جابر بن یزید مجعنی رادی کذاب اور ضعیف ب (الجرح والتحدیل جلد سفی اس کی سند میں جابر بن یزید مجعنی رادی کذاب اور ضعیف ب (الجرح والتحدیل جلد سفی ۲۰۹۳)

# بَابُ أَسْمًا ءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ (نِي كريم صلى الله عليه وسلم كاساءِ مبارك اور صفات)

#### الفضل الأوَّلُ

#### پہلی فصل

2421: کبیو بن مملِعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آپ فرما رہے تھے' بلاشیہ میرے بہت سے نام ہیں۔ جن میں سے (ایک تق) "محد" ہے اور دو سرا "احد" ہے۔ نیز میرا نام "اَحی" ہمی ہے اس لیے کی میرے سبب اللہ تعالی کفر کو منائے گا اور میرا نام "عَاشِر" بھی ہے کہ لوگوں کو میرے نقشِ قدم پر اٹھایا جائے گا اور میرا نام "عَاقِب" بھی ہے اور عَاقِب سے مراد وہ مخص ہے جس کے بعد کوئی نی میس آئے گا (بخاری مسلم)

٥٧٧٧ ـ (٢) وَعَنْ إِبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَتِىٰ لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً، فَقَالَ: «اَنَا مُحَمَّدٌ، وَالْحَمَٰدُ، وَالْمُقَفَى ـ ، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِى التَّوْبَةِ، وَنَبِي الرَّحْمَةِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

2222 ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں اپنے بہت سے ناموں کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ (چنانچہ ایک روز) آپ نے فرمایا، میں محمد بوں، میں احمد بوں، میں "مُقَّیّ، ہوں (یعنی تمام پَفِبروں کے پیچے آنے والا بوں) میں "فَاشِر" بوں (یعنی قیامت کے روز تمام لوگوں کو میرے تعین قدم پر اٹھایا جائے گا) میں توبہ کا نبی بوں (یعنی الله تعالی کی جانب سب سے زیادہ توبہ کرنے والا بوں) اور میں رحمت کا نبی بوں (یعنی میں تمام جمال والوں کے لیے رحمت بوں) (مسلم)

٥٧٧٨ ـ (٣) وَهَنُ آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصُرِفُ اللهِ عَنِيْ شَتَمَ قُرَيْشٍ وَلَعَنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَاللهَ عُنُونَ مُذَمَّمًا، وَاللهَ عُنُونَ مُذَمَّمًا،

. ۱۷۵۸: ابو ہربوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تہیں اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ججے قریش (کم) کی گالی گلوچ اور لعنت سے کس طرح محفوظ رکھا؟ وہ "ذریعًم" کو گالیاں دیتے ہیں اور "ذریعًم" پر لعنت ہیجے ہیں جبکہ میں ہیر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں (بخاری) وضاحت ، "دَرَمٌ اس محض کو کہتے ہیں جس کی ذریت اور برائی بیان کی گئی ہو' یہ لفظ محرکی ضد ہے۔ قرایشِ کمتہ سے کی شان میں محتافی کرتے ہوئے آپ کو محرکی بجائے ذریع کم کمہ کر نیارتے ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسل دریتے ہوئے کما کرتے ہے کہ قریشِ کمہ تو "ذریعم" کو برا بھلا کہتے ہیں جبکہ میں محد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ یہ اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے حبیب محد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مام کو قریشِ مکہ کی گالیوں اور طمن و تشنیع سے محفوظ رکھا۔

٥٧٧٩ - (٤) وَهَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَدُ شَمَطَ مُقَدَّمُ رَأُسِهِ وَلِخْيَتِهِ -، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنُ -، وَإِذَا شَعِفَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كِيْرَ شَعْرِ اللِّخْيَةِ، فَقَالَ رَجُلُ: وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ -: لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّيْفِ؟ وَالْفَمَرِ، وَكَانَ مُسْلَمُ يُشْبِهُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ الشَّيْفِ، وَقَالُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۷۷۹: جایر بن سُرُو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراور داڑھی مبارک کے ایکے جے بیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سراور داڑھی مبارک کھی سفید بال آگئے تھے لیکن جب آپ تیل لگا لیتے تو بالوں کی سفیدی ظاہر نہیں ہوتی متھی۔ آپ کی داڑھی مبارک کھنی تھی (جب جابڑ آپ کے جلئے کے اوصاف بیان کر رہے تھے تو) ایک مخص نے کہا کہ آپ کا چرو مبارک سرخ کہا کہ آپ کا چرو مبارک سرخ اور چاند کی طرح روشن اور کول تھا اور میں نے آپ کے کندھے کی قریب مر (نبوت) کو دیکھا جو کو تری کے اور چاند کی طرح رکول) تھی البتہ اس کا رنگ آپ کے جسم مبارک جیسا تھا (مسلم)

٥٧٨٠ ـ (٥) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بْن سَرْجِس، رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْهُ، فَنَظَرْتُ الني خَاتَمِ النَّبِي عَلَيْهِ وَآكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا ـ آوْ قَالَ: ثَرِيْدًا ـ ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ، فَنَظَرْتُ الني خَاتَمِ النَّبُوّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتَفِهِ اليُسْرَى ـ ، جُمْعًا عَلَيْهِ، خِيْلَانُ ـ كَامْثَالِ الثَّالِيلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مده : ا مدالله بن مروش رمنی الله منه بان كرية عن كه بين ي ملى الله عليه وسلم كى نوارت كى

اور آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت تکول کیا یا (انسوں نے کماکہ) ٹرید کھایا۔ بعد ازاں میں آپ کے پیچے کیا اور فتم نبوّت کو دیکھا جو آپ کے کندھوں کے ورمیان ہائیں شانے کی نرم ہڈی کے پاس تھی۔ وہ (ہیت کے اعتبار سے) بند مٹھی کی مانند تھی اور اس پر متوں کی مانند سیاہ رنگ کے تل تھے (مسلم)

٥٧٨١ - (٦) وَمَنُ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ بْنِ سَعِيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: أَتِى النَّبِيِّ بَيْنَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيْرَةٌ، فَقَالَ: «اثْتُوْنِى بِأُمِ خَالِدٍ» فَاتِّى بِهَا تُحْمَلُ، فَاخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيَدِه، فَالْبَسَهَا. قَالَ: «اَبْلِيُ وَاَخُلُقِيْ، ثُمَّ اَبْلِيُ وَاَخُلُقِيْ» وَكَانَ تَحْمَلُ، فَاخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيدِه، فَالْبَسَهَا. قَالَ: «اَبْلِيُ وَاَخُلُقِيْ، ثُمَّ اَبْلِيُ وَاَخُلُقِيْ» وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ اَخْضَرُ او اصْفَرُ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ! هٰذَا سَنَاهُ وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَة أَنْ فَالَتَ: فَذَهَبُتُ الْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوّةِ، فَزَبَرَنِي آبِيْ...، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «دَعُهَا». وَاللهُ اللهِ عَلَيْةِ: «دَعُهَا». وَاللهِ اللهِ عَلَيْةِ: «دَعُهَا». وَاللهُ خَارِيُ اللهِ عَلَيْةِ: «دَعُهَا».

۵۷۸: خالد بن سعید کی بین أیم خالد رضی الله عنما بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی می چادر بھی تھی۔ آپ نے فرایا ' اُمْ خالد کو میرے پاس لاؤ چنانچہ انہیں اٹھا کر لایا گیا (کیونکہ اس وقت وہ چھوٹی نجی تھیں) آپ نے چادر کو اٹھایا اور انہیں او ژھاتے ہوئے یہ دُعا فرمائی ' اس کپڑے کو پرانا کر اور پھر پرانا کر (یہ آپ نے دو مرتبہ فرمایا ' اس سے مقعود یہ تھا کہ الله تعالی تمهاری عمروراز کرے اور تمہیں بار بار اور بھیٹہ حمدہ کپڑا پہنا نصیب ہو) اور اس چادر میں سزیا ذرد رنگ کے نشان بن ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ' اے اُمْ خالدا یہ کپڑا نمایت عمرہ ہے اور ''منا ' حبثی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عمرہ اور خوبصورت کے بیں۔ اُمْ خالدا ہی کپڑا نمایت عمرہ ہے اور ''منا '' حبثی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عمرہ اور خوبصورت کے بیں۔ اُمْ خالد کہتی ہیں کہ میں مُرِ نبوت کے ساتھ کھیلتی ری لیکن میرے والد نے جھے والد نے جھے دو کروں دول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اس بجی کو کھیلنے دو اسے پچھ نہ کو (بخاری)

٥٧٨٢ ـ (٧) وَعَنْ أَنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ الْبَائِنِ ـ ، وَلَا بِالْقَصِيْرِ ، وَلَيْسَ بِالْآبَيْضِ الْآمْهَقِ ـ ، وَلَا بِالآدَم ِ - ، وَلَيْسَ بِالْآبَيْضِ الْآمْهَقِ ـ ، وَلَا بِالآدَم ِ - ، وَلَيْسَ بِالْآبَيْضِ الْآمُهُ عَلَى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ بِالْمَدِيْنَ فَ فَاقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ بِينِيْنَ ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِيْنَ سَنَةً - وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِخْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاء .

وَفِيْ رِوَايَةٍ يَصِفُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ ، وَلَا بِالْفَصِيْرِ ، الْهُوَىِّ اللهِ اللهُ الل

وَفِيُ رِوَايَةٍ: بَيْنَ أُذُنَّيْهِ وَعَاتِقِهِ. مُبَّقَقَ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، قَالَ: كَانَ ضَخْمَ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَيْنِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ

مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ ۔ الْكُفَيْنِ . وَفِيْ اُخُرِى لَهُ ، قَالَ : كَانَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكُفَيْنِ مَدَالَهُ ، وَكَانَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكُفَيْنِ الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهت زيادہ ليے نہ سے اور نہ بى بهت چھوٹے قد كے شے 'آپ كا رنگ نه بالكل سفيد تھا اور نه بى كندى تھا' آپ كے سركے بال نه زيادہ محترا لے شے اور نه بى بالكل سيدھے شے۔ الله تعالى نے آپ كو چاليس سال كى عمر ميں مبعوث كيا۔ آپ كم من كرمه ميں وس سال اور مدينه منوزه ميں بحى وس سال مقيم رہے اور الله تعالى نے آپ كو ساٹھ سال كى عمر ميں وفات وى' آپ كے سراور وا زمى مبارك ميں بيں سفيد بال بحى نه شے۔

اور ایک روایت میں انس رمنی اللہ عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو ک آپ کوگوں میں درمیانہ قد کے مالک تھے' نہ بہت زیادہ لیے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے' آپ کی رکھت نمایت صاف اور چکدار تھی۔

انس رمنی اللہ عنہ نے (مزید) بیان کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے بال نصف کا نوں تک شے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ کے سرمبارک کے بال) آپ کے کانوں اور کندھوں کے ورمیان شے (بخاری)

نیز بخاری کی ایک روایت میں ہے انس بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک برا اور پاؤں مضبوط تھ میں نے آپ کا سر مبارک برا اور پاؤں مضبوط تھ میں نے بخاری کی آپ جیسا نہ ہی آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا اور آپ کی ہتیلیاں فراخ تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دونول پاؤل اور ہتیلیاں بہت مضبوط اور برگوشت تھیں۔

وضاحت : ندکورہ مدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ کو چالیس برس کی عمر میں نبوت سے سرفرازاگیا۔ اس کے بعد دس برس آپ نے کے میں گذارے اور وس برس بی مدینے میں گزارے اور اللہ تعالی نے آپ کو ساٹھ برس کی عمر عطا کی۔ آپ کے منصبِ رسالت پر فائز ہونے کے بعد کے میں آپ کے قیام کی مذت کے بارے میں اختلاف ہے۔ خقیق طور پر جو بات زیادہ درست اور رائج ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد آپ نے تیرہ برس کے میں اور دس برس مدینے میں گذارے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر تریا میں مقی۔ تریا میں مقی۔ تریا میں مقی۔

اس تفاد کی وجہ یہ ہے کہ جس راوی نے کے کی زندگی کو دس سال بتایا ہے اور آپ کی کل عمر ساٹھ سال بتائی ہے تو اس نے سرکو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے ہے۔ رواج تھا کہ لوگ کسرکو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے ہے۔ (واللہ اعلم)

٥٧٨٣ - (٨) وَعَنِ الْبَرَاءِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعاً، بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرُ بَلَغَ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئاً قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لِمَّةٍ آحْسَنَ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ

رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ، شَعْرُهُ يَضُرِبُ مُنْكِبَيْهِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ...، لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ.

اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے مالک تھے' آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کافی کشادگی تھی' آپ کے سرکے بال آپ کے دونوں کانوں کے مالک تھے' آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کافی کشادگی تھی' آپ کے سرکے بال آپ کے دونوں کانوں کے کناروں تک تھے (اور) میں نے آپ کو سرخ لباس میں دیکھا۔ بلا مبالغہ میں نے کھی کسی کو آپ سے زیادہ حسین و جیل نہیں بایا (بخاری' مسلم)

اور مسلم کی روایت میں ہے براء بن عازب نے بیان کیا کہ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو لمبی زلفوں والا ہو اور وہ مرخ لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ آپ کے سرکے بال آپ کے کندھوں کے درمیان کشادگی تھی' آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ بی بہت چھوٹا تھا۔

٥٧٨٤ - (٩) وَمَنُ سِمَاكِ بُن حَرُب، عَنُ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَلِيْعَ الْفَم ، آشكلَ الْعَيْنَيْنِ، مَنْهُوْشَ الْمَقِبَيْنَ. قِيْلَ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيْعُ الْفَم ؟ قَالَ: طَوِيلُ شِنْقِ الْعَيْنِ -، قِيلَ: مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ - ؟ قَالَ: طَوِيلُ شِنْقِ الْعَيْنِ -، قِيلَ: مَا مَنْهُوْشُ الْعَقِبَيْنِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحُم الْعَقِبِ. رَوَاهُ مُسُلِم ؟

معدد: سِاكَ بِن حَرْب عار بن سَرُو رضى الله عنه سے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم کا چرو مبارک بوا تھا 'آپ کی دونوں آکھوں کی سفیدی سرفی میں ملی ہوئی تھی 'آپ کی دونوں ایزیاں بھاری نہ تھیں۔ باک سے دریافت کیا گیا کہ '' فیلغ الفق '' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد بوا چرہ ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ''فَکُنُون '' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی آکھیں بوی ادر لبی میں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ''مَنْهُوْشُ الْعَلِبَيْن '' سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد الی ایری ہے جن پر گوشت کم ہو (مسلم)

٥٧٨٥ ـ (١٠) **وَعَنُ** آبِى الطَّفَيْلِ، قَالَ: رَآيْتُ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ كَانَ ٱبْيَضَ مَلِيْحًا مُفَصَّدًا . رَوَاهُ مُسْلِمٍ.

۵۷۸۵: ابو التُغیل رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ محورے چٹے اور درمیائے جسم کے مالک سے (مسلم)

٥٧٨٦ ـ (١١) وَهَنُ ثَابِتٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ اَنَسُ عَنْ خِضَابِ رَسُول ِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبِمُلُغُ مَا يَخْضِبُ، لَوُ شِئْتُ اَنُ اَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحُيَتِهِ

- وَفِى رِوَايَةٍ: لَوُ شِئْتُ اَنُ اَعُدُّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِى رَأْسِهِ ـ فَعَلْتُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِى وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِى عَنْفَقَتِهِ، وَفِى الصَّدْغَيْنِ وَفِى الرَّاشِ نَبْذُ .

2011: الله على الله عنه بيان كرتے بين كه انس رضى الله عنه سے رسول الله على الله عليه وسلم ك خضاب كے بارے بين دريافت كيا كيا۔ انہوں نے جواب ديا كہ آپ كے بال اس قدر زيادہ سفيد نه تھے كه خضاب كى ضرورت محسوس ہوتى ' اگر بين آپ كى داڑھى كے سفيد بالوں كو شار كرنا چاہتا تو كر سكنا تھاادر ايك روايت بين به الفاظ بين كه اگر بين آپ كے سركے سفيد بالوں كو شار كرنا چاہتا تو كر سكنا تھا۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بالوں کی سفیدی آپ کی وا ڑھی مبارک کے بینچ کے حصے میں 'کن پٹیوں میں اور کچھ مرمبارک میں تھی۔

اللَّوُنِ، كَانَّ عِرَقَهُ اللَّوُلُو، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَمَا مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللَّوُنِ، كَانَّ عِرَقَهُ اللَّوُلُو، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَمَا مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا الْمِنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ، للهِ عِنْهُ، وَلَا شَمْتُ مِسُكًا وَلَا عَنْبَرَةً اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِي عِنْ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۷۸۷: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رجمت ہیں چک وک تھی، آپ کے پینے کے قطرے موتوں کی طرح (شفاف) تھے۔ جب آپ چلتے تو آگے کی جانب جھکے ہوئے چلت، میں کے کسینے کے قطرے موتوں کی طرح (شفاف) تھے۔ جب آپ چلتے تو آگے کی جانب جھکے ہوئے چلت، میں کے کسی دیارہ اور دیشم کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جھیلی سے زیادہ نرم محسوس نہیں کیا اور نہ بی میں الله علیہ وسلم کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبو ہو (بخاری مسلم)

م٧٨٨ - (١٣) وَمَنْ أُمِّ سُلَيْم، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْتِينُهَا، فَيَقِينُلُ عِنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عِنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عِنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عِنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عَنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عَنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عَنْدَهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عَنْدُهَا، فَتَجْمَلُهُ فِي عَلَيْهَا وَهُوَمِنَ الطِّيْبِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا أُمُّ سُلَيْمٍ! مَا هٰذَا؟، قَالَتُ: عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَمِنَ الطِّيْبِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَهُومِنَ الطِّيْبِ الطِّيْبِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ، قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرُجُوْ بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ: «اَصَبْتِ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۵۵۸ : أَمِّ سليم رضى الله عنها بيان كرتى بين كه نبى صلى الله عليه وسلم اس كه بال تشريف لات اور وبال تعليله فرات و آب كو ايك كلوا بجاتين جس پر آب ووبرك وقت آرام فرات اور آپ كو بيد بهت زياده آيا كرنا تعلى أي سليم آپ ك بين كو جمع كرتين اور اس خوشبو مين طاعم ايك مرتبه نبى صلى الله عليه وسلم ك آيا كرنا تعلى أي سليم آب ك بين كو جمع كرتين اور اس خوشبو مين طاعم ايك مرتبه نبى صلى الله عليه وسلم ك راس بيده جمع كرت بوت ديكما في دريافت كيا اك أيم سليم إي كيا م اس ع ماياكه به

آپ کا پید ہے جے ہم اپی خوشبو میں ملاتی ہیں اور آپ کا پید تمام خوشبوؤں سے بہتر ہے اورایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم اپنے بچوں کے لیے اسے بایرکت سجمتی ہیں۔ آپ کے فرایا' تم نے اچھا کیا (بخاری' مسلم)

٥٧٨٩ - (١٤) وَمَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانَ، وَسُولِ اللهِ عَخْرَجُتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّى، فَوَجَدْتُ لِيَدِه بَرْدَا وَاحِدًا، وَامَّا اَنَا فَمَسَحَ خَدَّى، فَوَجَدْتُ لِيَدِه بَرْدَا وَرِيْحًا كَانَمَا اخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَّارٍ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَّقْكُورَ حِدِيْثُ جَابِرٍ، وسَمُوا بِاسْمِيْ، فِي وَبَابِ الْاسَامِيْ».

وَحَدِيْثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: نَظَرْتُ اللهِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فِي هَبَابِ الْمِيَاهِ».

عدمه: جابر بن سُمُو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں معیت میں معین کی فماد اوا کی۔ اس کے بعد آپ اپ گر تشریف نے جانے کے لیے (مجد سے) نظے۔ اور آپ کے ساتھ میں بھی باہر آیا تو آپ کو آگے سے چند نیچ طے۔ آپ نے ان میں سے ہرایک نیچ کے رضار پر ہاتھ بھیرا اور پھر آپ کے باتھ کی فعندک اور عمدہ فوشبو کو محسوس کیا گویا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مطر فروش کی مندور تی سے نکالا ہے (مسلم)

اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی مدیث جس میں ہے کہ "میرے نام کی طرح نام رکھو" کا ذکر باب الاسامی میں اور مَائِب بن بنید سے مروی مدیث جس میں ہے کہ "میں نے خیتم نبوت کا ملاحظہ کیا" کا ذکر باب احکامُ الِّمِیا، میں ہو چکا ہے۔

#### الفصل التَّانِي

٥٧٩٠ - (١٥) عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِب، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِلهِ الطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، شَثَنَ الْكَفَيْنِ وَالْفَدَمَيْنِ، مُشْرَباً حُمْرَةً، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ -، طَوِيْلَ الْمَسُرُبَةِ -، إِذَا مَشَى تَكَفَّأُ وَالْفَدَمَيْنِ، مُشْرَباً حُمْرَةً، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ -، طَوِيْلَ الْمَسُرُبَةِ -، إِذَا مَشَى تَكَفَّأُ تَكُفَّأُ، كَانَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ -، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَلَيْ. رَوَاهُ التِرْمِذِي ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

۵۷۹: علی بن ابی طالب رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نہ تو زیادہ لیے قد کے سے اور نہ بی بہت چھوٹے قد کے سے 'آپ کا سر مبارک بڑا اور داڑھی تھی 'آپ کی دونوں ہسیال اور دونوں پاؤں پر موشت سے 'آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا' آپ کی ہڑیوں کے جوڑ موٹے اور مضبوط سے اور سنے سے ناف تک بالوں کی ایک لبی کیر تھی۔ جب آپ چلتے سے تو جمک کر چلتے سے مویا کہ آپ بلندی سے نشیب کی طرف جا رہے ہوں' میں نے آپ جیسا کوئی مخص نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بی آپ کے بعد دیکھا درندی امام ترزی نے اس مدیث کو حسن میج قرار دیا ہے۔

٥٧٩١ - (١٦) وَعَنْهُ، كَانَ إِذَا وَصَفَ النّبِي عَلَىٰ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطّويْلِ الْمُمَغَطِ -، وَلَا بِالْمُحَدِ الْمُعَدِ الْمُعَدِ الْمُعَدِ الْمُعَدِ الْمُعَدِ الْمُعَدِ الْمُعَلِمِ الْمُحَدِّ الْمُعَدِ الْمُعَلِمِ الْمُحَدِّ الْمُعَدِ الْمُعَلِمِ الْمُحَدِّ الْمُعَدِ الْمُعَلِمِ الْمُعَدِّ الْمُعَدِ الْمُعَلِمِ - وَلَا بِالْمُكَلْمَ -، وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويْرُ -، اَبْيَضُ مُشُرَبٌ، اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ -، اَهْدَبُ الْاَشْفَارِ -، جَلِيْلُ الْوَجْهِ تَدُويْرُ -، اَبْيَضُ مُشُرَبٌ، اَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ -، اَهْدَبُ الْاَشْفَارِ -، جَلِيْلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

امده: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم (کے محلید مبارک) کے اوصاف بیان کرتے تو کتے کہ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ بی بہت زیادہ پست بلکہ آپ لوگوں میں ورمیائے قدوالے تھے۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھا کے نہ تھے اور نہ بی بالکل سیدھے تھے بلکہ قدرے خم دار تھے اور کچھ سیدھے بھی تھے۔ آپ کا چرہ مبارک بالکل گول نہیں تھا اور نہ بی آپ کے گال پھولے ہوئے تھے البقہ چرہ ایک حد تک گولائی لئے ہوئے تھا۔ آپ کا رنگ سرخ و سفیہ تھا، آکھیں سیاہ تھیں، پکوں کے بال لجے تھے، جو ڈوں کی ہٹواں ابھری ہوئی مفہوط تھیں، کندھے مضبوط تھے جم مبارک پر بال نہیں تھے البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک کیر تھی، آپ کی دونوں بتھیاں اور دونوں پاوں پرگوشت تھے گویا کہ آپ بلندی سے نظیب میں اثر رہ بیں اور جب آپ (دائیں یا بائیں بانب) متوجہ ہوتے تو پورے جم کے ساتھ متوجہ ہوتے، آپ کا کدھوں کے درمیان میر نبوت تھی اور آپ آخری نبی تھے، آپ تمام لوگوں سے زیادہ مخ کی اور سب سے زیادہ تھی اور آپ گوا کو الحانہ مجت کرتا۔ تھے، آپ کا دونوں بیان کی فاطر میل جول رکھتا وہ آپ سے والمانہ مجت کرتا۔ آپ کا دصف بیان کرنے والے (علی رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی مختص نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور کرتا ہو تھا۔ آپ جاب کو اللہ عنہ) کو جاب کو رہوں نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور تہ آپ جیسا کوئی مختص نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور تہ تو تی ایکھا کوئی ختص نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور تہ تو تی ایکھا دیکھا اور تہ تو تی کے بعد دیکھا (دکری)

وضاحت : یه روایت مرسل ب ابراہیم بن محرای دادا علی بن ابی طالب رمنی الله عند سے بیان کرتے ہیں نیز اس صدیث کی سند میں موجود عمر بن عبدالله المدنی راوی کا حافظہ خراب ہو کیا تھا (الجرح والتحدیل جلدم صفحہ ۱۳۵۷ تذکرہ الحقاظ جلدا صفحہ ۱۳۵۷ ضعیف ترزی صفحہ ۲۸۵ تنقیح الرواۃ جلدم صفحہ ۱۳۵۵)

٥٧٩٢ ـ (١٧) **وَعَنُ** جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ لَمُ يَسُلُكُ طَرِيْقاً فَيَتْبَعُهُ اَحَدُّ اِلَّا عَرَفَ اَنَّهُ قَدْ سَلَكَهُ، مِنْ طِيْبِ عَرَقِهِ ـ اَوْ قَالَ: مِنْ رِيْح ِ عَرَقِهِ ــ.. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

2047: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اور آپ کے بعد کوئی ووسرا مخص اس راستے سے گزر آتو وہ سجم جا آکہ اس راستے سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے اس لیے کہ راستے میں آپ (کے جم مبارک) کی ممک پائی جاتی یا راوی نے یہ کما کہ (راستے میں) آپ کے بیدنہ مبارک کی خوشبو یائی جاتی (دارمی)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں اسحاق بن فضل اور مغیرہ بن عطیہ راوی مجدول ہیں (تنقیع الرواۃ جلد م مغیرہ ال

٥٧٩٣ ـ (١٨) وَعَنْ آبِي عُبَيْلَةً بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بُنِ عَفْرَاءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: صِفِى لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: يَا بُنَىَّ لَوْ رَأَيْتُهُ رَأَيْتُهُ وَأَيْتُهُ وَاللَّهُ الدَّارَمِيُّ .

سهدد: ابو عُبِيرة بن محمد بن محمار بن يا سربيان كرتے بيں كه ميں نے رُبِي بنتِ مُعَوِدُ بِنْ عَفْرَاء سے كما كه آپ مارے سامنے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كا وصف بيان كريں۔ انہوں نے كما اللہ عبرے بينے! اگر تم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كو دكھ ليتے تو محسوس كرتے كه تم نے جيكتے ہوئے سورج كو ديكھا ہے (دارى)

٥٧٩٤ ـ (١٩) وَمَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي لَيْهِ لَهُ اللهِ اللهُ الل

ما الله عليه وسلم كو چاندنى رات من الله عنه بيان كرتے بين كه بين نے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كو چاندنى رات بين ديكھا تو (ميرا حال بي تھا كه) بين بھى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كو ديكھا اور بھى چاند كو ديكھا اور (اس وقت) آپ نے سرخ لباس زيب تن كر ركھا تھا' آپ ميرى نظر بين چاند سے كيس زيادہ خوبصورت تھے۔
وقت) آپ نے سرخ لباس زيب تن كر ركھا تھا' آپ ميرى نظر بين چاند سے كيس زيادہ خوبصورت تھے۔

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں اشفث بن سوار رادی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صغه ۲۲۳ ضعیف ترزی صغه ۴۸۹ تنقیع الرواة جلد م صغه ۱۳۲۹) ٥٧٩٥ ـ (٢٠) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا آخْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَّ الشَّمُسَ تَجُرِى فِى وَجُهِم، وَمَا رَأَيْتُ آخَدُا آسْرَعَ فِى مَشْيِمِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَّمَا الْاَرْضُ تُطُولى لَهُ، إِنَّا لَنَجْهَدُ ٱنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكتَرِثٍ. رَوَاهُ البَرْمِذِيُ . اللهِ ﷺ، كَانَّمَا الْاَرْضُ تُطُولى لَهُ، إِنَّا لَنَجْهَدُ ٱنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكتَرِثٍ. رَوَاهُ البَرْمِذِيُ .

۵۷۹۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا ایسا معلوم ہو آ تھا کہ سورج آپ کے چرہ مبارک سے جلوہ ریز ہے اور میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تیز رفار نہیں پایا ایسا لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے مختفر کردی جاتی ہے جبکہ ہم جدوجمد اور کوشش سے چلتے تھے جبکہ آپ بے نیاز چال چلتے تھے (ترزی)

وضاحت : يه حديث ضعف ب اس كى سند مين عبدالله بن لهد راوى ضعف ب (الفعفاء الصغير صفحه ۱۹۰ الجرح والتعديل جلده صفحه ۱۹۰ الجروحين جلدا صفحه ۱۹۸۳ منعف ترزي صفحه ۱۹۸۳ تنفيع الرواة جلده صفحه ۱۳۲۵)

٥٧٩٦ - (٢١) وَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ فِيْ سَاقَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ فِيْ سَاقَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَمُوشَةٌ \_، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، وَكُنْتُ إِذَا نَظَرُتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: اللهِ ﷺ حَمُوشَةٌ \_، وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، وَكُنْتُ إِذَا نَظَرُتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: الْحَدُنِينُ، وَلَيْسَ بِآكْحَلَ. رَوَاهُ البَرْمِذِينُ.

۵۷۹۱: جابر بن سُمُرُو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں باریک تھیں' آپ (عام طور پر) ہنسا نہیں کرتے سے اور جب میں آپ کو دیکھا تو میں (اپنے ول میں) کہنا کہ آپ نے اپنی آٹھوں میں سرمہ لگا رکھا ہے حالانکہ آپ نے سرمہ نہیں لگایا ہو تا تھا (ترذی)

#### ٱلْفُصُلُ الثَّلاثُ

٥٧٩٧ - (٢٢) عب ابن عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفُلَحَ الثَّنِيَّيَنِن مَالَةُ وَرَاهُ الدَّارَمِيُّ . وَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

## تيىرى فىىل

۵۷۹2: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم کے اسکے وو وانتوں کے ورمیان سے نور جیسی کوئی ورمیان معمولی فاصلہ تھاجب آپ مفتکو فرماتے تو ایبا معلوم ہو تاکہ دونوں دانتوں کے درمیان سے نور جیسی کوئی چیز نکل رہی ہے (دارمی)

وضاحت : بي حديث ضعف ب، اس كى سند مين عبدالعزيز بن ابى ابت زمرى راوى متروك الحديث ب (ميزانُ الاعتدال جلد م صفحه ١٣٦)

٥٧٩٨ - (٢٣) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجُهُا، حَتَى كَانَّ وَجُهَا قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعُرِفُ ذَٰلِكَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۷۹۸: کعنب بن مالک رمنی الله عنه بیان کرتی بین که رسول الله علیه وسلم جب خوشی میں ہوتے تو آپ کا چرو مبارک جاند کا علاا ہے اور اس سے ہم (آپ کی دلی کیفیت) بچان لیتے تھے (بخاری مسلم)

٥٧٩٩ - (٣٤) وَعَنْ آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، آنَ عُلَامًا يَهُوْدِيّاً كَانَ يَخْدِمُ النّبِيّ عَلَيْ ، آنَ عُلَامًا يَهُودِيّاً كَانَ يَخْدِمُ النّبِيّ عَلَيْ ، فَوَجَدَ آبَاهُ عِنْدَ رَأْسِه يَقْرَأُ التّوْرَاةَ ، فَتَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَمَرِضَ فَآتَاهُ النّبِي عَلَوْدِيّ النّشِدُكُ بِاللهِ الّذِي آنزُلَ التّوُرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَلُ تَجِدُ فِي التّوْرَاةِ نَعْيَى وَصَفَتِى وَمَخْرَجِى ؟ ، قَالَ : لَا قَالَ الْفَتَى : بَلَى وَاللهِ يَا رَسُولَ الله ! إِنّا الله إِنّا الله وَاللهِ يَا رَسُولَ الله ! إِنّا الله وَاللهِ يَا رَسُولَ الله وَاللهِ وَانْبَى مَتَعْنَى وَمَخْرَجَى ، وَإِنِّى آشُهَدُ آنُ لَا الله الله وَانْبَى مَسُولُ الله وَانْبَى مَسُولُ الله وَانْبَى مَسُولُ الله وَانْبَى الله وَانْبَالُهُ وَالله وَلْمُ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

8294: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا' وہ پیار ہو گیا تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے (اس کے گھر) تشریف لے گئے' آپ نے دیکھا کہ اس کا باپ اس لڑکے کے سمانے بیشا تورات پڑھ رہا ہے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کما' اے یہودی! میں تجھے اس اللہ کا واسطہ ویتا ہوں جس نے موئی علیہ السلام پر قورات نازل کی' کیا تو نے قورات میں میری تعریف و توصیف اور میرے نکلنے کا ذکر پایا ہے؟ اس نے کما' نہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا' ہاں! اللہ کی قتم! اے اللہ کے مبعوث کے جانے کا ذکر پاتے ہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور آپ کے مبعوث کے جانے کا ذکر پاتے ہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اپ محابہ کرام میں خربایا' تم اس لڑکے کے باپ کو اس کے پاس سے اٹھا دو۔ تم خود اپنے بھائی کے والی بنو یعنی اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی تجمیز و تکفین کے جملہ امور تم سرانجام دو (بیہتی دلاکل النہوة)

٥٨٠٠ ـ (٢٥) وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهُدَاةٌ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۵۸۰۰: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں (داری)

# بَابٌ فِی أَخُلاقِه وَشَمَائِلِهِ (رسولُ الله صلی الله علیه وسلم کی عادات اور اخلاق)

#### الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٠٥٥ - (١) عَنْ أَنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: خَدَمْتُ النِّبِيَّ ﷺ أَعْشَرُ سِنِيْنَ ،
 فَمَا قَالَ لِيْ: أُفِّ وَلَا لِمَ صَنَعْت؟ وَلَا أَلَا صَنَعْت؟ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بہلی فصل

انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمت کی (اس دوران) آپ نے مجھے بھی گف تک نہ کما کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟ (اس دوران) آپ کے مجھے بھی کمائی نہ کما کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟

٢٠٥٠ (٢) وَمَعْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقاً، فَارْسَلَنِي بِهِ يَوْما لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا اَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي اَنْ اَذُهَبَ لِمَا اَمَرَنِي بِهِ يَوْما لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا اَذْهَبُ وَعَيْ صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَى اَمُرُ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبْضَ بِقَفَاى مِنْ وَرَاثِي ، قَالَ: فَنَظَرْتُ اللهِ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقَالَ: «يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبْضَ بَعْنَ اَمْرُتُك؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ ، آنَا اَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى رَوْاهُ مُسْلِمٌ . أَنْسُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهِ اللهِ

۱۹۵۲: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ ایجے اظاق کے مالک تھے۔ ایک روز آپ نے جھے کی کام سے بھیجا تو جن نے (زبان سے یونی) کمہ دیا اللہ کی تنم! جس منیں جاؤں گا لیکن میرے دل جس تھا کہ جن ضرور جاؤں گا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔ پس جس فکل پڑا، جس بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار جس کھیل رہے تھے (جن وہاں ٹھر گیا) اچا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گدی کی لئے انس بیان کرتے ہیں کہ جس نے آپ کی جانب نظر اٹھائی تو آپ مسکرا مسلی اللہ علیہ وسلم نے میری گدی کی کرل۔ انس بیان کرتے ہیں کہ جس نے آپ کی جانب نظر اٹھائی تو آپ مسکرا مرب تھے۔ آپ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! جس (ابھی) جاتا ہوں (مسلم)

٥٨٠٣ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ آمْشِيْ مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرُدُّ نَجْرَانِيُّ - غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ آغْرَابِيُّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَاثِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً، وَرَجَعَ نَبِيُ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ الْاَعْرَابِيّ حَتَى نَظَرُتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِي رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ اَثَوَتُ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شَدَّةٍ جَبُذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيْهِ مَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَكَ عَنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَكَ مَنْ مَالُ اللهِ عَنْدَكَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ .

۳۵۰۰ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چل رہا تھا۔
آپ پر وھاری دار نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ (راستے میں) آپ کو ایک دیماتی ملا' اس نے آپ کی چادر (پکڑکر) زور سے کھینچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیماتی کے سینے کے قریب آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ دیماتی کے اس قدر سختی سے چادر کھینچنے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے کنارے کی رگڑ کا نثان پڑگیا تھا۔ بعد ازاں اس دیماتی نے کما' اے محرا آپ کے پاس اللہ تعالی کا جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ عطا کریں۔ (اس کی اس بات پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب النفات کیا اور آپ مسکرائے' پھراسے کچھ عطا کریں۔ (اس کی اس بات پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب النفات کیا اور آپ مسکرائے' پھراسے کچھ عطا کرنے کا تھم دیا (بخاری' مسلم)

٥٨٠٤ - (٤) وَصَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَآجُودَ النَّاسِ ، وَآجُودَ النَّاسِ ، وَاَعْدُ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيُلَةٍ -، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلِ الصَّوْتِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إلى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: وَلَمْ تُرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا ، لَمْ تُرَاعُوا ، فَقَالَ: وَهُو عَلَى فَرَسِ لِاَبِي طَلْحَةً عُرى مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ، وَفِي عُنْقِهِ سَيْفُ . فَقَالَ: وَلَقَدُ وَجَدُتُهُ بَحْرًا ، مُتَقَقَ عَلَيْهِ .

سه ۱۹۸۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم (اخلاق اور شکل کے لحاظ سے) تمام لوگوں سے بردھ کر حسین تھے۔ تمام لوگوں سے زیادہ تنی اور تمام لوگوں سے زیادہ بمادر تھے۔ ایک رات المل مدینہ (دشمن کی آواز من کر) محبرا محکے۔ لوگ آواز کی جانب لیکے وہاں انہوں نے ہی ملی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ آپ تمام لوگوں سے پہلے آواز کی جانب پہنچ محکے تھے اور آپ فرا رہے تھے، ورو نہیں، ورو نہیں۔ آپ ابو طلہ کے محورے کی نگی پیٹے پر سوار تھے، اس پر زین نہ تھی نیز آپ کی کرون میں تکوار لک ری تھی پھر آپ نے فرایا، میں نے اس محورے کو نمایت تیز رفان بیا ہے (بخاری، مسلم)

٥٨٠٥ - (٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطَّ فَقَالَ: لَا مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۵۸۰۵: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایبا بھی نہیں ہوا کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے مجھی کمی چیز کے بارے میں سوال کیا کیا ہو اور آپ نے اس سے انکار کیا ہو (بخاری مسلم)

وضاحت : جب بھی کوئی فخص نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگا تو آپ فورًا اسے عطا کر دیتے اور اگر آپ است بورا آپ اسے پورا کرنے پر قادر نہ ہوتے تو پھروعدہ فرما لیتے یا خاموثی اختیار کر لیتے یا کوئی دعائیہ جملہ ارشاد فرما دیتے۔ (واللہ اعلم)

َ ١٥٨٠٦ (٦) **وَعَنُ** أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَاعَطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَىٰ قَوْمَهُ، فَقَالَ: أَى قَوْمٍ! اَسْلِمُوْا، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِىٰ عَطَاءُ مَا يَخَافُ الْفَقَرَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. اللهُ فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْظِىٰ عَطَاءُ مَا يَخَافُ اللهِ عَظَاءُ مَا يَخَافُ اللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْظِىٰ عَطَاءُ مَا يَخَافُ اللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْظِىٰ عَطَاءُ مَا يَخَافُ الْفَقَرَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۹۸۹: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی صلی الله علیه وسلم سے اتنی بریوں کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان سا سکیں۔ آپ نے اس کے مطالبہ کو پورا فرمایا۔ اس کی بعد وہ مخض اپنی قوم کے پاس آیا اور کما' اے میری قوم کے لوگو! اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی فتم! بے شک محم صلی الله علیه وسلم (اس قدر زیادہ) عطا کرتے ہیں کہ آپ فقرو افلاس کا بھی خوف نہیں رکھتے (مسلم)

٥٨٠٧ - (٧) وَعَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم رَضِى اللهُ عَنْ هُ بَيْنَمَا هُوَيَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَقَفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ - ، فَعَلِقَتِ الْاَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَى اصْطَرُوهُ اللهِ سَمُرَة ، فَخَطَفَتُ رِدَاعَهُ - فَوَقَفَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَعَلِقَتِ الْاَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ وَدَائِمُ ، لَوُ كَانَ لِي عَدَدُ هَلَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَ وَدَاعَهُ ، فَوَقَفَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «أَعُطُونِي رِدَائِي ، لَوُ كَانَ لِي عَدَدُ هَلَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَ لَوَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَعْمَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

۵۸۰۷: جُبَنُو بِن مُنْعِمُ رضی الله عنه اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جب وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں جنگ و تخین سے واپس آ رہے سے کہ (ایک مقام پر) دیماتی لوگ آپ سے لیٹ گئے وہ آپ سے (مالِ غنیمت) مانگ رہے سے یمال تک کہ انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کیکر کے در فت کی جانب پناہ حاصل کریں آپ کی چادر در فت میں اُلھے گئے۔ نی صلی الله علیہ وسلم پجھ دیر رُکے اور فرمایا مجھے میری چادر لوٹا دو اُکر میرے پاس ان در فتوں کی تعداد کے برابر بھی مولی ہوتے تو میں انہیں تم میں تقیم کر دیتا تو پھر تم مجھے دیک غلط بیانی کرنے والا اور چھوٹے ول والا نہ کہ یاتے (بخاری)

٥٨٠٨ - (٨) وَعَنُ انَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءً خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ، فَمَا يَأْتُونَ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا -، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغُمِسُ يَدَهُ فِيْهَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۸۰۸: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب صبح کی نماز ادا کر لیتے تو الله مدنیہ کے فدّام (غلام اور لونڈیاں) اپنے برتنوں میں پانی لے کر آپ کے ہاں پہنچ جاتے، جو مخص بھی برتن لے کر آپ آپ (برکت کے لیے) اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ بھی ایسا بھی ہو آ کہ وہ سردی (کے موسم) میں صبح سویے بی پانی کے برتن لے آتے (پھر بھی) آپ (برکت کے لیے) اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیتے (مسلم)

وضاحت : یہ حدیث آپ کی کمال محبّت اور شفقت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالت کرتی ہے۔ آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالت کی آپ کے دستِ مبارک کی برکت سے بیاروں کو شفاء حاصل ہو' ایبا کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے علاوہ اُمّتِ مسلمہ میں سے کسی فخص کو بیہ مقام حاصل نہیں کہ پانی کی برتن میں اس کا ہاتھ ڈال کر برکت حاصل کی جائے (واللہ اعلم)

٥٨٠٥ ـ (٩) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ آمَةٌ مِنْ إِمَاءِ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ تَأْخُذُ بِيدِ رَسُول اللهِ عَلَيْق فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۸۰۹: انس رمنی الله عنه بیان کرتی ہیں که اہلِ مدینه کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی رسولُ الله صلی الله عليه وسلم کا ہاتھ مکرتی وہ جمال چاہتی آپ کو لیے جاتی (بخاری)

وضاحت : یہ حدیث آپ کی کمال درجہ تواضع و اکساری پر دلالت کرتی ہے ' آپ کو اپنی امت کے ہرچھوٹے برے فرد کے ساتھ انتمائی تعلق 'لگاؤ اور پیار تھا (واللہ اعلم)

َ ١٨١٠ ـ (١٠) **وَعَنْهُ**، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْ عَقْلِهَا شَيْءٌ ..، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِمَى اللَّكَ حَاجَةً ، فَقَالَ: «يَا أُمِّ فُلَانٍ! أَنْظُرِىٰ أَى السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِى لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلَا مَعَهَا فِيْ بَعْضِ الطَّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۸۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں پچھ ظل تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے پچھ کام ہے۔ آپ نے اس سے کما اے اُمِّم فلاں! ویکھو! جس کلی میں بھی تم چاہتی ہو (میں جانے کے لیے تیار ہوں) آگہ ترمارے لیے تمہارے کام کو پورا کروں۔ چنانچہ آپ راستے میں اس کے ساتھ الگ رہے حتی کہ جو کام اس نے کمنا تھا کہ دیا (مسلم)

٥٨١١ - (١١) **وَمَنْهُ**، قَالَ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشاً وَلَا لَعَاناً وَلَا سَبَّاباً ، كَانَ يقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنَهُ؟!». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۸۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کو تھے' نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی گلوچ کرتے تھے۔ آپ نارانسکی کے وقت فرایا کرتے' اے کیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو (بخاری)

الْمُشْرِكِيْنَ. قَالَ: «إِنِّى لَمُ أَبِّغَ ثَانًا ؛ وَإِنَّمَا لَهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ عَلَى اللهُ عِنْتُ رَحْمَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۸۸۱: ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! آپ مشرکین پر برعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے (مسلم)

٥٨١٣ - (١٣) **وَعَنُ** أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا، فَإِذَا رَآئَى شَيْئاً يَكُرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِم . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۸۳: ابو سعید فُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نی صلی الله علیه وسلم پردے میں رہنے والی کواری لؤک سے بھی زیادہ با میا تھے۔ جب آپ کسی محروہ کام کو دیکھتے تو ہم اسے آپ کے چرے (کے اثرات) سے پہان لیتے سے (بخاری مسلم)

٥٨١٤ - (١٤) وَعَنُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَى الرَّيْقُ النَّبِي اللهُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَاللهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۸۱۳: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھل کم لا کر ہنتے ہوئے۔ منیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حقہ نظر آئے' آپ تو بس مسکراتے تھے (بخاری' مسلم)

٥٨١٥ ـ (١٥) **وَمَنْهَا،** قَالَتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنُ يَسْرِهُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمُ، كَانَ يُحَدِّيْثُ لَوْعَدُّهُ الْعَادُّ لَآخُصَاهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۸۱۵: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نهایت تیز) تسلسل کے ساتھ باتیں نہیں کرتے تھے جیسا کہ تم لوگ مسلسل بولے چلے جاتے ہو۔ آپ اس طرح باتیں کرتے کہ اگر کوئی مخنے والا (الفاظ) گننا چاہتا تو ممن سکتا تھا (بخاری مسلم)

٥٨١٦ - (١٦) وَعَنِ الْاَسُودِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِى بَيْتِهِ؟ قَالَتُ: كَانَ يَكُونُ فِى مِهْنَةِ آهْلِهِ - يَعْنِى خِذْمَةِ آهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِئُ.

۵۸۱: اُسود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رمنی اللہ عنها سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیں کیا کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا' آپ اپنے گروالوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مشغول رہتے سے اور جب نماز کا وقت ہو جا آتو آپ نماز کے لیے چلے جاتے سے (بخاری)

وضاحت : اس مدیث کے راوی اسور جلیل القدر تا بھی ہیں انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہے لیکن ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات البت نہیں ہے۔ انہول نے خلفاءِ اربعہ کی زیارت کی اور اکابر محابہ سے ساعت مدیث کا شرف حاصل کیا (تذکرةُ الحُفاظ)

٥٨١٧ - (١٧) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا خُرِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ آمَرَيْنِ قَطُّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ آمَرَيْنِ قَطُّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ آمَرَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الا الله عائشہ رمنی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں اختیار ریا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کام کو اختیار کرتے بشرطیکہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ منام لوگوں سے زیادہ اس سے دور رہنے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی ذات کے لئے بھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے البتہ جب الله تعالی کی حرمت کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ الله کی رضا کے لئے انتقام لیتے تھے (بخاری مسلم)

٥٨١٨ - (١٨) وَمَنْهَا، قَالَتُ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا الْمَرَأَةُ وَلَا خَادِمًا، إِلَّا اَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىٰءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَيْنَتَقِمُ لِلهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلهِ فَيَنْتَقِمُ لِلهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۸۱۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی کسی جاندار چیز کو (بعنی مرد کو) نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مارا البتۃ اللہ تعالی کی راہ میں جماد کرتے ہوئے (کوئی آپ کے ہاتھوں مارا جاتا) اور ایبا بھی نہیں ہوا کہ کسی مخض سے بھی آپ کو پچھ تکلیف پنچی ہو اور آپ کے اس سے انقام لیا ہو۔ البتہ جب اللہ تعالی کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے انقام لیتے تھے (مسلم)

#### الفصل الثاني

مِن اَهْلِهِ قَالَ: (دَعُوهُ)، فَإِنَّهُ لَوْ قُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ، خَدَمْتُهُ عَشُرَ سِنِيْنَ، فَمَا لَامَنِى عَلَى شَىءٍ قَطُّ اتَى فِيهِ عَلَى يَدَى -، فَإِنْ لَامَنِى لَائِمُ مِن اَهْلِهِ قَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّهُ لَوْ قُضِى شَىءٌ كَانَ». هٰذَا لَفُظُ (الْمَصَابِيْحِ) وَرَوَى الْبَيْهَقِى فَى مِن اَهْلِهِ قَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّهُ لَوْ قُضِى شَىءٌ كَانَ». هٰذَا لَفُظُ (الْمَصَابِيْحِ) وَرَوَى الْبَيْهَقِي فَى اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# دومری فصل

۵۸۱۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آٹھ برس کا تھا جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں نے دس برس تک (مرنی ذرگی میں) آپ کی خدمت کی۔ (اس پورے عرصم میں) ایبا بھی نہیں ہوا کہ میرے ہاتھوں کوئی چیز خراب ہوئی ہو اور آپ نے جھے ملامت کی ہو۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے جھے کوئی ملامت کر آ تو آپ فرماتے کہ اسے پچھ نہ کو اس لئے کہ جو پچھ ہونے والا ہو آ ہو وہ کر رہتا ہے۔ یہ الفاظ مصابح کے ہیں جبکہ امام بیمقی نے اس روایت کو شعبِ الایمان میں پچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

٠٠٨٠ (٢٠) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا مَتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِى الْاَسْوَاقِ، وَلَا يَجُزِى بِالسَّيِئَةِ السَّيِئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۵۸۲۰: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم فحق کو نہیں ہے' نہ ہی کلفّ کے ساتھ فحش گفتگو فرماتے ہے' نہ ہی آپ بازاروں میں شور و غل کرتے ہے اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے ہے البتہ آپ معاف فرماتے اور در گزر کرتے ہے (ترذی)

٥٨٢١ - (٢١) وَعَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ كَانَ يَعُودُ الْمَرِيْضَ، وَيَثْبَعُ الْجَنَازَةَ، وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرُكَبُ الْحِمَارَ، لَقَدُ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمَرِيْضَ، وَيَثْبَعُ الْحِمَارَ، لَقَدُ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَادٍ خِطَامُهُ لِيْفَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

ا ۱۵۸۲: انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ بیار کی عیادت فرماتے ' جنازے کے ساتھ جاتے ' غلام کی دعوت قبول کرتے اور گدھے پر بھی سوار ہو لیتے اور میں نے آپ کو جنگ خیبر کے دن ایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی لگام مجور کی پتیوں کی تھی (ابن ماجہ ' بہتی شُعَبِ اُلاِیُمان) وضاحت : بیہ حدیث ضعف ہے ' اس کی سند میں مسلم بن کیسان اعور راوی ضعف ہے (ا لفعفاء والمتروکین مفیدے ' اس کی سند میں مسلم بن کیسان اعور راوی ضعف ہے (الفعفاء والمتروکین مفیدی الرواۃ جلد م صفحہ ۱۵۱۵)

مَعْدَ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَخْصِفُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا يَخْصِفُ نَعْلَمُا مَ وَيَخِيطُ ثُوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ احَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَتُ: كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشْرِ، يَفْلِي ثُوْبَهُ، وَيَخْلِبُ شَأْتَهُ، وَيَخْلِمُ نَفْسَهُ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُ .

۱۹۸۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوہا خود گانٹھ لیتے تھے ' اپنا کرڑ خود سی لیتے تھے ' اپنا کود سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں (اس طرح) کام کاج کرتے جیسا کہ تم میں سے کوئی مخص اپنے گھر میں کام کاج کرتا جیسا کہ تم میں سے کوئی مخص اپنے گھر میں کام کاج کرتا ہے۔ نیز عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ آپ کرٹوں میں سے خود جو کیں دیکھتے ' اپنی بھری کا دودھ خود دوجے اور اپنی خدمت آپ کرلیا کرتے تھے (ترزی)

٥٨٢٣ - (٣٣) وَعَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ نَفَرُ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ نَفَرُ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثُنَا آحَادِيْثَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْهِ قَالَ: كُنْتُ جَازَهُ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ اللهِ بَيْنِ إِذَا ذَكَرَنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرَنَا الطّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، فَكُلُّ هُذَا أَحَدِثُكُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْنِيْدٍ. رَوَاهُ التِرْمِذِيّ .

۵۸۲۳: خارجہ بن زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت ثابت کے ہاں گئی اور انہوں نے ان سے کماکہ آپ ممیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مطلع کریں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں آپ کا

پروی تھا جب آپ پر وجی نازل ہوتی تو آپ میری جانب پیغام بھیجے میں آپ کی وی تمریر کرنا۔ آپ کا معمول تھا کہ جب ہم دنیا کی باتیں کرتے اور جب ہم تخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے اور جب ہم تخرت کا ذکر کرتے اور جب ہم کھانے کی باتیں کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کی باتیں کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کی باتیں کرتے۔ پس بیہ تمام باتیں میں حمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہا ہوں (ترندی)

٥٨٢٤ ـ (٢٤) وَعَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمُ يَنْزِعُ يَذَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ اللَّذِى يَنْزِعُ يَدَهُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجُهَهُ عَنْ وَجُهِم الَّذِى يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجُهِم، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّماً رُكُبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيشٍ لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

ممانی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کی فخص سے مصافی کرتے تو اس کے ہاتھ نہ کھینج لیتا اور آپ اپنے کرتے تو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچ جب تک وہ فخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا اور آپ اپنے چرے کو کسی فخص سے اس وقت تک نہ پھیرتے تھے جب تک کہ وہ فخص اپنا چرہ نہ پھیرلیتا تھا نیز آپ کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا گیاکہ آپ اپنے کسی ساتھی کے آگے گھٹے دراز کیئے بیٹے ہوں (ترزی)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند میں زید العی رادی ضعیف ب (الجرح والتعدیل جلد ۳ مفید ۲۵۳۵ میزان الاعتدال جلد ۲ صفیه ۱۰۲ تنظیم الرواة جلد ۲ صفیه ۵۰)

٥٨٢٥ ـ (٢٥) وَصَنْعُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

۵۸۲۵: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ منیں کرتے تنے (تذی)

وضاحت : نئ اكرم صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى كى ذات با بركات پر كمل اعتاد اور توكل تها اس ليخ آپ ك الى دات كا بركات كا الله و عيال كى سال بحر في دات كے ليغ بمى كوئى چيز بچا كر جيس ركمى كه كل كو كام آئے كى البقہ آپ اپنے اہل و عيال كى سال بحر كى ضرورتوں كے ليغ اشياء خورد و نوش جمع كركے ركھ دينة تھے (تنقيعے الرواۃ جلد م صفحه ١٥٠)

٥٨٢٦ ـ (٢٦) وَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَوِيْلَ الصَّنتِ. رَوَاهُ فِي هَشَرْحِ السُّنَّةِ».

۵۸۲۹ : جابر بن سَمُرَه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم زیادہ تر خاموثی اختیار کیے رہنے سے (شرحُ السُمَّ)

٥٨٢٧ ـ (٢٧) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَزْتِيُلُ وَتَرْسِيْلُ . رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُدَ.

۵۸۲۷: جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی منعتکو میں وضاحت اور آہستگی ہوتی تھی (ابو داؤد)

وضاحت: یہ مدیث ضعف ہے' اس کی سند میں ایک رادی مجول ہے (تنقیعُ الرواة جلدم صفحہ ۱۵۰)

مَا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْرِدُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْرِدُ مَا حَدُمُ هٰذَا، وَلَكِنَهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ بَيْنَهُ فَصْلٌ \_، يَحْفَظُهُ مَنُ جَلَسَ اِلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

۵۸۲۸ تا کشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم مسلسل اور بے تکان ہاتیں میں کیا کرتے ہے جس ملرح تم مسلسل اور بے تکان ہولتے ہو بلکہ جب آپ مفتلو فرماتے تو محمر محمر کر مفتلو فرماتے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا اس مفتلو کو محفوظ کر لیتا (ترزی)

٥٨٢٩ - (٢٩) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ اَحَدُا اَكُثَرَ تَبَسَّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۵۸۲۹: عبدالله بن حَارِث بن جَزُء بيان كرتے بي كه بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے زياده مكراتے والا كمي كو نبيل ويكما (ترزي)

وضاحت : بد حدیث ضعیف ب اس کی سند میں عبداللہ بن اسعد رادی ضعیف ب (النعفاء الصغیر صفیہ ۱۹۰۹) الجرح والتحدیل جلده صفیہ ۲۸۲ الجرح والتحدیل جلده صفیہ ۲۸۲ الجروحین جلد عنویا تقریب التهذیب جلدا صفیہ ۲۸۲ صفیہ ۲۸۹)

٥٨٣٠-(٣٠) وَهَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكُورُ أَنْ يَرُفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ.

۵۸۳۰ عبدالله بن سَلام رمنی الله عنما بیان که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بیشے ہوئے باتی کرتے تو آپ کی نگاه اکثر آسان کی جانب اُسٹی رہتی (ابوداؤد)

وضاحت : یہ مدعث ضعف ہے اس کی سند میں محدین اسحاق رادی مدتس ہے اور وہ لفظ عَنْ کے ساتھ بیان کر رہا ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۳۸ مبنال الاعتدال جلد سفحہ ۱۳۸ منفیات الرواۃ جلد سفحہ ۱۵۱ منفیخ الرواۃ جلد سفحہ ۱۵۱)

#### الفصل التّلِثُ

٥٨٣١ - ٥٨٣١) عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَآيُتُ آحَدًا كَانَ آرُحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، كَانَ آبُرَاهِيْمُ ابْنَهُ مُسْتَرْضَعًا فِى عَوَالِي الْمَدِينَةِ ... ، فَكَانَ يَنْطُلِقُ وَنَحُنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ البَّيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدْخَنُ، وَكَانَ ظِنْرُهُ قَيْنًا ... ، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ فَكَانَ يَنْطُلِقُ وَنَحُنُ مَعَهُ ، فَيَذْخُلُ البَّيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدْخَنُ ، وَكَانَ ظِنْرُهُ قَيْنًا ... ، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِلُهُ ثُمَّ مِنْ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَاللَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْدَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# تيىرى فصل

ا ۱۸۳۰ عمرو بن سعید رحمہ اللہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بردہ کر کی اور کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ رحم کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کو مدینہ منورہ کی نواحی بہتی میں دودھ پلایا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ (اپنے بنچ کو طنے) جاتے 'ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ (ایک مرتبہ) آپ اس کھر میں داخل ہوئے جس کھر میں ابراہیم تھا' وہ کھر وحو نمیں سے بحرا ہوا تھا کیونکہ کہ دودھ پلانے والی عورت کا خاوند لوہار تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو اٹھاتے' اسے چوشے اور پھر واپس لوث آتے۔ عُرو راوی نے بیان کیا کہ جب ابراہیم فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' بلاشبہ ابراہیم میرا بیٹا ہے اور دو دودھ پلانے والی عورتیں مخصوص ابراہیم میرا بیٹا ہے اور دو دودھ پلانے والی عورتیں مخصوص کی مزت کو پورا کر دہی ہیں (مسلم)

اللہ علیہ وسلم سے پچھ دینار لینے سے چانچہ اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیناروں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اللہ علیہ وسلم سے پچھ دینار لینے سے چانچہ اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیناروں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس سے کما' اے یمودی! کجھ دینے کے لیے اس وقت میرے پاس پچھ نہیں ہے۔اس نے کما' اے محم! میں اس وقت تک، آپ سے بُدا نہیں ہوں گا جب تک آپ جھے میرا قرض نہیں لوٹا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا (اگر ایبا بی ہے کہ جب تک میں تہمارا قرض اوا نہیں کوں گا' تم جھے نہیں چھوڑو کے) تو ہی تہمارے ساتھ بیٹوں گا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ظمر' عمر' مغرب' عشاء اور (اکیل میج) فجر

کی نماز (مجد میں) اوا کی۔ (اس صورتِ حال کو و کھ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام نے اس میودی کو ڈرایا وحمکایا۔

وضاحت : یه حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں ابو علی عمد بن اشعث کونی راوی کو ایک جماعت نے کذاب کما ہے (میزانُ الاعتدال جلد مضم معنی الرواۃ جلد م منی الله

٥٨٣٣ مَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى أَوْفَىٰ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الله

الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۵۸۳۳ على رمنى الله عنه بيان كرت بين كه ابوجل في ملى الله عليه وسلم سے كناكه بم آپ كو جمونا

نہیں کتے البقہ ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ الله تعالی نے یہ آیت نازل کی (جس کا ترجہ ہے) "یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم لوگ تو الله تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں" (ترزی)

٥٨٣٥ – (٣٥) وَهَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَا عَائِشَةُ! لَوْشِفُتُ لَسَارَتُ مَعِى جِبَالُ الذَّهَبِ، جَاءِنِى مَلَكُ، وَإِنَّ حُجْزَتَهُ – لَتُسَاوِى الْكَعْبَة، فَقَالَ: إِنْ رَبُّكَ يُقُرِأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِفْتَ نَبِيًّا عَبُدًا، وَإِنْ شِفْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرَثِيلُ – عَلِيْهِ السَّلَامُ، فَاشَارَ إِلَى آنُ ضَعُ نَفْسَكَ،

۵۸۳۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اے عائشہ! اگر میں چاہوں (کہ دنیا کے مال و متاع میرے لیے ہوں) تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لکیں۔ (ایک روز) میرے پاس فرشتہ آیا تھا جس کی کمر (کی چوڑائی) کجے کے برابر تھی۔ اس نے کما' آپ کے پروردگار آپ کو سلام کتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پنجبر بنا دیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پنجبر بنا دیتے ہیں۔ (آپ فرماتے ہیں) چنانچہ میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ اُس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ خود کو مجواضع رکھیں۔

٥٨٣٦ - (٣٦) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى جِبْرِثِيلَ بِيلِهِ اَنْ تَوَاضَعْ. فَقُلْتُ: ونَبِيًّا عَبْدًا».

قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَكِفًا، يَقُولُ: وآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَاجُلِسُ كَمَا يَخْلِسُ الْعَبْدُ، رَوَاهُ فِي وشَرَح السُّنَةِ،

۵۸۳۹: اور ابنِ عباس رضی الله عنماکی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ویکلم نے جرائیل علیہ السلام کی جانب مشورہ طلب انداز سے النفات کیا تو جرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ آپ تواضع اختیار کریں (آپ فرماتے ہیں) چنانچہ میں نے (جرائیل کو) جواب دیا کہ میں بندہ پنجبر بنوں گا (جس میں عبوریت ہو) عائشہ رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم مہمی نیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا ہے اور میں اس طرح بیشتا ہوں جس طرح ایک غلام بیٹھتا ہے (شرح الگنیز)

# بَابُ المُبَعَثِ وَبَدْءِ الْوَحْيِ (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت اور آغازِ وحى) الله عليه وسلم كى بعثت اور آغازِ وحى) الفَصْلُ الأَوَّلُ

٥٨٣٧ – (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً يُوْحَى اللهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَسِنِيْنَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِيْنَ سَنَةً. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

عمد علی در ماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراذا' آپ تیرہ سال کھ مرتب ہیں رہے' آپ کی جانب وہی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جہرت کرنے کا تھم ملا چنانچہ آپ نے (مدینہ منورہ ہیں) ہجرت کے دس سال گزارے اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی مُمر مبارک تریشہ سال تھی (بخاری' مسلم)

٥٨٣٨ - (٢) وَصَنْهُ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنكَةَ خَسْ عَشَرَةَ سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتُ وَيَرَى الضَّوْءَ الضَّوْءَ - سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَىٰ شَيْئًا، وَثَمَانُ سِنِينَ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ، وَآقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا، وَثُوْفِى وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِنِيْنَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۵۵: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کله کرمہ میں پندرہ سال رہے۔ آپ (ابتدائی) سات سال جرائیل کی آواز سنتے رہے اور جیب و فریب روشن دیکھتے رہے اور (اس کی علاوہ) کچھ نظر نہیں آتا تھا' (ان پندرہ سالوں کے آخری) آٹھ سال آپ کی جانب وی آتی ری 'آپ مدینہ منوّرہ میں دس سال مقیم رہے اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر پنیٹھ سال تھی (بخاری مسلم) وضاحت : آپ کی عمر مبارک کے بارے میں تعناد ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں تربیٹ سال ہے' اس حدیث میں پنیٹھ سال اور اس سے آگے والی حدیث میں ساٹھ برس کا ذکر ہے۔ آریخی اور جحقیق طور پر جو بات دیادہ صبح ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تربیٹھ برس کی عمر میں وفات یائی۔

ابنِ عباس في اس مديث من آپ كے من ولادت اور من جرت كو ممل مال شاركيا ہے اور ان ود سالوں كو ملاكر كل عمر ١٥ سال بيان كى جبكه انس في آپ كى عربارك سائد برس ذكر كى ہے انہوں نے اس نمانے

٥٨٣٩ - ٥٨٣٩ فَعَنُ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَّةً. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۵۸۳۹: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ساٹھ سال کی عمربوری ہونے پر اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر لیا (بخاری مسلم)

٥٨٤٠ ـ (٤) وَمَنْهُ، قَالَ: قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ، وَابُوٰ بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ رَقَاهُ مُسُلِمٌ . ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ، وَعُمَوُ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ: ثَلَاثٍ وَسِتِينَ، اَكْثُرُ

۵۸۳۰: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم تریست سال کی عربی فوت ہوئے اور ابد بجر بھی تریست سال کی عربی فوت ہوئے امام بخاری ابد بجر بھی تریست سال کی عربی فوت ہوئے (مسلم) امام بخاری فراتے ہیں کہ تریست سال والی روایات کثرت کے ساتھ موی ہیں۔

نَفْسِىٰ فَقَالَتُ خَدِيْجَةً: كَلَّا ، وَاللهِ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَداً ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ - ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْمَعْدُومَ - ، وَتَغْرِى الضَّيْفَ - ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْمَحَدِيْمَةُ إلى وَرَقَةً بَنِ نَوْفَل ، ابْنِ عَمِ حَدِيْمَةً . فَقَالَتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِ اللهِ عَمْ حَدِيْمَةً . فَقَالَتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

١٨٨٠: عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بيس كه ابتداء مين رسول الله صلى الله عليه وسلم ير نزول وحي كاسلسله جس چیزے شروع ہوا وہ نیند میں سے خوابوں کا دکھائی دینا تھا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیراس طرح روش موکر سامنے آجاتی جیسے مبع کا اجالا ہو تا ہے۔ بعد ازاں آپ کو تنائی (کی زندگی) سے محبت ہو گئی۔ چنانچہ آپ غارِ حوا میں تنائی کی زندگی گزارتے۔ اس غار میں آپ (الله تعالی کی) عبادت کرتے۔ آپ چند راتیں (اور دن) عبادت میں مشغول رہتے جب تک کہ آپ کو اپنے اہل و عیال سے ملنے کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا۔ آپ (ان راتوں اور ونوں کے لیے) کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے اور (جب وہ چیزیں ختم ہو جانیں تو) پھر آپ خدیجہ یک ہاں آتے اپ مجرای طرح کھانے پینے کی چزیں لے جاتے۔ (یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا) یمال تک کہ آپ کے پاس وی آئی' آپ غارِ حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ (جرائیل) آیا۔ اُس نے کما پڑھ! آپ نے جواب دیا' میں بر منا نہیں جانا۔ آپ نے بتایا کہ فرشتے نے مجھے پکر لیا اور مجھے دبایا حتی کہ مجھے تکلیف کا سامنا كرنا يوا۔ پر اس فرشتے نے مجھے چھوڑ ديا اور كما يوه! ميس نے جواب ديا ميں يومنا نہيں جانا۔ اس نے مجھے پکڑ کیا اور دوسری مرتبہ مجھے دبایا حتی کہ مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھراس فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اور کما' رده! میں نے جواب دیا میں ردھنا نہیں جانا۔ اس نے مجھے پار لیا اور تیسری مرتبہ مجھے دبایا حتیٰ کہ مجھے تکلیف کا سامنا كرنا برا۔ كھراس نے مجھے چھوڑ ديا اور كما' بڑھ! اپنے رب كے نام كے ساتھ جس نے تهيس اور جرچيز كو بداکیا انسان کو جے ہوئے خون کے ساتھ پیدا کیا پڑھ! اور آپ کا بروردگار سب سے زیادہ عربت والا ہے جس نے قلم کے ساتھ (لکھا) سکھایا'جس نے انسان کو ہراس بات کی تعلیم دی جے وہ نہیں جانا تھا۔ اس کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ مکہ کرمہ میں اپنے گھرواپس آئے اپ کا ول گھبرا رہا تھا اپ فدیجہ کے یاس گئے' آپ نے ان سے کما کہ مجھے کپڑے سے ڈھانپ دیں 'مجھے کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ چنانچہ انہول نے آپ کو ڈھانپ دیا جس سے آپ کا خوف جا آ رہا۔ آپ نے خدیجہ کو اس واقعہ سے آگاہ کیا اور ان سے کما کہ مجھے انی جان کا خطرہ ہے۔ خدیجہ نے (تلی دیتے ہوئے) کما کہ ہر گز نہیں اللہ کی متم! اللہ تعالی آپ کو مجھ رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں ، سے بولتے ہیں ، (دو سرول کا) بوجھ اٹھاتے ہیں ، مختاج

کو عطیہ ویتے ہیں' مہمان کو کھانا کھاتے ہیں اور مصبت زدہ اور ضرورت مندکی مدد کرتے ہیں۔ بعد اذال فدیجہ اس کے کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو فدیجہ کے پچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے ورقہ سے کما' اے میرے پچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام واقعہ کمہ سایا۔ ورقہ نے کما' یہ نووبی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی موٹی علیہ السلام پر وی وے کر بھیجا تھا۔ اے کاش! میں تممارے عمیہ نبوت میں جواں ہو تا اور کاش! میں اس موٹی علیہ السلام پر وی وے کر بھیجا تھا۔ اے کاش! میں تممارے عمیہ نبوت میں جواں ہو تا اور کاش! میں اس وقت زندہ ہو تا جب تمماری قوم جمیے (میرے شرسے) نکال وے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تبجب ہے) وریافت کیا کہ کیا میری قوم جمیے (میرے شرسے) نکال وے گی؟ ورقہ نے کما' ہاں! کیوں کہ جب بھی کو (رسالت سے) نوازا گیا تو اس کے ساتھ دشنی کی گئے۔ اور آگر میں اس دن تک زندہ رہاجب لوگ تمہیں (تممارے شرسے) نکالیں گے تو میں تمماری معاونت کوں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور آپ پر وی کا سلسلہ (چند روز کے لئے) منقطع رہا (بخاری' مسلم)

٥٨٤٢ - (٦) **وَزَادَ** الْبُخَارِيُّ، حَتَى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فَيُمَا بَلَغَنَا ـ حُزْنَا غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَنِي يَتَرَدَّى مِنْ رُوُوسِ شَوَاهِقِ الْجَبَلِ، فَكُلَّمَا اَوْفَى بِذَرْوَةِ جَبَلِ لِكَى يُلْقِى نَفْسَهُ مِرَاراً كَنِي يَتَرَدَّى مِنْ رُوُوسِ شَوَاهِقِ الْجَبَلِ، فَكُلَّمَا اَوْفَى بِذَرْوَةِ جَبَلِ لِكَى يُلْقِى نَفْسَهُ مِنْهُ، تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْنِلُ —، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقَّا. فَيَسُكُنُ لِلْالِكَ جَأْشُهُ، وَتَقَرُّ نَفْسُهُ.

۱۹۸۳: اور اہام بخاریؒ نے یہ الفاظ زیادہ نقل کئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر (زول وحی کا سلسلہ منقطع ہونے ہے) غم و حزن طاری ہو گیا۔ جس کا جوت ہمیں ان احادیث سے ملا ہے جو ہم تک پنجی ہیں کہ غم و حزن کی وجہ سے کئی ہار آپ نے یہ ارادہ کیا کہ خود کو بہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں (لیکن) جب بھی آپ بہاڑ کی چوٹی پر پنجے کہ خود کو وہاں سے گرائیں تو جرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور آپ سے کتے ولی پر پنجے کہ خود کو وہاں سے گرائیں تو جرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور آپ سے کتے اسے جوڑ بلائیہ آپ اللہ تعالی کے برحق پنجبر ہیں۔ اس تسلی کی وجہ سے آپ (کے دل) کا اضطراب جا آ رہتا اور آپ سے سے سے مطمئن ہو جاتے۔

الُوحي، قَالَ: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِيُ، فَإِذَا الْمَلَكُ الْوَحِي، قَالَ: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ وَرَفَعْتُ بَصَرِيُ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحَرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا — حَتَى الَّذِي جَاءَنِي بِحَرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا — حَتَى اللَّهُ وَيُلُونِي وَمِلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَرَمَّلُونِي، فَوَرَمِّكُ اللهُ مُعَلِينَ اللَّهُ مَعْرَبُهُ وَالسَّرُجْزَ فَالْمُجُرِّي، فَانْذِرْ وَرَبِكَ فَكَبِرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ وَالسِّرَجْزَ فَالْمُجْرَةِ مَنَ الْمُحْرَةِ مَلَى الْمُدَوْدِينَ وَمُ فَانَذِرْ وَرَبِكَ فَكَبِرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ وَالسِّرِجْزَ فَالْمُجْرَةِ مَ مُعْمَى وَتَنَابَعَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

معلاہ: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ وہی کے منقطع ہونے کا حال بیان فرہا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں (حرا پہاڑی پر) چل رہا تھا میں نے آسان سے آواز سی منقطع ہونے کا حال بیان فرہا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں (حرا پہاڑی پر) چل رہا تھا اور زمین کے درمیان ایک کری میں نے اوپر نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو میرے پاس (غار) حراء میں آیا تھا وہ آسان اور زمین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس (منظر) سے مجھے اتنا خوف لاحق ہوا کہ میں زمین پر گر پڑا کہر میں (اُٹھ کر) اپنے گر والوں کے پاس کیا۔ میں نے کما مجھے کپڑے سے ڈھانپ دو۔ کے پاس کیا۔ میں نے کما الحق الحق یہ آیات نازل کیں۔

(جس کا ترجمہ ہے) "اے کپڑا اوڑھے والے! کھڑا ہو جا اور مخلوق کو ڈرا اور اپنے پروردگار کی برائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور شرک سے کنارہ کش رہ۔" اس کے بعد ومی گرم ہو گئی اور مسلسل آنے گئی (بخاری مسلم)

٥٨٤٤ - (٨) وَهُوَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، آنَّ الْحَارِثْ بْنَ هِشَامِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : «اَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةٍ وَهَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : «اَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الْحَرْسِ ، وَهُو اَشَدُهُ عَلَى ، فَيَفْصِمُ عَنِى - وَقَدُ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَاحْيَاناً يَتَمَثُّلُ لِى الْمَلَكُ رَجُولًا فَيُكَلِّمُنِى ، فَاعِي مَا يَقُولُ » . قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ ، فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۵۸۳۳: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ حارث بن بھام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وی کھنٹی کی آواز کی مائند آتی ہے اور دی کی بیہ ضم میرے لئے سخت تکلیف وہ ہوتی ہے ، جب وی بند ہو جاتی ہے تو بیس نے وی کو یاد کر لیا ہوتا ہے اور بھی فرشتہ میرے سامنے انسان کی شکل میں آتا ہے وہ جھے ہمکلام ہوتا ہے ، وہ جو کتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ کمتی ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ سخت سردی کا دن ہوتا آپ پر وی اترتی تھی اور جب فرشتہ وی پنچا کر چلا جاتا تو آپ کی پیشانی سے پینے کے قطرات کرتے تھے (بخاری مسلم)

٥٨٤٥ - (٩) **وَمَنْ** عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجُهُهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَكَسَ رَأْسُهُ، وَنَكَسَ اَصْحَابُهُ رُؤُوْسَهُمُ، فَلَمَّا أُتِلِى عَنْهُ – رَفَعَ رَأْسَهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۸۳۵: مُعَادُهُ بِن صَامِت رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه جب ني صلى الله عليه وسلم پر وحى نازل موتى قاس كى شدّت كى وجه سے آپ مُمكين مو جاتے اور آپ كے چرے كا رنگ متغير مو جاتا اور ايك روايت بيں ہے كہ (جب آپ پر وحى اترتى تو) آپ اپنا مر مبارك جمكا ليت "ب"كے محابہ كرام بھى اپنے سروں كو نجاكر ہے كہ (جب آپ پر وحى اترتى تو) آپ اپنا مر مبارك جمكا ليت "آپ كے محابہ كرام بھى اپنے سروں كو نجاكر

#### ليت بب ومي (اترنے كى كيفيت) ختم موجاتى تو آپ اينا سرائها ليت (مسلم)

١٠٥ - ٥٨٤٦ (١٠) وَعَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزْلَتُ: ﴿ وَٱنْدُرْ عَشِيْرَ تَكُ الْاَتُوبِينَ ﴾ . خَرَجَ النَّبِيُ فَهْرِ! يَا بَنِي مَعِدَ الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِئُ: «يَا بَنِي فَهْرِ! يَا بَنِي عَدِيّ!» لِبُطُونِ قُرَيْش حَتَى اِجْتَمَعُوْا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ آنُ يَخُرُجَ اَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرُ مَا هُو، فَجَاءَ ابُولُهُ فِ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ: اَرَأَيْتُمْ اِنُ اخْبَرَتُكُمُ اَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ لَيَنْظُرُ مَا هُو، فَجَاءَ ابُولُهُ فِ وَقَرَيْشٌ فَقَالَ: اَرَأَيْتُمْ اِنْ اخْبَرَتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ مَا الْجَبَلِ وَفِي رِوَايَةٍ: اَنْ خَيْلاً تَخْرُجُ بِالْوَادِي تُرِيْدُ اَنْ تَغِيْرَ عَلَيْكُمُ مَا كَنْتُمُ مُصَدَّقِي ؟ هَذَا الْجَبَلِ وَفِي رِوَايَةٍ: اَنْ خَيْلاً تَخْرُجُ بِالْوَادِي تُرِيْدُ اَنْ تَغِيْرَ عَلَيْكُمُ مَا كُنْتُمُ مُصَدَّقِي ؟ هَذَا الْجَبَلِ وَفِي رِوَايَةٍ: اَنْ خَيْلاً تَخْرُجُ بِالْوَادِي تُرِيدُ اللهَ الْعَيْرَ عَلَيْكُمُ مَا كُنْتُمُ مُصَدِّقِي ؟ هَذَا الْجَبَلِ وَفِي رِوَايَةٍ: اَنْ خَيْلاً تَخْرُجُ بِالْوَادِي تُرِيدُ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَالٍ شَدِيدٍ هِ قَالَ الْجَبَلِ وَالْتُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُلْلُولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُ

۱۹۸۸: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "آپ اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرائیں" تو نی صلی اللہ علیہ وسلم (اس تھم کی تقیل کے لیے) لکل پڑے اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، آپ پکارنے گئے، اے بنو فدر! اے بنو عدی! ای طرح آپ نے تمام قریش کے قبائل کو علیہ کیا۔ یماں تک کہ تمام قبائل (آپ کے گرو) جمع ہو گئے اور جو مخص (کی عذر کی وجہ سے اپنے گھرسے) شد کل سکا تو اس نے یہ معلوم کرنے کے لیئے (کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سب کو بلایا ہے) کی کو اپنا فمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ چنانچہ ابولب اور قریش سے لوگ آگئے۔ آپ نے فرایا، تم جھے بناؤ، اگر میں تنہیں یہ فرروں کہ ایک لکر وارت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک لکر وادئِ قاطمہ دوں کہ ایک لکر وادئِ قاطمہ سے کل رہا ہے، اس کا مقصد قبل و غارت گری کرنا ہے تو کیا تم جھے سی سے الفاظ ہیں کہ ایک لکر وادئِ قاطمہ جو اب اس کا مقصد قبل و غارت گری کرنا ہے تو کیا تم جھے سی سیحد گئا ان سب نے اثبات میں جواب دیا (اور کما) کہ جم نے تو آپ کے بارے میں بھشہ سی کی بی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں آپ اور اس شدید عذاب سے ڈرا ہوں جو تمہمارے سامنے فیش (آنے والا) ہے (یہ شن کر) ابولب کے دونوں ہاتھ، جائے کیا تو جسیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی (جس کا ترجہ ہے) "ابولب کے دونوں ہاتھ، جائے کیا تو بیان ہوئی (جس کا ترجہ ہے) "ابولب کے دونوں ہاتھ، جائے گیا تو بیان ہوئی (جس کا ترجہ ہے) "ابولب کے دونوں ہاتھ، جائے گیا توں جائیں اور وہ تباہ دو جو دیواد ہو جائے "مغال کی ان مسلم)

١٩٥٥ - (١١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ اللهِ مَعْ مَجَالِسِهِمْ ، إِذْ قَالَ قَائِلُّ: اَيُكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُودِ آلِ فُلَانِ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرَيْهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يُمُهِلُهُ حَتَى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ؟ فَانْبَعَثَ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرَيْهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يُمُهِلُهُ حَتَى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ؟ فَانْبَعَثَ النَّيِّ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَثَبَتَ النَّيِ عَلَيْ سَاجِدًا ، فَضَحِكُوا حَتَى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنَ الضِحْكِ ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إلى فَاطِمَةَ ، فَاقْبَلَتْ تَسْعَى ، وَثَبَتَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنَ الضِحْكِ ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إلى فَاطِمَة ، فَاقْبَلَتْ تَسْعَى ، وَثَبَتَ النَّيِّي عَلَيْهُمْ مَلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاللّهُمْ عَلَيْكَ بِعُمْرِو بْنِ هَشَّامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيهُ بْنِ عُتْبَةً، وَالْمَلِيهُ بْنِ عُتْبَةً، وَالْمَلِيهُ بْنِ الْوَلِيهِ بْنِ وَلِيهُ اللهِ: فَوَاللهِ لَقَذَ رَأَيْتُهُمْ وَاللهِ لَقَذَ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَىٰ يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ – قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْبَعَ اصَرْعَىٰ يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ – قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْبَعَ اصَحَابُ الْقَلِيبِ لَعُنَةً ، مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

۵۸۴۷: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں' ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم كعبه كرّمه ك قريب نماز اواكر رب سے اور وہاں قريش كا ايك كروہ اين مجلس جمائے بيشا تھا۔ اچانك (ان میں سے) ایک مخص نے کما کیا تم میں سے کوئی مخص ہے جو اُٹھ کر جائے (اور) فلال قبلے میں ایک اُونٹ ذرج کیا گیا ہے اس کی اوجھڑی اس کا خون اور اس کا بوست اٹھا لائے۔ اس کے بعد وہ (ان چیزوں کو رکھ کر) انظار كرے پرجب آپ سجدہ ميں جائيں تو وہ ان چيوں كو آپ كے كندهوں كے درميان وال وے (يہ بات من كر) ان میں سے ایک انتمائی بدبخت انسان کھڑا ہوا اور بیہ چیزیں لینے چلا کیا جب آپ سجدہ میں گئے تو اس نے ان کو آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا لیکن نی صلی اللہ علیہ وسلم (برابر) سجدہ کی حالت میں رہے۔ یہ دیکھ کروہ کھل کھلا کر ہننے گلے بلکہ ہنسی کے سبب لوٹ پوٹ ہو رہے تھے چنانچہ ایک مخص فاطمہ یک ہاں گیا (اور انہیں خبر كى) وہ دو رقى ہوئى آئيں (انہول نے ديكھا) كه نبى صلى الله عليه وسلم سجدہ كى حالت ميں بي تو انہول نے ان چزوں کو آپ کے جم مبارک سے اٹھا پھیکا اور قریش کی جانب منہ کرکے انسیں برا بھلا کہنے آگیں جب نبی صلی الله عليه وسلم نے نماز کمل کرلی تو آپ نے بروعاکی' اے اللہ! قریش کو ہلاک کر۔ آپ نے تین بار بروعائی اور آپ (کی عادت تھی کہ) جب بھی دُعا کیا کرتے تھے تو تین بار دُعا کرتے اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے پھھ مانگتے تو تین بار ما تھتے۔ (اس کے بعد آپ نے خاص طور پر بعض بدبختوں کا نام لے کربدوعا فرمائی) اے اللہ! عُمْرِهِ بن مِشَام (لِعِيْ ابوجل) عُنْبَ بن رَبِيمَ شَهْبَه بن رَبِيعَه ولِيُد بن عُنْبَ أُمَيّ بن ظَفْ مُعْبَد بن أي مُعِيط اور مُماره بن وَلِيد كو تباہ و برباد كر- عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے بيان كيا الله كى فتم! ميں نے انتين جنك بدر كے دن (زمین یر) ہلاک بڑے دیکھا۔ بعد ازاں ان (کی لاشوں) کو تھسیٹ کربدر کے برائے کویں میں گرا دیا گیا۔ اس كے بعد رسولُ اللہ على اللہ عليه وسلم نے فرمايا' ان لوگوں كو جو كنويں ميں كرائے كئے (عذاب كے ساتھ ساتھ) ملعون بھی قرار دیا گیا ہے (بخاری مسلم)

٥٨٤٨ – (١٢) وَعَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، انَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؟ هَلُ اتَّى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ الْحَدِ؟ فَقَالَ: «لَقَدُ لَقِیْتُ مِنْ قَوْمِكِ، فَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِیْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذُ عَرَضْتُ نَفْسِیْ عَلَی ابْنِ عَبْدِ يَالِیتُلَ بْنِ کُلَالٍ ۔، فَلَمْ يُجِبْنِی إلىٰ مَا اَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ ۔ وَانَا مَهْمُومٌ ۔ عَلَیٰ وَجْهِیٰ، فَلَمُ اَسْتَفِقُ اِلّا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ ۔، فَرَفَعْتُ رَأْسِیْ، فَانْطَلَقْتُ ۔ وَانَا مَهْمُومٌ ۔ عَلَیٰ وَجْهِیٰ، فَلَمُ اَسْتَفِقُ اِلّا بِقَرُنِ الثَّعَالِبِ ۔، فَرَفَعْتُ رَأْسِیْ، فَافِذَا إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلًا اللهِ مِنْ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلًا اللهِ مَانَادَانِیْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلًا اللهِ مَانَادَانِیْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلًا اللهِ مَانَادَانِیْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدُ بَعَثَ النَّكَ مَلَكَ الْجِبَالِ اِلتَّامُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ». قَالَ: هَ فَنَادَانِیْ مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَیْ ثُمَّ قَالَ: یَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ قَدُ سَمِعٌ قَـوْلَ قَوْمِكَ، وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِیْ رَبُّكَ النِّكَ لِتَأْمُرُنِیْ بِاَمْرِكَ، إِنْ شِئْتَ اَنُ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَحْشَبَيْنِ » — فَقَالَ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِیْ رَبُّكَ النَّهُ اللهُ مِنْ يَعْبُدُ الله وَحُدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْ . وَبُلُ اَرْجُو اَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ اَصُلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحُدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَنِيًا ». مُتَفَقَلُ عَلَيْهِ.

۵۸۴۸: عائشہ رمنی الله عنها سے روایت ہے انہوں نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول إكيا آپ پر جنگ اُمد سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ، تمماری قوم کی طرف سے مجھے جو کچھ در پیش آیا وہ اُحد کے ون سے زیادہ سخت تھا اور عقبہ (منی کے قریب ایک کھاٹی ہے) کے دن مجھے انتمائی سخت (اور مبر آزما) لمحات سے ووجار ہونا بڑا جب میں (طائف کے سردار) ابن عبدِ یا لیل بن کلال کے پاس پنجا (اور اسے اسلام تبول کرنے کی وعوت وی) لیکن اس نے میری وعوت کو تشلیم نہ کیا (پھر) میں (وہاں سے) چل بردا جب كه من شديد غم من جلا تها (من حران و بريثان تها مجمع كهم سوجها نهيس تهاكه كدهر جاؤل) "قرن الثَّعَالِب" مقام میں پہنچ کر میرے حواس قابو میں آئے میں نے اپنا سربلند کیا تو اپنے اور ایک بادل کو سایہ کیے ہوئے و یکھا۔ پھر اچانک میری نظر بادل کے کارے میں جرائیل پر پدی انہوں نے مجھے آواز دی اور کما اللہ تعالی نے س لیا ہے جو آپ نے اپنی قوم سے کما اور جو جواب آپ کی قوم نے آپ کو دیا ہے۔ بلاشبہ الله تعالیٰ نے آپ کی جانب بہاڑوں پر مقرر (گران) فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اپنی قوم کے بارے میں جو چاہیں تھم دیں۔ آپ نے فرمایا ' مجھے پہاڑوں پر مقرر فرفتے نے آواز دی ' مجھ پر سلام پیش کیا اور کما کہ اے محمر اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی بات س لی ہے اور میں مہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہول اور آپ کے پروردگار نے مجھے آپ کی طرف مجھا ہے اک آپ مجھے اینے ارادے کے مطابق تھم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان پر دونوں پہاڑوں کو الث دیتا موں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' (میں ان کی ہلاکت نہیں جابتا) بلکہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو ایک اللہ تعالی کی عبادت کریں' اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ٹھبرائیں (بخاری<sup>، مسلم</sup>)

٥٨٤٩ - (١٣) وَعَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اللهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْقِ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا رَأْسَ نَبِيهِمُ وَكَسِرُوا رُبَاعِيَتُهُ؟ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۵۸۳۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اُحد کے دن نی صلی اللہ علیہ وسلم کا رُبَاعِیَہ دانت ٹوٹ کیا اور آپ کا سرمبارک زخمی ہو گیا۔ آپ ایٹ سرمبارک سے خون پونچھتے جاتے ہے اور فرما رہے تھے کہ وہ لوگ کیے کامیاب ہوں کے جنہوں نے اپنے نبی کے سرکو زخمی کردیا اور اس کے رُبَاعِیَہ دانت کو توڑ ڈالا؟ (مسلم) وضاحت: اوپر اور ینچے والے سامنے کے دو دانوں کے ساتھ والے دانوں کو رُبَاعِیَہ کتے ہیں۔ آپ کے پنچے

کے دو دانوں میں سے دائن طرف کے دانت مبارک کا پھر حصّہ ٹوٹا تھا' اس کے ساتھ پنچ کا لب مبارک بھی زخی ہو گیا تھا۔ جس محض کے حملے سے یہ دانت مبارک ٹوٹا تھا' اس کا نام مُقْبَہ بِنْ ابی و قاص تھا۔ کما جا آ ہے کہ مُعْبَہ بن ابی و قاص نے بعد میں اسلام تول کر لیا تھا (مکلؤة سعید اللحام جلد۳ صفحہ۲۷)

٥٨٥٠ - (١٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِشْتَدُ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ وَجُل يَقْتُلُهُ عَضَبُ اللهِ عَلَىٰ وَجُل يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَجُل يَقْتُلُهُ وَسُولُ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۸۵۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس قوم پر اللہ تعالی عنت ناراض ہیں جنوں نے اپنے نبی سے ایبا سلوک کیا۔ آپ کا اشارہ اپنے رُباعِیَہ وانوں کی طرف تھا (نیز فرایا) اس مخص پر اللہ تعالی کا سخت ترین غضب ہو آ ہے جس کو اللہ تعالی کا رسول' اللہ تعالی کی راہ (یعنی جماد) میں قتل کر ڈالے (بخاری' مسلم) فی الله المنافی ہے۔ وہ اللہ المنافی نے الفی المنافی ہے۔ وہ اللہ المنافی میں قصل سے خالی ہے۔ بہ باب دو مری قصل سے خالی ہے۔

#### الفصلُ الثَّالِثُ

٥٥٥ - (١٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيِى كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ آبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ آوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿ يَا آيُهَا الْمُدَّثِرُ ﴾ قُلْتُ: يَقُولُونَ: ﴿ إِقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾ قَالَ آبُو سَلَمَةً: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ذٰلِكَ. وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ النَّذِي قُلْتَ لِينْ. فَقَالَ لِي جَابِرُ: لَا اُحَدِّنُكَ إِلَّا بِمَاحَدُّنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ جَاوَرُتُ بِحِرَاءٍ شَهُرُ ا، فَلَمَا قَضَيْتُ لِي جَابِرُ: لَا اُحَدِّنُكَ إِلَّا بِمَاحَدُّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ جَاوَرُتُ بِحِرَاءٍ شَهُرُ ا، فَلَمَا قَضَيْتُ جَابِرُ: لَا اللهُ تَوْدِيْتُ فَنَظُرُتُ عَنْ يَمِينِينَ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، وَنَظُرُتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، وَنَظُرُتُ عَنْ شَمَالِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، وَنَظُرُتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، وَنَظُرُتُ عَنْ شَمَالِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، وَنَظُرُتُ عَنْ شَمَالِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، وَنَظُرُتُ عَنْ خَلْفِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، فَوَفَعْتُ رَأُسِى فَرَأَيْتُ شَيْئًا ، فَاتَيْتُ خَدِيْجَةً ، فَقُلْتُ : وَنَظَرُتُ عَنْ خَلْفِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، فَرَفَعْتُ رَأُسِى فَرَأَيْتُ شَيْئًا ، فَاتَيْتُ خَدِيْجَةً ، فَقُلْتُ : وَيَظَرُتُ عَنْ خَلْفِي فَلَمْ اَرَ شَيْئًا ، فَرَعْمُ اللهُ لَا اللهُ لَوْمُ اللهُ الْحَلَى عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

# تيري فعل

۱۵۸۵: یجی بن کثر رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالر جمان سے دریافت کیا کہ قرآنِ پاک کا کون ساحقہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورة "ياً

وضاحت ، قرآنِ پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ''اِقْدَاءُ فِا سَمِ دَآئِ ۔ .... " ہے' ایک مرتبہ وی آنے کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا تھا' اس کے بعد جب وی آنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ ''مَا اَنْھَا ا لُمُدَّتِر ' ....... " بی تھی۔ اس لحاظ سے اس حدیث میں اولیت اضافی ہے' حقیقی نہیں (واللہ اعلم)

# بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ (نبوّت كى علامات)

## الفصل الاولل

مَعَ الْغِلْمَانِ، فَاخَذَهُ، فَصَرَعَهُ -، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِه، فَاسْتَخُرَجُ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ الأَمَهُ وَاعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ الأَمَهُ وَاعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ الأَمَهُ وَاعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَنْرَهُ فَقَالُوْا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُ وَهُ مُنْقَعُ اللَّهُ فِي صَدْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اللَّهُ فِي مَكْنُتُ ارْى اَثَرَ الْمَخِيْطِ - فِي صَدْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# پہلی فصل

۱۹۵۲: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جرائیل " نے آپ کو پکڑ کر لٹایا ' آپ کے (سینے کو) دل کے قریب سے چاک کیا اور دل سے گاڑھے خون کو نکالا اور کما کہ یہ آپ کے (جم کے) اندر شیطان کا حصہ ہے۔ بعد ازاں انہوں نے آپ کے دل کو سونے کے ایک تھال میں (رکھ کر) زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا پھر دل کو اس کے مقام میں رکھ کر زخم کو درست کیا۔ نیچ (یہ منظر دیکھ کر گھرا گئے اور) دوڑتے ہوئے آپ کی (رضامی) ماں لینی (صلیمہ سعدید) کے پاس آئے اور کما کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لوگ (یہ شن کر) آپ کے پاس آئے ورکھا کرتا تھا (مسلم)

٥٨٥٣ - (٢) **وَعَنْ** جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِنِّى لَاَعْرِفُهُ الْآنَ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ. لَاَعْرِفُهُ الْآنَ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۸۵۳ : جابر بن سُمُرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایک ایسے پہتاتا ہوں میں ایسے پہتاتا ہوں ایسے پہتاتا ہوں (مسلم)

ث ٥٨٥٤ - (٣) وَهَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ آنُ يُورِيَهُمُ آيَةً، فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَى رَأَوْا حَرَاءً بَيْنَهُمَا. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

سا الله علیه وسلم سے مطالبہ کیا کہ آب رسول الله علیه وسلم سے مطالبہ کیا کہ (اگر الله علیه وسلم سے مطالبہ کیا کہ (اگر آپ سچ بین تق آپ آپ انہیں (اپی انگل کے اشارے آپ سچ بین تق آپ نے انہیں (اپی انگل کے اشارے سے) چاند کے دو مکڑے کر کے وکھائے یہاں تک کہ ان کافروں نے حراء (پیاڑ) کو چاند کے دونوں ککڑوں کے درمیان دیکھا (بخاری مسلم)

٥٨٥٥ - (٤) **وَعَنِ** ابْنِ مَسُعُنُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُول ِ اللهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ: فِزْقَة فَوْقَ الْجَبَلِ، وَفِرْقَة دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِشْهَدُوا». مُتَّفَق عَلَيْهِ.

۵۸۵۵: ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو کلڑے ہو گئے ایک کلڑا بہاڑ کے اوپر اور دو سرا اس سے نیچے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' (میری نبوت کی) مواہی دو (بخاری مسلم)

٥٨٥٦ (٥) وَعَنُ آبِئ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ آبُو جَهُلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ، وَجُهَهُ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ - ؟ فَقِيْلَ: نَعَمْ فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنُ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لَاطَأَنَّ عَلَىٰ وَجُهَهُ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ - ؟ فَقِيْلَ: نَعَمْ فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنُ رَأَيْتُهُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُمُ رَقَبَتِهِ، فَآتَىٰ رَسُولَ اللهِ وَعَلِيْ وَهُو يُصَلِّى - زَعَمَ لَيَطَا عَلَىٰ رَقَبَتِهِ - فَهَا فَجَنَّهُمُ مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنْكُمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَقِيبٍ مِنهُ اللهِ وَهُو يَنْكُمُ عَلَىٰ عَقِيبً عَقِيبُهِ -، وَيَتَقِى بِيَدَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ مَالَكُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخُنْدَقًا مِن نَادٍ وَهُولًا ، عَلَىٰ عَقِيبُهُ مَا لَكُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخُنْدَقًا مِن نَادٍ وَهُولًا ، وَالْمُو بَيْكُمُ مُنَادٍ وَهُولًا ، وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ رَسُولُ الللهِ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مُولَالًا لَهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُولِلًا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُونُ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولِي الللّهُ وَلَا مُولِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُولُولُ اللّهُ وَلَا مُولِلللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُولِلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَا مُؤْلِلُهُ وَلَا مُؤْلِلْهُ وَلَا مُؤْلِلُكُ وَاللّهُ وَلَا مُولُولُكُولُولُولُهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُلّا اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُولُولُولُولُ

2007: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں (ایک مرتبہ) ابوجل نے (اوگوں سے) کما کہ کیا محیہ تہمارے مانے اپنا چرہ متی پر لگاتے ہیں؟ لوگوں نے کما' ہاں۔ ابوجل کنے لگا' لات اور مُحرّیٰ کی شم! اگر میں نے محیہ کو اس عالت میں دیکھ لیا تو میں اس کی گرون کو روند ڈالوں گا۔ چنانچہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اوا کرنے آئے تو ابوجل نے ارادہ کیا کہ آپ کی گرون کو روند ڈالے۔ گر اچائک ابوجل اپ پچھلے پاؤں پر اپنی قوم کی طرف لوٹا اور وہ اپ ہاتھوں کے ساتھ خود کو بچا رہا تھا۔ اس سے دریافت کیا گیا' تجھے کیا ہوا ہے؟ ابوجل نے جواب دیا' میرے اور محیہ کے درمیان آگ کی خندق' زبردست خوف اور (محافظ فرشتوں کے) پر حائل ہو گئے تھے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر ابوجل میرے قریب آ جا آ تو فرشتہ تیزی کے ساتھ اسے ایک لیتے اور کوڑے کوڑے کرویے (مسلم)

۵۸۵ : عدى بن حاتم رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك وفعه كا ذكر ہے كه مين في صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر تھا' اچانک ایک فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور) اس نے نظرو فاقہ کی شکایت کی۔ بعد آزاں ایک اور مخص آپ کی خدمت میں ماضر ہوا' اس نے راہنی کی شکایت کی (کہ رائے میں کچہ ڈاکووں نے اسے لوث لیا ہے) آپ نے فرمایا 'اے عدی! کیا تو نے جرو (شر) دیکھا ہے؟ (پرخود بی فرمایا کہ) اگر تہماری عمر وراز ہوئی تو تم مرور دیکھو کے کہ ایک تنا عورت جرو (شر) سے سر کرے گی یمال تک کہ وہ کعبہ کا طواف کرے گ اسے اللہ کے سواکی سے خوف (خطرہ) نہیں ہوگا اور اگر تماری زندگی دراز نہ ہوئی تو (تم دیکمو مے کہ) كرئ كے خزانے (بلور غنيمت مسلمانوں كے ليے) كول ديئے جائيں كے اور اگر تسارى زندگى كھ اور دراز موكى توتم دیکھو سے کہ ایک مخص مفی بحرسونا یا جاندی ہاتھوں میں لئے نکلے گا اور تلاش کرے گا کہ کون (مفلس) اسے لیتا ہے مراسے کوئی ایا مخص نہیں طے کا جو اس (خرات) کو تبول کرے اور یقینا (قیامت کے دن) تم میں سے ایک مخص کی اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی جس روز ملاقات ہوگی تو اللہ تعالی اور اس بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہو گا جو اس کا حال میان کرے گا۔ اللہ تعالی دریافت فرمائیں کے کہ کیا میں نے تیری جانب پیغبر میں جمیعا تھا؟ جس نے تھے تک دین کے احکام پنجائے۔ وہ جواب دے گا، کیول نمیں (مرور جمیعا تھا) اللہ تعالی دریافت کے گا کیا میں نے بچھے مال و دولت عطا نہیں کیا تھا؟ اور (کیا میں نے) تھھ پر اپنا فضل و احسان نہیں کیا تما؟ وہ جواب دے گا، کیوں جس (بالکل کیا تھا) وہ مخص اپنی وائمیں جانب نظرود ڑائے گا تو اسے سوائے جتم کے كچے دكھائى نہيں دے گا اور وہ بائيں جانب نظرووڑائے گا تو جب بھی اے سوائے جتم كے كچے نظرنہ آئے گا۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) تم خرات کے ذریعے دونے کی آگ سے اینے آپ کو بچاؤ آگرچہ کمور کا ایک کلاا ی (خیرات) دو۔ اور آگر کوئی مخص مجور کا کلوا بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اچھی بات کے (اور خود کو دونرخ کی آگ سے پچائے۔) عدی بیان کرتے ہیں کہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہیں نے دیکھا کہ او نمنی پر سوار تنما عورت بیرو (شم) سے چلتی اور کعبہ کا طواف کرتی اسے اللہ کے سواکس سے پچھے ڈر نہیں ہو تا اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنوں نے کِسری بن مُرمُزُکے خزانوں کو حاصل کیا اور آگر تہماری زندگیاں طویل ہوئیں تو تم ابوالقاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو مے کہ ایک محض ہاتھوں میں (سوتا جاندی) لیے لیے لیے گا (اور اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا) (بخاری)

٥٨٥٨ - (٧) وَعَنْ حَبَّابِ بِنِ الْاَرَتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَكُونَا إِلَى النَّيِ عَلَيْ وَهُوَ مُتَوسِدٌ بُرُدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً، فَقُلْنَا: اَلاَ تَدْعُو اللهَ، فَقَعَدَ وَهُوَ مُحَمَّرُ وَجُهُهُ وَقَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ فِيهُمْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيَجَاءُ مُحَمَّرُ وَجُهُهُ وَقَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ فِيهُمْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيَجَاءُ بِمِنْشَارِ، فَيُوْضَعُ فَوْقَ رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِالنَّيْنِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَّنُ هَذَا الْاَمْرُ حَتَى يَسِيْرَ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم وَعَصَبِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَّنُ هَذَا الْاَمْرُ حَتَى يَسِيْرَ مَا تُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم وَعَصَبِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَنَّ هَذَا الْاَمْرُ حَتَى يَسِيْرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاء إِلَى حَضَرَمُونَ — لَا يَخَافُ إِلّا اللهَ آوِ الذِينَ عَلَى غَنَمِه، وَلْكَنَكُمُ اللهَ وَاللهِ لَيَتِمَنُ هَا إِلَى حَضَرَمُونَ — لَا يَخَافُ إِلّا اللهَ آوِ الذِينَ عَلَى غَنِمِه، وَلَكَ عَنْ مِنْ عَلْمَ وَعَصِبُ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَنُ هَا إِلَى خَضْرَمُونَ — لَا يَخَافُ إِلّا اللهَ آوِ الذِينَ عَلَى غَنِمِهِ، وَلَكَمُمُ مَنْ مَنْ عَلْمَ مَنْ عَلَى اللهَ عَنْ مِنْ عَلَى غَنْمِه ، وَلَكَمَّرُهُ وَلَا اللهَ آوِ الذِينُ مَنْ عَلَى غَنِمِه ، وَلَكَمُ مُنْ مَنْ مَنْ عَلَى عَنْمِهِ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ آوِ الذِينَ اللهُ وَلَا اللهُ الله

کا دی اللہ علیہ وسلم سے (گفار کی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے (گفار کی انتوں کی دکایت کی دکھیں کے لیئے زمین میں گڑھا کودا جاتا اس میں گاڑا جاتا اور پھر آرا لایا جاتا کی دریت کا دریت کی دریت جاتے گئی ہوں اور پھول اور پھول جاتا کی دریت کی د

٥٨٥٩ ـ (٨) وَعَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَامٍ بِنْتِ مَلْحَانَ ــ، وَكَانَتْ تَخْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمُا فَاطْعَمَتُهُ؛ ثُمَّ جَلَسَتُ تَفَلِّى رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ استَيْقَظَ وَهُو يَضَحَكُ، قَالَتُ: فَقُلْتُ: مَا يُضجِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِىٰ عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِى سَبِيْلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَحَ هُذَا الْبَخِرِ — مُلُوكا عَلَى الاسِرَّةِ، اَوْمِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الاسِرَّةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَدْعُ اللهَ اللهِ اللهِ

2004: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم أُمِّ تراحٌ بنت ملمان کے ہاں تشریف لے جاتے اور یہ عادہ بن صامت (رضی اللہ عند) کی بیوی تھیں۔ آپ ایک دن ان کے ہاں تشریف لائے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ آپ کے سرے جو کیں دیکھنے بیٹھ گئیں۔ (اس دوران) رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نیز میں چلے کئے پھر (جب) آپ بیدار ہوئے تو آپ مرار ارب تھے۔ اُمِّ تراحٌ کہی ہیں کہ میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسرا ارب تھے؟ آپ نے فرایا ' (خواب میں) میری امنت کے پچھ لوگ مجھے دکھائے گئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور رب تھے وہ مسدر میں اس طرح محو سنر تھے ہیں باوشاہ اپ شابی تحت پر براجمان ہوئے ہیں یا (آپ نے یہ فرایا کہ) باوشاہوں کی طرح تحت پر براجمان ہوں۔ (اُمِّ باوشاہ اپ شابی تحت پر براجمان ہوں۔ (اُمِّ مراح کم آمِّ تراحٌ کے بیا دریافت کیا ) اپ مرکز رکھا اور آپ محو خواب ہو کے پھر آپ بیدار ہوئے تو آپ مرکز ارب تھے۔ میں نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسرا رب تھے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لا رب تھے۔ میں کہ دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسرا رب تھے۔ میں ان میں شابل کر ہے۔ آپ کے فرایا تھا۔ میں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لا رب تھے جیسا کہ آپ نے بہلی مرتبہ فرایا تھا۔ میں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لا رب تھے۔ میں ان میں شابل کر لے۔ آپ نے فرایا ' آپ پہلے لوگوں میں (شابل) ہیں چنانچہ اُمِ تراحٌ نے معلویہ رضی اللہ عنہ کے مید ادارت میں (جماد کی غرض سے) سمندر کا سفر کیا۔ جب وہ سمندر سے کل کر کوت ہو شکس کیا ہرآئیں (اور سواری کے جائور کی پشت پر سوار ہونے گئیں) تو اچائی جائور کی پشت پر سے گر کر فوت ہو شکس کیا ہرائی رہ مسلم)

وضاحت : اُمِّ حام نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی رضای خالہ تھیں (دیکھیئے وضاحت حدیث نمبر۵۷۸۸) نیز آپ کے سرمبارک میں جو تیں ہرگز نہیں تھیں' اُمِّ حرام کا اصل مقعد آپ کے بالوں سے گرد و غبار ہٹانا تھا نیز یہ دیکھنا تھا کہ آپ کے سرمبارک میں کوئی جول وغیرہ تو نہیں ہے (والله اعلم)

آرُدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِيْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ آهُلِ مَكَةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجُنُونَ. وَفَالَ: لَوُ إِنِّى رَأَيْتُ هٰذَا الرِّيْحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ آهُلِ مَكَةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجُنُونَ. فَقَالَ: لَوُ إِنِّى رَأَيْتُ هٰذَا الرِّيْحِ، فَقَالَ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدِيْ. قَالَ: فَلَقِيَهُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ النِّي وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ النِّي وَمِنْ هٰذَا الرِّيْحِ، فَهَلُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَيْدُ: «إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُ انْ لَا اللهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيكَ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُصَلِّلُ لَهُ هُولَاءٍ، فَاعَادَهُنَ لَهُ وَاشْهَدُ انْ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُ انْ لَا اللهُ وَلَاءً هُولًا عَادَهُنَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاءً مُولًا اللهُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولًا السَّحَرَةِ. وَقُولَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعُتُ قُولَ الْكَهَنَةِ. وَقُولَ السَّحَرَةِ. وَقُولَ الشَّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعُتُ مِثُلُ كَلِمَاتِكَ هُولًاءٍ. وَلَقَدُ بَلَعْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِكِ، هَالَ اللهُ عَلَامَ يَذَلُ أَبَايِعَكَ عُلَاءً مُنُ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَى الْاسْلَامِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَفِيْ بَعُضِ نُسَخِ «الْمَصَابِيحِ»: بَلَغْنَا نَاعُوْسَ الْبَحْرِ.

وَذُكِرَ حَدِيثًا آبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ «يُهْلَكُ كِسُراى» وَالْآخَرُ «لَيَفَتَحَنَّ عِصَابَةً» فِي بَابِ «الْمَلَاحِم».

النوشنور البیل کے اللہ اللہ علی اللہ علم ایان کرتے ہیں کہ جناد (نای ایک فیض) کمتہ کرمہ آیا اس کا تعلق ارفیشنور البیل کے لیے دم کیا کرنا تھا۔ جب کم کرمہ کے جائل الکول نے (اس کی آمہ کا) ساتو انہوں نے کہا (نعوذ باللہ) مجہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اِس فیض نے کہا اگر میں اس انسان کو دیکھ لوں تو شایہ اللہ تعالی اس کو میرے ہاتھ سے شفا عنایت کرے۔ این عباس بیان کرتے ہیں کہ وہ فیض آپ سے بلا اور کئے لگا کہ میں ہوا (لیمن آسیب اور جن وغیرہ اتارنے) کے لئے دم کرتا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں (کہ میں آپ کو دم کروں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا تمام جمہ و شاق اللہ تعالی کے لئے چاہتے ہیں (کہ میں آپ کو دم کروں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا تمام جمہ و شاق اللہ تعالی کے لئے اس کو کوئی میرہ مرات ہوں۔ کیا آپ اس کو کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جس فیض کو اللہ تعالی ہوائے فربائے اس کو کوئی سیدھے راسے پر اس کو کوئی شرکہ نہیں اللہ تعالی کے بوا در اس کے رسول ہیں۔ جم و صلوۃ کے اور اس کے رسول ہیں۔ جم و صلوۃ کے بعد (ابھی آپ نے انتا بیان بی فربایا تھا کہ) جناد کرتے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ جم و میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہا باشہ میں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے سامنے ان کلیات کو تین بار ارشاد فربایا۔ اس نے کہا باشہ میں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے سامنے ان کلیات کو تین بار ارشاد فربایا۔ اس نے کہا باشہ میں نے کا بنوں 'بیں سا۔ بلاشہ یہ کلیات تو فصاحت و بلاغت کا سمندر ہیں' آپ اپنا ہاتھ لایئے (آپ کے ان کلیات کے دست مبارک (کلام) نہیں سا۔ بلاشہ یہ کلیات تو فصاحت و بلاغت کا سمندر ہیں' آپ اپنا ہاتھ لایئے (آپ کے ان کلیات کے دست مبارک

ر) میں اسلام کی بیعت کرنا ہوں۔ ابن عباس کتے ہیں کہ آپ نے اس سے بیعت لی (اور وہ مسلمان ہو کیا) اور مصابح کے بعض تعنوں میں "فامُون" کی جگہ "فامُون" کا لفظ ہے لیکن یہ فلط ہے نیز ابو ہریرۃ اور جابر سے مروی دو احادیث جن میں سے ایک میں ہے کہ "کیری بریاد ہو جائے گا" اور دو سری میں ہے کہ "ایک جماعت فی کرے گی" کا ذکر باب الملاجم میں ہو چکا ہے۔

وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ النَّانِيُ

## اَلْفُصُلُ النَّالِثُ

١٠١ - (١٠) عَنِي - ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيَّ، قَالَ: إِنْطَلَقَتُ فِي الْمُدَّةِ – الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ: ۚ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ اِذْجِيءَ بِكِتَابِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ الىٰ هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهٖ فَدَفَعَهُ الى عَظِيْمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُضَرَى إلى هِرَقُلَ. فَقَالَ هِرَقُلُ: هَلُ هُنَا آحَدُ مِنْ قَوْم هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَدُعِيْتُ فِي نَفْرِمِنُ قُرَيْشٍ ، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ هِرَقُلَ، فَاجُلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: آيُكُمْ اَقُرَبُ نَسَبًا مِنْ هُذَا الرَّجُلَ ِ الَّذِي يَزُعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُوْسُفُيَانَ: فَقُلُتُ: أَنَا، فَأَجُلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآجُلَسُوْا أَصْحَابِيْ خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمُ: إِنِّي سَائِلُ هُذَا عَنُ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوْهُ. قَالَ اَبُوْسُفْيَانَ: وَآيِنُمُ اللهِ لَوْ لَا مَحَافَةُ آنْ يُؤثِّرَ عَلَى الْكَذِبُ لَكَذَبْتُهُ، ثُمٌّ قَالَ: لِتَرْجُمَانِه: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَفِيْنَا ذُوُحَسَب. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَه بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: وَمَنْ يَتَّبِعُهُ؟ آشُرَافُ النَّاسِ آمُ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: آيَزِيْدُونَ آمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتَ: لَا بَلُ يَزِيُدُونَ. قَالَ: هَلْ يَوْتَدُّ آحَدُّ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ -قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلُ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لًا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هَٰذِهِ الْمُدَّةِ -، لَا تَدُرِىٰ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا؟ قَالَ: وَاللهِ مَا آمُكُنِّنِي مِنْ كَلِمَةٍ إَذْ خُلِّ فِيْهَا شَيْتًا غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ: فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ آحَدٌ قَبُلُهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهَ: قُلُ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِينَكُمُ، فَزَعَمْتُ أَنَّهُ فِيكُمُ ذُو حَسَب، وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِئ

آخْسَاب قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِيْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَتَ آنُ لَا، فَقُلْتُ: لَوْكَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلُ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ آتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشُرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ ٱتْبَاعُ الرُّسُل . وَسَأَلْتُك : هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمُتَ أَنُ لَا، فَعَرَفَتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ لِيَدَعِ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذُهَبَ فَيَكَذِبَ عَلَى اللهِ : وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزْتَذُ اَحَدُّ مِنْهُمُ عَنْ دِيْنِهِ بَعْذَ اَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا، وَكَذَٰلِكَ اِلْإِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبِ. وَسَـأَلْتُكَ هَـلُ يَزِيْـدُونَ اَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَـزَعَمْتَ انَّهُمْ يَزِيُدُوْنَ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ فَزَعَمْتَ اَنْكُمُ قَاتَلْتُمُوْهُ، فَتَكُوْنُ الْحَرُبُ بَيْنَكُمُ وَبَيَّنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ ثُنْتَلَىٰ، ثُمُّ تَكُونُ لِهَا الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَزَعَمْتَ آنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ آحَدُ قَبُلُهُ؟ فَزَعَمْتَ آنَ لَا، فَقُلْتُ: لَوْكَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ آحَدُ قَبُلَهُ، قُلْتُ: رَجُلُ اِثْتُمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبُلَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَا - يَأْمُرُكُمُ؟ قُلْنَا: يَـأْمُرُنَـا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ، قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ انَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ اكُنْ أَظُنَّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ آنِيْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَآخَبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَـوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ، وَلَيْبُلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَخْتَ قَدَمَى . ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ . وَقَدْ سَبَقَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ فِي وَبَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِهِ.

# تيسرى فصل

وا۔ بعد ازاں بڑقل نے اپنے ترجمان کو بلایا اور اس سے کما کہ تم ابوشفیان کے ساتھیوں سے کمہ دو کہ میں ابوشغیان سے اس مخص کے بارے میں دریافت کول کا جو نبوت کا بدی ہے۔ آگر یہ (ابوسفیان) میرے سامنے جموت کے تو تم (بلا خوف و خطر) اس کو جمونا کنا (اگر جمعے میچ بات معلوم ہو جائے) ابوسفیان کتے ہیں' اللہ کی متم! آكر اس بات كا ورنه موناكه مجمع جمونا مشهور كرديا جائ كا تو من مرور جموث بولنا- بعد ازال مِرقل في ا ب ترجمان سے کما' اس سے سوال کو کہ تم میں اس کا حسب (یعنی خاندان) کیما ہے؟ ابوسفیان کتے ہیں میں نے کما وہ ہم میں عظیم خاندان والا ہے۔ برقل نے دریافت کیا کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کما، نہیں۔ بِرَقل نے دریافت کیا، جو کچھ وہ اب کہتا ہے اس سے پہلے اس نے بھی ایس کوئی بات كى ہے جس كى وجہ سے تم في اس پر جموت كى تهت لكائى ہو؟ بِرَقُل في دريافت كيا' اس كے پيروكار شرفاء میں یا کمزور لوگ ہیں؟ ابوسُغیان کہتے ہیں میں نے کما' وہ تو کمزور لوگ ہیں۔ ہِرَقَل نے وریافت کیا' ان کی تعداد بید رہی ہے یا کم مو رہی ہے؟ ابوسُفیان کتے ہیں میں نے کمائکم نہیں مو رہے بلکہ بدھ رہے ہیں۔ بُرقل نے دریافت کیا کیا ان میں سے کوئی مخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو برا سمجھتے ہوئے اس دین سے مُرِدَّ بھی ہوا ہے؟ ابوسُفیان کہتے ہیں میں نے نفی میں جواب دیا۔ بِرَقَل نے دریافت کیا کمیا تمہاری اس کے ساتھ اوائی ہے؟ ابو مفیان کتے ہیں میں لے کما' ہاں! اوائی ہوتی ہے۔ بَرُقل نے دریافت کیا' اس سے تساری اوائی کیسی ربی؟ ابوسُفیان کتے ہیں میں نے کما' ہارے اور اس کے درمیان لڑائی دو ڈولوں کی مانند بھی (مجھی) وہ ہمیں نقصان پنچایا (بھی) ہم اسے نقصان پنچاتے۔ بِرُقُل نے وریافت کیا کیا وہ عمد فکنی کرتا ہے؟ (ابوسفیان نے کما) میں نے نفی میں جواب ریا اور (کماکہ) ہم اس (ملح صدیبید کی) مدت میں اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ابوشفیان نے کما اللہ کی تنم! میرے لئے اس (جذباتی) کلمہ کے علاوہ ممکن نہ تناکہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا۔ برقل نے دریافت کیا کیا اس سے پہلے بھی کسی نے اس طرح کی بات کی ہے؟ (ابوسُفیان کتے ہیں) میں نے نفی میں جواب دیا۔ بعدازاں بِرُقُل نے اپنے ترجمان سے کما' اے کوکہ میں نے تم سے اس کے خاندان کے بارے میں سوال کیا تو تم نے کما کہ وہ تم لوگوں میں شریف خاندان والا ہے۔ ای طرح پنیبرائی قوم کے شریف خاندان سے بی بھیج جاتے ہیں اور میں نے تم سے دریافت میا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ مجی ہوا ہے تو تم نے نفی میں جواب ریا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہو تا تو میں سجھتا کہ یہ مخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت چاہتا ہے اور میں نے جھے سے دریافت کیا کہ اس کے پیروکار فقیرلوگ ہیں یا امبرلوگ تو تم نے جواب دیا کہ فقیرلوگ بیں جبکہ بنیبروں کے پیروکار (شروع میں) فقیرلوگ بی موتے بیں اور میں نے تھے سے دریافت کیا کہ کیا تم اسے اس بات کے کہنے سے پہلے جموث کے ساتھ متم کرتے ہو تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ چنانچہ میں نے سجو لیا کہ جب وہ لوگوں پر جموث نہیں بولنا تو اللہ تعالی کی نبت جموث کیے کے گا۔ اور میں نے مجمع سے دریافت کیا کہ کیا ان میں سے کوئی مخص دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کو برا سجھتے ہوئے مُرتد ہوا ہے تو تم نے نعی میں جواب دیا اور ایمان کا بھی حال ہے کہ جب ایمان کی مجت دلول میں داخل ہو جاتی ہے تو پھریہ مركز نہيں چموڑا

# بَابُ فِى الْمِعْرَاجِ (أَسْرَاء اور مِعْرَاجُ كابيان) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

٥٨٦٢ ـ (١) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِـكِ بْنِ صَعْصَعَـةً رَضِى اللهُ عَـنْهُ، آنَ نَبِيَّ اللهِ رَبِيِّ حَدَّثَهُمُ عَنْ لَيْلَةِ أُسُرِى بِهِ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمُ - وَرُبَمَا قَالَ فِيهِ الْحِجْرِ ـــــ مُضْطَجِعاً إِذْ اَتَانِيْ آتِ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ» يَعْنِيْ مِنْ ثَغْرَةِ نَحْرهِ إِلَى شِعْرَتِهِ -﴿ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِيْ ، ثُمَّ ٱتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمُلُوْءٍ اِيْمَانًا ، فَغُسِلَ قَلْبِيْ ، ثُمَّ جُشِيَ ، ثُمُّ أُعِيْدَ» ـ وَفِيُ رِوَايَةٍ: «ثُمَّ غَسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمُزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ إِيْمَانًا وَحِكُمَةُ لِلهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِدَابًا دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ، أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ: ٱلْبُرَاقُ، يَضَعُ خُطُوهُ عِنْدَ ٱقْصَلَى طَرْفِه، -فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِيٰ جِبْرِئِيْلُ – حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ –، قِيْلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرَئِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ آلِيُهِ. قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعُمُ الْمَجِيءُ جَاءً، فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلْصَتْ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هٰذَا آبُولُكَ آدَمُ، فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرُحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِح؛ ثُمُّ صَعِدَ بِيُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ قِبُلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبُرَئِينُلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ اِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهُ، فَنِعْمَ الْمَجِيُءَ جَاءً، فَفُتِعَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحُينَى وَعِيسَنَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ: هٰذَا يَحْينَى وَهٰذَا عِيسْنِي فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَبا بِالْاَحِ الصَّالِحِ وَالنِّبِيّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرَثِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعِك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: بَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًّا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءَ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هٰذَا يُوسُفُ، فَسَلَّمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدّ. ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ؛ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَة، فَاسْتَفُتَحَ، قِيْلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرَئِيُلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مُعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ الِيُهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيْءَ جَاءَ، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيشُ، فَقَالَ: هٰذَا

إِذْرِيْسُ، فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْآخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ؟ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيْلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرَيْيُلُ. قِيُلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فِيْلَ: مَرْحَبًّا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيْءَ جَاءً، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا هَارُونُ. قَالَ: لهذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ؛ ثُمَّ صَعِـدَ بِيْ حَتَّى اَتَى الْسَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ ، قِيْلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرَئِيلُ. قِيْلَ: وَمْنَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ اِلْيُهِ؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءَ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُؤسَى، قَالَ: هٰذَا مُوسَى، فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمُّ قَالَ: مَرْحَبَّا بِالْآخِ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح، فَلَمَّا جَاوَزُتُ بَكَيْ، قِيُلَ: مَا يُبُكِيْكَ؟ قَالَ: أَبُكِـى لِآنَّ غُلَامًا بُعِبَ بَعُدِينَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ آكْثُرُ مِمِّنْ يَذْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ؛ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَح جِبْرَثِيلُ، قِيلَ: مَنُ هٰذَا: قَالَ: جِبْرَئِيُلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ. قِيْلَ: وَقَدْ بُعِثَ آلِيُهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءَ جَاءَ، فَلَمَّا خِلْصُتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هٰذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيُهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْإِبْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح ثُمَّ رُفِعْتُ اِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰي، فَاِذَا نَبِقُهَا – مِثْلَ قِلَالَ هَجَرِ –، وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلَ أَذَانِ الْفَيْلَةِ، قَالَ: هُذَا سِدُرَةُ الْمُنْتَهَىٰ ، فَإِذَا آرْبَعَةُ آنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ قُلْتُ: مَا هُذَانِ يَا جِبْرَثِيْلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَآمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، ثُمَّ آتَيْتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلِ ، فَاخَذُتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَ يَوْم . قَالَ: إِنَّ ٱمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِيُ إِسْرَاثِيْلَ آشَدً الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعُ اللَّي رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِيْ عَشْراً، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشُرًا، فَرَجَعْتُ إلى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ اللي مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِيْ عَشْرًا، فَأَمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ اللي مُوْسِى فَقَّالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ اللي مُؤسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرُتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ ، وَإِنِّي قَدْ

جَرِّبْتُ النَّاسُ قَبْلُكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ آشَدُّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ الِي رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيُفَ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ اللي رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيُفَ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ اللي رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيُفَ الْمُعَالَجِيْنَ الْرُضِي وَالسَلِمُ. قَالَ: فَلَمَّا التَّخْفِيُفَ الْمُحْدِنَ مَا اللهُ مَنَادٍ: اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ، مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.

## پېلى فصل

عدد: كَنَّادة ' انس بن مالك رضى الله عنه سے وہ مالك بن مَعْمَعَ سے بيان كرتے ہيں نبي صلى الله عليه وسلم نے محابہ کرام کو اسراء کی رات کے بارے بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں (اس رات) " عَلِيم" ميں ليا ہوا تا اور بعض موقعوں پر آپ نے فرمایا' میں "جِرْ" میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اس نے (میرے جم ك) سينے كے كرمے سے لے كر (زير ناف) بالوں تك چرا اور ميرا ول نكال ليا بعد ازال ميرے پاس سونے كى طشتری لائی مئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی چنانچہ میرا دل دھویا میا۔ بعدازاں اس میں (اللہ کی محبت) والی مئی پھر ول كو (اس كى جكه ير) ركه دياميا اور ايك روايت ميس ہے كه بعد ازال پيك كو زمزم كے پانى كے ساتھ وهوياميا چر (اس میں) ایمان اور حکمت بحردیا کیا بحر میرے پاس ایک سفید رنگ کی سواری کا جانور لایا کیا جو خچرسے چموٹا اور محد سے بوا تھا اس کو براق کما جاتا تھا' جمال تک اس کی نظرجاتی وہاں اس کا قدم برتا تھا' مجھے اس پر سوار كرايا كيا اور جرائيل عليه السلام مجمع لے كر چلے يهال تك كه مين آسان دنيا (يعني بيلے آسان) تك بنچار جرائيل نے (پیلے آسان کا) دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا (ان سے) استغمار کیا گیا کون (کھلوانے والا) ہے؟ (جرائیل نے) متایا میں جرائیل موں۔ دریافت کیا گیا تمارے ساتھ کون ہے؟ جرائیل نے متایا کہ محد (ملی الله علیه وسلم) ہیں۔ دریافت کیا گیا' ان کی جانب کی کو بھیجا گیا تھا؟ جراکیل نے کما' ہاں۔ کما گیا' ان کے آنے پر (م انسیر) خوش آمدید کہتے ہیں ان کا تشریف لانا بہت بمتر ہے۔ پس اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس (دروازے) میں آدم علیہ السلام تھے۔ جرائیل نے کمائیہ آپ تے باپ (یعن جدِ اعلیٰ) آدم ہیں انہیں سلام عرض كريس- چنانچه ميس في انسيس سلام كها- انهول في سلام كاجواب ديا اور فرمايا ميس نيك بخت بيش اور صالح تغیر کو خوش آمدید کتا ہوں۔ بعد ازال مجھے اوپر لے جایا گیا یمال تک کہ دوسرا آسان آگیا ، جرائیل نے دروازہ كولنے كيلئے كما۔ وريافت كيا كيا كون ہے؟ جرائيل نے مايا كه من جرائيل موں۔ وريافت كيا كيا كم آپ ك ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب ریا ، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ دریافت کیا گیا ان کی جانب کسی کو بھیجا کیا تھا۔ جراکیل نے کما' ہاں ۔ کماگیا' ان کو خوش آمرید' ان کا تشریف لانا بہت بمتر ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا کیا (آپ کے فرمایا) جب میں (دو سرے آسان میں) پنچا تو وہاں کیلی اور عیسیٰ ملیصاالسلام تھے اور وہ دونوں (ایک دوسرے کے) خالہ زاد بھائی ہیں۔ جرائیل نے بتایا کہ یہ یجیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہیں سلام کمیں تو میں نے انہیں سلام کما۔ ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کما کہ نیک بھائی اور ممالح پیغمبر کو خوش آمدید ہو۔ بعد ازال مجھے تیسرے آسان پر لے جایا گیا۔ جرا کیل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ دریافت کیا گیا، كون ہے؟ جرائيل نے كماكم من جرائيل مول وريافت كياكيا، آپ كے ماتھ كون ہے؟ جرائيل نے بتاياكم محمد

(ملی الله علیه وسلم) ہیں۔ دریافت کیا گیا' ان کی جانب کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جرائیل نے کما' ہاں ۔ کما گیا' ان کو خوش آمدید ہو' ان کا تشریف لانا بہت بمتر ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (اس میں) پہنچا تو (وہاں) یوسف علیہ السلام تھے۔ جرائیل نے بتایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں انہیں سلام کہیں۔ میں نے انہیں سلام کما۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے کما کہ نیک بھائی اور صالح پینیبر کو خوش آمید ہو۔ پھر جھے چوتے آسان تک لے جایا گیا۔ جرائیل نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ دریافت کیا گیا کون ہے؟ جرائیل نے كما الله ميں جرائيل موں۔ دريافت كيا كيا "آپ كے ساتھ كون ہے؟ جرائيل في جواب ريا كه محمد (ملى الله عليه وسلم) ہیں۔ دریافت کیا گیا' ان کی جانب سی کو بھیجا گیا تھا؟ جرائیل نے کما' ہاں۔ کما گیا' ان کو خوش آمید ہو ان كا تشريف لانا بهت بمترب چنانچه دروازه كهول ديا كيا جب مين (اس مين) پنجا تو وبال ادريس عليه السلام تھے۔ جرائیل نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام بیں انہیں سلام کمیں۔ میں نے انہیں سلام کما۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کما کہ نیک بھائی اور نیک پنیبر کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبرائیل مجھے پانچویں آسان تک لے مجے۔ جرائل نے دروازہ کولنے کا مطالبہ کیا۔ دریافت کیا گیا کون ہے؟ جرائیل نے کما میں جرائیل موں۔ دریافت كيا كيا "آب كے ساتھ كون ہے؟ جراكيل" نے جواب ديا كه محمد (صلى الله عليه وسلم) بين- دريافت كيا كيا ان كى جانب كسى كو بميجا كيا تما؟ جرائيل في كما الله - كما كيا ان كو خوش آميد موا ان كا تشريف لانا بت بمترب-چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا جب میں اس میں پہنچا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جرائیل نے بتایا کہ بد ہارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کمیں۔ میں نے انہیں سلام کیا ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کما کہ نیک ہمائی اور نیک بغیر کو خوش آمید ہو۔ پر جرائیل نے مجھے جھٹے آسان تک پنھایا۔ جرائیل نے دروازہ کمولنے کا مطالبہ کیا۔ دریافت کیا گیا' کون ہے؟ جرائیل نے کما' میں جرائیل ہوں۔ دریافت کیا گیا' آپ کے ساتھ کون ہے؟ جرائیل تے جواب دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ دریافت کیا گیا' ان کی جانب کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جرا کیل نے کما' ہاں۔ کما گیا' ان کو خوش آمرید مو' ان کا تشریف لانا بہت بہتر ہے۔ چنانچہ دروازہ کمول دیا گیاجب میں (اس میں) بنيا تو وبال موى عليه السلام عهد جرائيل عليه السلام في بناياكه بيد موى عليه السلام بين انهيس سلام كمين مي نے انسیں سلام کما۔ انہوں نے سلام کا جواب ویا اور کما کہ نیک بھائی اور نیک پیغیر کو خوش آمرید ہو۔ اس کے بعد جب میں آمے بیعا تو موی علیہ السلام روئے گھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں اس لئے رو رہا موں کہ میرے بعد ایک نوجوان رسول بنا کر بھیجا کیا اس کی اُمت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جرائیل علیہ السلام نے مجھے ساتویں آسان تک پنچایا۔ جرائیل نے دروازہ کولنے کا مطالبہ کیا۔ وریافت کیا گیا کون ہے؟ جرائیل نے کما میں جرائیل موں۔ وریافت كيا كيا" آپ كے ساتھ كون ہے؟ انبول نے جواب ديا ، محد (صلى الله عليه وسلم) بين- دريافت كيا كيا ان كى جانب كى كو بعيجا كيا تما؟ جرائيل في كما الله الله كما كيا ان كو خوش آميد مو ان كا تشريف لانا بهت بمتر إلى جب مي (اس میں) پنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہیں سلام کمیں ، میں نے انہیں سلام کما۔ انہوں نے سلام کا جواب ریا اور کما کہ نیک بیٹے اور نیک ریغبر کو خوش

آمدید۔ پھر مجھے سدرہ المنتیٰ (کی جانب) لے جایا گیا' اس کے پھل یعنی ہیر مجر (شر) کے مٹکول کے برابر تھے اور اس کے بے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے۔ جرائیل نے بتایا کہ یہ سدرة المنتی ہے۔ وہاں چار نہریں تھیں' دو شریں پوشیدہ اور دو ظاہر تھیں۔ میں نے دریافت کیا' اے جرائیل! یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دو پوشیدہ نہریں جنت کی ہیں اور یہ دو ظاہر نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیٹ المعور ظاہر کیا گیا۔ پھر میرے سامنے ایک برتن میں شراب و سرے برتن میں دودھ اور تیبرے برتن میں شد پیش کیا گیا۔ چنانچہ میں نے دودھ (کے پیالے) کو اٹھا لیا۔ جبرائیل نے بتایا کہ بیہ وہ نظرت ہے جس پر آپ اور آپ کی اُمّت ہے۔ پھر مجھ پر روزانہ کی پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا اور میرا گزر موی علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ موی علیہ السلام نے دریافت کیا' آپ کو کیا تھم دیا گیا ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھ پر روزانہ کی پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موی علیہ السلام نے کما' بلاشبہ آپ کی اُمت روزانہ بچاس نمازیں اوا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور اللہ کی فتم! بلاشبہ میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور بنو اسرائیل کی اصلاح کی زبردست کوشش کر چکا ہوں۔ آپ اینے پروردگار کی جانب واپس جائیں اور اللہ تعالی سے اپن اُمت کے لئے تخفیف کی ورخواست کریں۔ (آپ نے فرمایا) چنانچہ میں (بارگاہِ اللی میں) واپس گیا تو مجھے دس نمازیں معاف کر دی گئیں۔ پھر میں موی علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر پہلے جیسی بات کمی تو میں (بارگاہ النی میں) واپس کیا تو اللہ تعالی نے مزید وس مازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر پہلے جیسی بات کی۔ میں (بارگاہِ اللی میں) واپس کیا تو اللہ تعالی نے مزید وس نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں مولی علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پر پہلے جیسی بات کمی تو میں (بار گاہِ اللی میں) واپس کیا تو اللہ تعالی نے مجھے دس نمازیں معاف کر دیں اور مجھے تھم ویا میا کہ میں روزانہ وس نمازیں اوا کروں۔ پھر میں موک علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر پہلے جیسی بات کی تو میں (بارگاہ اللی میں) واپس میا تو مجھے روزانہ پانچ نمازیں اوا کرنے کا تھم دیا گیا۔ پھر میں موٹی علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے دریافت کیا' آپ کو کیا تھم دیا گیا ہے؟ میں نے جایا کہ مجھے روزانہ پانچ نمازیں ادا کرنے كا تحكم ديا كيا ہے۔ موى عليه السلام نے كماكه بلاشبہ آپ كى أمت روزانه پانچ نمازيں اوا نہيں كر سكے كى۔ ميں آپ سے پہلے لوگوں کو، آزما چکا ہوں اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی زبردست کوشش کر چکا ہوں۔ آپ این یروردگار کی جانب جائیں اور اُمّت کے لیے مزید تخفیف کا مطالبہ کریں۔ میں نے جواب دیا' میں نے اپنے پروردگار سے (باربار) سوال کیا ہے' اب مجھے شرم آتی ہے' میں اس فیطے پر خوش ہوں اور میں (اپنا اور ان کا معاملہ) اللہ کے سروکر تا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آگے گزر گیا تو غیب سے یہ یکار آئی کہ میں نے (پہلے تو اینے بندوں بر) اینے فرض کو نافذ کیا اور (پر محمر کی طفیل) اپنے بندوں پر تخفیف کر دی (بخاری مسلم)

٥٨٦٣ ـ (٢) وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ، عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَتَيْتُ بِالْبُرَاقِ، وَهُوَدَابَّةُ أَبْيَضُ طَوِيْلُ، فَوْقَ الْحُمَارِ وَدُوْنَ الْبَغُلِ يَقَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنتَهِي طَرُفِه، فَرَكِبْتُهُ حَتَى اَتَيْتُ اَلْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِيْ تَرُبِطُ بِهَا الْاَنْبِيَاءُ ، قَالَ: «ثُمَّ طَرُفِه، فَرَكِبْتُهُ حَتَى اَتَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِيْ تَرُبِطُ بِهَا الْاَنْبِيَاءُ ، قَالَ: «ثُمَّ

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكُعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرَثِيْلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرَثِيُلُ: اِخْتَرْ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ، وَسَاقَ مِثُلَ مَعْنَاهُ قَالَ: ﴿ فَاذَا آَنَا بِآدَمَ ، فَرَحُّبِ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ » . وَقَالَ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ: ﴿ فَإِذَا آنَا بِيُوْسُفَ ، إِذَا هُوَ قَدُ أَعْطِي شَطُرَ الْحُسْنِ، ﴿ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، وَلَمْ يَذْكُرُ بُكَاءَ مُوسَى وَقَالَ يْنِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: ﴿فَاذَا اَنَا بِابْرَاهِيْمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهْ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ، وَاِذَا هُوَيَدُخُلُهُ كُلُّ يَوْمِ سَبْعُوْنَ ٱلْفِ مَلَكُ، لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيْلَةِ، وَإِذَا ثُمَرُهَا كَالْقِلَالِ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَاغَشِيَ تَغَيَّرَتُ، فَمَا آحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْعِتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، وَأَوْحَى إِلَى مَا أَوْحَى ، فَفَرَضَ عَلَى خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلَتُ اِلَىٰ مُوسَىٰي، فَقَالَ: مَا فَرَضَ ٰرَبُّكَ عَلَىٰ الْمُتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِيْنَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. قَالَ: ارْجِعُ إلى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْنُ ذَٰلِكَ، فَانِّي بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ: ﴿ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٰ ۚ فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! حَفِّفُ عَلَىٰ أُمَّتِىٰ ۚ فَحَطَّ عَنِيَ خَمْسًا، فَرَجَعْتُ الِيٰ مُوسَىٰ، فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِيْ خَمْسًاً. قَالَ ۚ اِنَّ ٱمْتَكَ لَا تُطِيْقُ ذُلِكَ، فَارْجِمْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلَّهُ التَّخْفِيْفَ». قَالَ: وفَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ وَبَيْنَ مُوسَى، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمِّدُ ! إِنَّهُنَّ خِمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ ، فَذَٰ لِكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمُ يَعْمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَّنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشُرًا ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمُ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ لَهُ شَيْئًا. فَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً،. قَالَ: وفَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلى مُوسَى فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اِرْجِعُ اللِّي رَبِّكَ فَسَلَّهُ التَّخْفِيْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَقُلْتُ: قَدُّ رَجَعْتَ اللَّيْ رَبِّيْ حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ مِنْهُ ، رَوَاهُ مُسُلِّم ؟.

عدد انس نے وہ من اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے پاس بڑان کو لایا گیا اور وہ سفیہ رنگ کا دراز قد چوپایہ تھا گدھے سے بڑا اور فچرسے جھوٹا تھا جمال تک اس کی لگاہ جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ ہیں اس پر سوار ہوا یمال تک کہ ہیں بیٹ المتقدِس ہیں آیا۔ ہیں نے اس بڑان کو (معجد کے باہر) اس طفے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیم السلوة والسلام باندھا کرتے تھے۔ آپ نے فرایا 'کچر میں معجد افضی میں وافل ہوا اور دو رکعت نماز اوا کی۔ پھر میں معجد سے باہر لکلا تو جرا کیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا۔ جرا کیل علیہ السلام نے فرایا 'آپ نے فطرت (لیخی وین اسلام) کو پند کیا ہے۔ پھر ہمیں آسان کی جانب لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد انس نے وہی مضمون بیان کیا جو سابق حدیث میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرایا 'اچانک میں نے آدم 'کو دیکھا۔ انہوں نے جھے خوش آ مدید کما اور میرے لئے خیرو برکت کی دعا کی۔ اور آپ نے تیسرے آسان کا آدم 'کو دیکھا۔ انہوں نے جھے خوش آ مدید کما اور میرے لئے خیرو برکت کی دعا کی۔ اور آپ نے تیسرے آسان کا آدم 'کو دیکھا۔ انہوں نے تیسرے آسان کا دور آپ نے تیسرے آسان کا دیس نے دور آپ نے تیسرے آسان کا دور آپ نے تیسرے آسان کا دور آپ کے تیس کے دور آپ کے تیسرے آپ کی دور آپ کے تیسرے آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کے تیسرے آپ کی دیا کی دور آپ کی دیا کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دیا کی دور آپ کی دی دور آپ کی دی دور آپ کی دی دور آپ کی دی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دور آپ کی دی دور آپ کی دور آپ

ور كرتے ہوئے فرايا كہ ميں يوسف كے پاس تھا' انس آدھا حُن ديا كيا تھا انہوں نے مجھے خوش آميد كما اور میرے لئے خیرو برکت کی دُعاکی لیکن اس (حدیث کے راوی) نے (انس سے اس روایت میں) موی علیہ اللام کے رویتے کا ذکر نمیں کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں ساتویں آسان میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا جو بیٹ المعور كے ساتھ پشت لگائے بيٹے سے 'بيث المعور ميں روزانہ سر ہزار فرشتے (طواف كے ليے) داخل موتے ہيں جنیں دوبارہ داخل ہونا نصیب نہیں ہو تا۔ پھر مجھے سدرہ المنتیٰ کے قریب لے جایا گیا۔ اس کے بت ہاتھوں کے کانوں کی ماند تھے اور اس کے پھل ملکوں کے برابر تھے۔ جب اس درخت کو اللہ تعالی کے تھم سے کسی ڈھانینے والی چیزے ڈھانپ دیا گیا تو اس درخت کی حالت بدل مئی' اللہ تعالی کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس درخت کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا' پھر (اللہ تعالی نے) میری جانب وحی بھیجی پھر مجھ پر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی منیں۔ پر میں مول علیہ السلام کی جاب کیا انہوں نے دریافت کیا، آپ کے پروردگار نے آپ کی اُمت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کما ون رات میں پچاس نمازیں۔ موی علیہ السلام نے کما اپنے پروردگار کی طرف واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں۔ اس لیے کہ آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھتی میں نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے پروردگار کی طرف واپس میا اور عرض کیا كه اے ميرے پروردگار! ميرى أمت پر تخفيف فرا۔ چنانچه الله تعالى نے مجھ سے اور (ميرى أمت سے) پانچ نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میں موی علیہ السلام کی جانب واپس کیا اور بتایا کہ اللہ نے مجھ سے یا بچ نمازوں کو معاف کر دیا ہے۔ موی علیہ السلام نے کما' آپ کی اُست اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی' آپ اپنے پروردگار کی طرف واپس جائیں اور اس سے (مزیر) تخفیف کا مطالبہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں مسلس اپنے پروردگار اور موی علیہ السلام کے درمیان آیا جاتا رہا یمال تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا 'اے محما یہ رات دن میں مویا پانچ نمازیں ہیں لیکن ان میں سے ایک نماز کا ثواب ہر دس کے برابر ہے۔ (اس طرح سے پانچ نمازیں ثواب میں) پیاس نمازوں کے برابر ہیں 'جس مخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کرسکا تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر اس نے نیک کام کیا تو اس کیلئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جس مخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس برے کام کو نہ کرسکا تو اس کے نامہ اعمال میں کھے نہیں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے راینے ارادے کے مطابّ ) برائی کی تو ایک برائی لکسی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ، پھر میں (بارگاہِ ربّ العزت سے) از ا یمال تک کہ موی علیہ السلام کے پاس پنچا اور انہیں بتایا۔ موی نے کما' اپنے پروردگار کی طرف واپس جائیں اور ان سے (مزید) تخفیف کا مطالبہ کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، میں نے کما کہ میں باربار اپنے رب کے یاس کیا ہوں اب مجھے اس کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے (مسلم)

٥٨٦٤ - (٣) وَهَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اَبُوْ ذَرِّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُرِجَ عَنِّى سَقْفُ بَيْتِىٰ ۔، وَانَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرَثِيْلُ، فَفَرَجَ صَدْرِى، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا، فَافْرَغَهُ فِي

صَدُرِى، ثُمَّ اطْبَقَهُ، ثُمَّ آخَذَ بِيَدِى. فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا. قَالَ جِبْرَيْيُلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: إِفْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرَيْيُلُ قَالَ: هَلْ مَعَكَ آحَدُ؟ قَالَ: نَعَمُ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ: أَرْسِلَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، إذَا رَجُلُ ر قَاعِدٌ، عَلَىٰ يَمِيْنِهِ أَسْوِدَةٌ، ــ وَعَلَىٰ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىٰ فَقَالَ مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: لِحِبْرَئِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا آدَمُ، وَهٰذِهِ الْاَسُودَةُ عَنُ يَمِيْنِهِ وَعَنَّ شِمَالِهِ نَسَمُ - بَنِيْهِ، فَأَهُلُ الْيُمْنِ مِنْهُمُ آهُلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسُودَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ آهُلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَيْ، حَتَّى عَرْجَ بِيُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ \* قَالَ آنَسٌ: فَذَكَرَ آنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيسٌ، وَمُوسَى، وَعِيسْلَى، وَإِبْرَاهِيمُ، وَلَمُ يُثِيتُ كَيْفَ مَنَازِلُهُمُ ، – غَيْرَ آنَّهُ ذَكَرَ آنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ ابُنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِيَ - ابْنُ حَزُم ِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَـارِيَّ كَانَـا يَقُوُلَانِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ بِي، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى آسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ» وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَانْسُ : قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ فَقَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِى خَمْسِينَ صَـُلَاةً فَرَجَمْتُ بِذَلِكَ، حَتَىٰ مَرَرُتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. قَالَ: فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا -، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَىٰ، فَقُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعُ رَبُّكَ فَإِنَّ ٱتَّسَكَ لَا تُطِيْقُ ذَٰلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطَرَهَا، فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعُ اِلَىٰ رَبِّكَ فَانَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ؛ فَقَالَ: هِيَ خَمْسُ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدُّلُ الْفَوْلُ لَدَيٌّ، فَرَجَعْتُ اللي مُسُوسلي فَقَالَ: رَاجِعُ رَبُّكَ فَقُلْتُ: اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ حَتَّى اِنْتَهَى بِيْ اللّ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِي ، وَغَشِيَهَا اَلُوَانٌ لَا اَدْرِى مَا هِيَ؟ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللَّؤِلُو ، وإذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ». مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

۱۹۸۳: ابن شاب رحمہ اللہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابوذکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے لئے میرے گھری جست کھولی کی جب کہ میں مگہ (کریم) میں تما جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ بعد ازاں اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا پھروہ سونے کی ایک طشتری لائے جس میں ایمان اور حکمت تھا اور اسے میرے ول میں داخل کر دیا پھر (سینے کے) موراخ کو ملا دیا بعد ازاں انہوں نے میرا ہاتھ پھڑا اور جھے آسانوں کی جانب لے گئے جب میں آسان دنیا لینی پہلے سان پہنچا تو جرائیل نے آسان کے جمران سے کہا کہ (دروازہ) کھولو۔ اس نے دریافت کیا کون ہے؟ جرائیل

نے ہمایا 'جرائیل موں۔ مگران فرشتے نے دریافت کیا کہ تمارے ساتھ کوئی ادر بھی ہے؟ جرائیل نے کما 'ہاں! میرے ساتھ محد (ملی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ مران فرشتے نے دریافت کیا ان کی جانب پینام بھیجا کیا تھا؟ جرائیل نے اثبات میں جواب دیا۔ جب دروازہ کمل کیا تو ہم آسان دنیا لینی پہلے آسان پر چلے محتے تو وہاں ایک مخص بیشا موا تھا اور (اس کی آل اولاد میں سے) کچھ لوگ اس کی دائیں جانب اور کچھ لوگ بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے' جب وہ اپنی دائیں جانب نظر اٹھا یا تو ہننے لگتا اور جب وہ اپنی بائیں جانب نظر اٹھا یا تو رونے لگتا۔ اس نے کما' صالح تخبراور صالح بينے كو خوش آميد كتا مول- ميں نے جرائيل سے دريافت كياكہ يہ كون ہے؟ اس نے بتايا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی وائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد ہے' ان میں سے وائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں جب وہ وائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب وہ بائیں جانب و کھتے ہیں تو روتے ہیں یمال تک کہ مجھے دوسرے آسان پر لے جایا گیا۔ جرائیل نے گران فرشتے سے دروازہ کمولنے کے لیے کما۔ اس کے عمران نے مجمی وہی بات کی جو پہلے سمان کے عمران نے کہی تھی۔ (اس مدیث ك رادى) انس في ميان كياكه آپ في سانون من آدم وريس موئ عيلى اور ابراميم عليم السلام س ملاقات کی لیکن ان کی منازل اور مقامات کا تفصیلی احوال ذکر شیس فرمایا صرف آدم سے پہلے آسان پر اور ابراہیم ے چھٹے آسان پر ملنے کا ذکر فرمایا۔ ابن شِماب (زہری ) کتے ہیں ، مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حَبَّ انساری بیان کیا کرتے سے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بعد ازاں مجھے اور اوپر لے جایا حمیا یہاں تک کہ میں بلند مقام پر پنجا جان مجھے قلموں سے لکھنے کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ ابنِ حزم اور انس نے یہ بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (دہاں) اللہ نے میری اُمّت پر پچاس نمازیں فرض کیں۔ میں اس عم کے ساتھ واپس آیا اور موہی علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے دریافت کیا' اللہ تعالی نے تمماری اُمّت پر کیا چیز فرض کی ہے؟ میں نے تبایا کہ اللہ تعالی نے پیاس نمازیں فرض کی ہیں۔ موی علیہ السلام نے مشورہ ریا کہ آپ این پروردگار کی جانب واپس جائیں اس لیے کہ آپ کی اُمت اس کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اس طرح موی علیہ السلام نے مجھے واپس کیا تو پھے نمازیں معاف کر دی تکئیں (پھر) میں موی علیہ السلام کی جانب گیا۔ میں نے تایا کہ کچھ نمازیں معاف کر دی گئیں ہیں۔ مولی علیہ السلام نے کما کہ اینے بروردگار کے پاس پھر جائیں اس لئے کہ آپ کی اُمت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں اللہ رب العزت کی طرف واپس کیا تو اللہ تعالی نے فرایا' نمازیں (بظاہر) پانچ بین لیکن (تواب) پیاس نمازوں کا ہے' میرے تھم میں تبدیلی نہیں۔ پھر میں موی علیہ السلام کی جانب کیا۔ انہوں نے کما کہ آپ پھر اپنے پروردگار کے پاس جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ (اب) میں اسی پروردگار کے پاس جانے میں شرم محسوس کرنا ہوں۔ پھر مجھے لے جایا گیا یمان تک کہ میں سدرہ المنتیٰ کے قریب گیا ، جے رنگ و نور نے وُھانپ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں میں نے موتوں کے (محل نما) گنیدوں کا مشاہرہ کیا اور یہ بھی دیکھا کہ اس جنت کی مٹی کتوری تھی (بخاری، مسلم)

٥٨٦٥ - (٤) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَبْهُ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِى بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أُنْتَهِى بِهِ

إلى سِدْرَةِ الْمُتَهَىٰ ، وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، النَّهَا يَنْتَهِىٰ مَا يُغرَجُ بِهِ مِنَ الْاَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَالْيُهَا يَنْتَهِىٰ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، قَالَ : ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ﴾ . قَالَ : فِرَاشُ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ : فَاعْطِى رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ عَلَى الصَّلُواتِ يَعْشَى ﴾ . قالَ : فَرَاشُ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ : فَاعْطِى رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْسًا الْخَمْسُ ، وَاعْفِى خَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشُولُ إِللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْسًا الْمُقْحِمَاتِ . وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۵۸۱۵: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو آپ کو سدر اُ المنتیٰ جی آسان میں ہے، جو چیز بھی زمین ہے اوپ لے جانی جاتی ہے اور اس کے اوپ سے جو پچھ بھی نیچ آتا ہے اسے بھی وہیں روک لیا جاتی ہے اور اس کے اوپ سے جو پچھ بھی نیچ آتا ہے اسے بھی وہیں روک لیا جاتا ہے (اس کے بعد) ابن مسعود ہے آیت تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "جب سدر اُ المنتیٰ کو ڈھانپ لیا، جس چیز سے ڈھانپ لیا" اور کما اس سے مقصود سونے کے چنگے ہیں۔ ابنِ مسعود نے بیان کیا کہ (معراج کی رات) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطاکی گئیں۔

ا۔ آپ کو پانچ نمازیں عطاکی مکئیں۔ ۲۔ سورةِ بقرہ کی آخری آیات عطاکی محئیں۔ ۱۰۔ اور آپ کی اُسّت میں سے اس مخص کے کیرہ مناہ معاف (کرنے کے احکامات صادر) کیئے مجتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں محمرا آ (مسلم)

فِي الْجِجْرِ وَقُرُيشٌ تَسْأَلِنُى عَنْ مَسْرَاى ، فَسَأَلَتُنِى عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْلِسِ لَمُ أَيْتِهَا ، فَكْرِبْتُ كَرَبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَة ، فَرَفَعَهُ اللهُ لِى اَنْظُرُ اللهِ ، مَا يَسْأَلُونِى عَنْ شَيْءِ الْمَقْلِسِ لَمُ أَيْتِهَا ، فَكَرِبْتُ كَرَبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَة ، فَرَفَعَهُ اللهُ لِى اَنْظُرُ اللهِ ، مَا يَسْأَلُونِى عَنْ شَيْءِ اللّا اَنْبَأْتُهُمْ ، وَقَدْ وَكُرِبْتُ كَرَبًا مَا كُرِبْتُ مِثْلَة ، فَرَفَعَهُ اللهُ لِى اَنْظُرُ اللهِ ، مَا يَسْأَلُونِى عَنْ شَيْءٍ اللّا اَنْبَأْتُهُمْ ، وَقَدْ رَائِنَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْآنِيْبَاءِ ، فَإِذَا مُوسِى قَائِمٌ يُصَلِّى . فَإِذَا مَوسَى قَائِمٌ يُصَلِّى . فَإِذَا مَوسَى قَائِمٌ يُصَلِّى . وَإِذَا رَجُلُ ضَرْبٌ - جَعَدٌ - كَانَة مِنْ الشَّوْدَة ، - وَإِذَا عِيسُى قَائِمٌ يُصَلِّى ، اقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوةُ بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِي ، وَجَالَ شَنَوْءَة ، - وَإِذَا عِيسُى قَائِمٌ يُصَلِّى ، اقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوةُ بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِي ، وَإِذَا البُرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّى ، اشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِى نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاة وَاللهُ فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاة ، قَالُ لِى قَائِلٌ : يَا مُحَمِّدُ اللهَ اللّهُ خَاذِنُ النَّالِ فَسَلّمُ عَلَيْهِ ، فَلَمَا فَرَغْتُ مِن الصَّلَاة ، وَاللّهُ مُنْ الشَّكُمُ ، وَلَا اللّهُ فَتَلَالُهُ وَتَذَا اللّهُ فَتَدَانُ اللّهُ مِنْ الصَّلَاة ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۹۸۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں نے اپنے آپ کو اس حال میں اوجر " بعنی عظیم میں دیکھا کہ قریش مجھ سے میرے اُسراء کے بارے میں دریافت کر رہے تھے اور بیٹ المُتَدِّس کی ان بہت سی چیزوں کے بارے میں دریافت کر رہے تھے جو بجھے یاد نہیں رہی تھیں۔ چنانچہ میں بہت ممکین ہوا کہ اس سے پہلے میں بھی اتا عمکین نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالی نے بیٹ المُقَدِّسُ کو میرے سامنے کر بہت ممکین ہوا تھا تو اللہ تعالی نے بیٹ المُقَدِّسُ کو میرے سامنے کر

دیا ہیں اے دیکھ رہا تھا وہ جس چیز کے بارے ہیں ہمی مجھ سے دریافت کرتے تو ہیں انہیں اس کے بارے ہیں تا دیتا نیز یہ حقیقت ہے کہ ہیں نے خود انبیاء علیم العلوة والسلام کی جماعت ہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز اوا کر رہے تھے ، وہ بلکے تھیلکے معبوط جسم والے مخص تھے گویا کہ وہ شنوء و قبیلہ کے آدمیوں ہیں سے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز اوا کر رہے تھے ، ان سے رہ سے زیاوہ مشابہت رکھنے والے عُووہ بن مسعود ثقفی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز اوا کر رہے تھے ، ان سے رہ سے زیاوہ مشابہت رکھنے والا تہمارا دوست ہے ، آپ کا اشارہ اپنے آپ کی طرف تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ہیں نے ان سب کی امامت کرائی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے کی کئے والے نے کما کہ اے محم! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ دوزخ کا گران فرشتہ میں نماز سے ملام کمیں (آپ نے فرایا) میں اس کی جانب متوجہ ہوا لیکن اس بے مجھے سلام کمنے میں کہل کی (مسلم)

وَهٰذَا الْبَلَّ خَالِ عَنِ: الْفَصُلِ الثَّلِنِيُ الْفَصُلِ الثَّلِنِيُ الْفَصُلِ الثَّلِنِيُ الْمُعَلِيلِ الثَّلِنِيُ الْمُعَلِيلِ الثَّلِنِيُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ

## ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥٨٦٧ - (٦) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (المَّمَا كَذَّبَنِيْ فَرَيْشٌ قُمْتُ فِي اللهِ عَنْ آيَاتِهِ وَإِنَا اللهُ عِنْ آيَاتِهِ وَإِنَا الْفَلْمِ اللهُ عِنْ آيَاتِهِ وَإِنَا اللهُ إِلَى اللهُ عِنْ آيَاتِهِ وَإِنَا اللهُ إِلَى اللهُ عَنْ آيَاتِهِ وَإِنَا اللهُ إِلَى اللهُ عَنْ آيَاتِهِ وَإِنَا اللهُ إِلَيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

## تيىرى فصل

١٩٨٥: جابر رمنى الله عند نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمايا ، جب قريش نے (معراج ك واقعہ ك بارے ميں) مجمعے جمطايا تو ميں "وجر" يعنى عَطِيم ميں كمڑا تھا۔ الله تعالى نے بيت المُقدِس كو ميرے لئے نماياں كرويا تو ميں (بيتُ الْمُقدِس) كى طرف وكھ وكھ كراس كى علامات ان لوگوں كو بتا تا رہا (بخارى مسلم)

## بَابُ فِی الْمُعُجَزَاتِ (رسولُ الله صلی الله علیه وسلم کے مجرات) الفصلُ الأوَّلُ

٥٨٦٨ – (١) عَنْ آنَسَ بِنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ آبَا بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَظَرُتُ إِلَى آفَدُامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رُوُوسِنَا – وَنَحْنُ فِى الْعَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ آنَ آحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمِهِ آبُصَرَنَا، فَقَالَ: «يَا آبَا بَكْرٍ! مَا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِتُهُمَا؟». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

۵۸۹۸: انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ابو بکر صِدِیق رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب ہم غار (ثور) میں سے تو میں نے مشرکوں کے پاؤں دیکھے گویا کہ وہ ہمارے سروں کے اوپر ہیں تو میں نے (پریثانی کے عالم میں) عرض کیا' اے اللہ کے رسول! اگر ان میں سے کوئی مخص اپنے پاؤں کی (جگہ کی) جانب دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اے ابو بکر! ان دو انسانوں کے بارے میں تہمارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ (بخاری' مسلم)

٥٨٦٩ - (٢) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، عَنْ إَيْهِ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّهُ قَالَ لِهَوْ بَكُونَ بَكُونَ يَا بَكُوا حَبِّ اللهِ عَلَيْهِ وَصَى الله عَلَيْهِ وَقَالَ : اَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اَلَّهُ مَا عَلَيْهُ الطَّهِيْرَةِ وَخَلَا الطَّرِيْنَ لَا يَمُرُ فِيهِ اَحَدُّ، فَرُفِعَتُ لَنَا صَخْرَةٌ طُولِلَةٌ، لَهَا طُلُّ لَمْ يَأْتِ عَلَيْهَ الطَّهِيْرَةِ وَخَلَا الطَّرِينَ لَا يَمُرُ فِيهِ اَحَدُّ، فَرُفِعَتُ لَنَا صَخْرَةٌ طُولِلَةٌ، لَهَا طُلُّ لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ فَرَوَةً ، وَقُلْتُ : نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! وَانَا انْفُضُ مَا حَوْلَ لَكَ ، فَنَامَ وَخَرَجُتُ وَبَسَطُتُ عَلَيْهِ فَرَوَةً ، وَقُلْتُ : نَمْ مَا رَسُولَ اللهِ! وَانَا انْفُضُ مَا حَوْلَ لَكَ ، فَنَامَ وَخَرَجُتُ وَمَنَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَرَوْقً ، فَافَاقُتُهُ وَقُلْتُ : افْتَحُلِبُ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : افَتَحُلِبُ؟ فَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : افَتَحُلِبُ؟ فَالَ : نَعَمْ وَافَقُتُهُ حَتَّى اسْتَعَظَ ، فَاللهُ اللهِ الْمَاهِ عَلَى اللّهِ فَقُلْتُ : الشَّرَبُ وَمَعِى إِدَاوَةٌ وَ حَمَلُتُهَ اللّهِ فَقَالَ : وَمَعِى إِدَاوَةٌ وَلَا اللهِ الْمَاهِ عَلَى اللّهِ فَقُلْتُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الْمَاهِ عَلَى اللّهِ الْمَاهِ عَلَى اللّهِ الْمَاهِ عَلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللهِ الْفَالُ : وَلَا تَحَلُنَا بَعُدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَيْتُ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْتُحُلْنَا بَعُدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَيْعَ اللّه مَعَنَا وَلَا اللهِ الْقَالَ : وَلَا تَحْدَلُ اللهُ مَعَنَا وَلَا اللهِ مَعَنَا اللهُ مَعَنَا وَلَا اللهِ الْمَاعِ عَلَيْهِ الْمَاعِ عَلَى اللهِ الْمَاعِ عَلَى اللهِ الْمَاعِلُولُ اللهِ الْمَاعِ عَلَى اللّهُ مَعَنَا وَلَا اللهِ الْمَاعِ عَلَيْهِ الْمَاعِ عَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْدَمَا مَالَتِ الشَّهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْدَمَا مَالَتِ السَّهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

النِّيُّ ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى مَطْنِهَا فِي جَلَدِ مِنَ الْاَرْضِ - فَقَالَ: إِنِّي اَرَاكُمَا دَعَوْتُمَا عَلَى ، فَادْعُوالِيْ ، فَادْعُوالِيْ ، فَاللهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدْعَنْكُمَا الطّلّب ، فَدَعَالَهُ النِّبِي عَلَيْ فَنَجَا ، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى اَحَدًا إِلّا رَدْهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . احَدًا إِلّا رَدْهُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

٥٨٦٩: براء بن عازب رمني الله عنه بيان كرتے بي كه انهول نے ابوبر سے دريافت كيا اے ابوبر آب مجھے یہ بنائیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنے والدے (ملم مرّمہ سے مدینہ منورہ كى جانب جرت فرماك محك تص تو آپ نے كياكيا تھا؟ ابو كرميدين نے كما ، بم (عار سے نكل كر) رات بمراور دن كالكح حقة چلتے رہے يهاں تك كه زوال كا وقت موكيا اور راسته (بالكل) خالى تھا، وہال سے كوئى فخص كزر نهيں رہا تھا ہمیں ایک اونچا پھر دکھائی دیا جس کا سامیہ تھا وہاں دھوپ نہیں تھی ہم اس پھرکے پاس اترے اور میں لے اینے ہاتھ کے ساتھ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ ہموار کی کہ جس پر آپ آرام کر عیس میں نے وہاں چڑا بچھا دیا اور میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ اس پر محوِ خواب ہو جائیں اور میں آپ کے اردگرد کا جائزہ لیتا رہوں گا لین پرے داری کے فرائض انجام دوں گا۔ چنانچہ آپ محوِ خواب ہو محے اور میں (وہاں سے) لکلا ٹاکہ آپ کے اردگرو کا جائزہ لول۔ اچاتک میں ایک چرواہے سے ملاجو آ رہا تھا میں نے دریافت كيا كيا تمهاري بكرال دوده دين والى بير؟ اس في اثبات من جواب ديا- من في كما عم مين دوده تكالنه دو مے؟ اس نے اثبات میں جواب ریا چنانچہ اس نے ایک بمری کو پکڑا اور لکڑی کے پیالے میں تمووا سا دودھ نکال ریا اور میرے پاس پینے کے پانی کا ایک برتن تھا میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے (خاص طور یر) اشایا تھا کہ آپ اس سے سراب ہو سکیں اور وضو کر سکیں چنانچہ میں (دودھ لے کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو بیدار کول میں منتظر رہایاں تک کہ آپ (ازخود) بیدار ہوئے تو میں نے دورہ میں تعورُا سایانی ملایا تو وہ کانی محندُ ا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ نوش فرائیں۔ آپ نے پیا یمال تک کہ میں خوش موسیا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا کیا ابھی روائی کا وقت نہیں ہوا؟ یں نے عرض کیا' مرور! (ہو کیا ہے) ابو کرمِدِین کتے ہیں کہ ہم سورج وصلے کے بعد علے جبکہ مارے تعاقب میں سُراقہ بن مالک تھا۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! جارا دسمن آن پنجا ہے۔ اب ۔ نے فرمایا' تم محبراؤ نس الله تعالی مارے ساتھ ہے۔ نبی ملی الله علیہ وسلم نے اس کے لیئے بدوعاکی تو اس کے محوالے کی ٹائلیں اس کے پید تک سخت زمین میں وهنس محکیں۔ اس نے کما تسارے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ تم لے میرے لئے بدد عاکی ہے (اب) تم بی میری نجات کے لئے دعا کو۔ میں تہیں اللہ تعالی کی منانت دیتا ہول کہ میں تم سے ان لوگوں کو واپس کروں گا جو تماری تلاش میں ہیں۔ پھر آپ نے اس کے لیے وعاکی وہ نجات پاگیا۔ وہ جس مخص کو بھی مانا تو اسے کتا کہ تم اس کی تلاش سے بے برواہ ہو جاؤ سال کوئی مخص نہیں ہے وہ جس مخص كويمى ملتا اسے والي كرما جاما (بخاري مسلم)

٥٨٧٠ - (٣) وَعَنُ انْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ بِمَقْدَمٍ

• ١٨٥٠ انس رضى الله عنه بيان كرت بي كر عبدالله بن سلام نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارے میں سناکہ آپ (مینہ) آ رہے ہیں اس وقت وہ (باغ کی) زمین میں کام کر رہا تھا۔ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا۔ اس نے عرض کیا میں آپ سے تین باتوں کے بارے میں دریافت کرتا ہوں جن کو صرف پنیبری جانتے ہیں۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ اور اہلِ جنت سب سے پہلے کونسا کھانا تناول کریں مے؟ نید بچہ اپنے والدیا اپنی والدہ کے ساتھ مس وجہ سے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جرائیل علیہ السلام نے مجھے ان باتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت کی پہلی علامت اگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ومکیلے گی اور اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا جے وہ کھائیں کے وہ مچیل کے جگر کا کنارا ہو گا اور جب آدمی کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب آ جا آ ہے تو والد کے ساتھ مشاہت ہوتی ہے اور اگر عورت کا نطفہ غالب آ جا آ ہے تو بج کی مشاہت والدہ کے ساتھ ہوتی ہے (یہ ہاتیں س کر) عبداللہ بن سلام نے کما میں کواہی دیتا ہوں کہ مرف الله تعالی بی معبود برحق ہے اور بلاشبہ آپ الله تعالی کے پیفبر ہیں۔ اے اللہ کے رسول! بلاشبہ یمودی جموث بولنے والے ہیں نیز اس بات میں کھ شبہ نہیں کہ اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا اس سے پہلے کہ آپ ان سے میرے متعلق دریافت کریں تو وہ مجھ پر افزام لگائیں گے۔ چنانچہ یبودی آئے (جب کہ عبداللہ بن سلام چھے ہوئے تھے) آپ نے (ان سے) دریافت کیا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیا مخص ہے؟ انہوں نے جواب رہا' وہ ہم میں سے بمترین مخص ہے اور ہم میں سے بمترین مخص کا بیٹا ہے' مارا مردار ہے اور مارے سردار کا بیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا' تم بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے؟ وہ کھنے لگے' اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے۔ (اس انتاء میں) عبداللہ بن سلام باہر آئے اور انہوں نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد (ملی الله علیہ وسلم) الله کے رسول میں (اس بر) یمود نے کہا ، مم میں سے بدترین ہے اور ہم میں سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اسے معیوب قرار دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کما' اے اللہ کے رسول! یمی وہ بات تھی جس سے میں ڈر رہا تھا۔

معدُ بن عُبَادَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ شَاوَرَحِيْنَ بَلَغَنَا اِقْبَالُ آبِي سُفْيَانَ ... وَقَامَ سَعْدُ بن عُبَادَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيبَدِه لَوْ آمَرْتَنَا أَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَاخَضْنَاهَا، ... وَلَوُ آمَرُتَنَا آنُ نَضْرِبَ آكُبَادَها اللي بَرُكِ الغَمَادِ ... لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ لَاخَضْنَاهَا، ... وَلَوُ آمَرُتَنَا آنُ نَضْرِبَ آكُبَادَها اللي بَرُكِ الغَمَادِ ... لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَى نَزَلُوا بَدُرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : همٰذَا مَضَرَعُ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الأَرْضِ هُهُنَا وَهُهُنَا قَالَ: فَمَا مَاطَ آحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ .. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الله علی الله علی و منی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابوشیان (کے قافل) کے آنے کی خبر پنجی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (مدینہ منورہ والوں سے) مشورہ کیا تو سعد بن عُبادہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا الله علیہ وسلم نے (مدینہ منورہ والوں سے) مشورہ کیا تو سعد بن عُبادہ کھڑے ہمیں (چارپایوں کو) سمندر میں داخل کر دیں گے اور اگر آپ ہمیں بھم دیں کہ ہم چارپایوں کے پہلوؤں داخل کرنے کا بھم دیں تو ہم سمندر میں داخل کر دیں گے اور اگر آپ ہمیں بھم دیں کہ ہم چارپایوں کے پہلوؤں پر مارتے ہوئے "دیرکٹِ غُمَاد" (یمن کی آخری بتی) میں پنچیں تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ انس بیان کرتے ہیں کہ پھر رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم الے صحابہ کرام کو بلایا وہ لکھ یماں تک کہ بدر (مقام) میں اُترے۔ رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے (صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا' اس جگہ فلاں فلاں محض ہلاک ہو گا۔ آپ نے فائد علیہ وسلم نے (صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا' اس جگہ فلاں فلاں محض ہلاک ہو گا۔ آپ نے فائد علیہ وسلم نے دور نہیں (مرا) تھا جمال جمال آپ نے ہاتھ رکھا تھا (مسلم)

٥٨٧٢ - (٥) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ وَهُو فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْدِ: «اَللَّهُمَّ انشُدُكُ عَهْدَكَ وَوَعُدَكَ، اللَّهُمَّ اِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَاخَذَ ابْوُ بَكُرِ بِيَدِهِ بَدْدٍ: «اَللَّهُمَّ انشُدُكُ عَهْدَكَ وَوَعُدَكَ، اللَّهُمَّ اِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَاخَذَ آبُو بَكُر بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسُبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ، فَخَرَجَ وَهُو يَثِبُ فِي الدِّرْعِ وَهُو يَقُولُ: ﴿ مَسُهُنَ مُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

۱۹۸۵: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے جگفِ بدر کے دن فرمایا ' جب کہ آپ خیے میں سے ' اے اللہ! میں تھے تیرے حمد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں ' اے اللہ! کیا تو چاہتا ہے کہ آب خی مدن کے بعد تیری عبادت دہ ہو۔ (جب آپ نے اس تتم کے زوروار الفاظ فرمائے) تو ابو برائے آپ کے باتھوں کو پکڑ کر کما کہ اے اللہ کے رسول! آپ کی بی وعاکانی ہے ' آپ نے مبالغ کے ماتھ اپنے رب کے حضور دُعاکی ہے۔ پھر آپ (اپنے خیے سے) باہر آئے آپ خوشی سے تیز تیز چل رہے تھے آپ نے زرہ زیب تن کی ہوئی تھی اور آپ اعلان فرما رہے تھے عفریب گفار کا گروہ فلست سے دوجهار ہوگا اور وہ چیٹھ پھر لیس گے۔ اجاری کا

٥٨٧٣ - (٦) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ: ﴿ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ آخِذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۸۷۳: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرئے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے (جنگ ) بدر کے دن فرمایا ، یہ جرائیل ہیں انہوں نے اپنے محمو ڑے کے سرکو پکڑا ہوا ہے (اور) محمو ڑے کے اوپر لڑائی کا ساز و سامان ہے۔ (بخاری)

٥٨٧٤ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذِ يَشْتَدُّ فِي اِثْرِ رَجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتُ الْفَارِسِ يَقْنُولُ: اَقَلْمِمْ حَيْرُوْمُ . إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ اَمَامَهُ خَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ - أَنْفُهُ وَشُقَ حَيْرُوْمُ . إِذْ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ اَمَامَهُ خَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ - أَنْفُهُ وَشُقَ وَجُهُهُ كَضَرُ بَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَ - ذٰلِكَ آجُمعُ ، فَجَاءَ الْانْصَارِيُ ، فَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجُهُهُ كَضَرُ بَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَ - ذٰلِكَ آجُمعُ ، فَجَاءَ الْانْصَارِيُ ، فَحَدَّثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَتَ، ذٰلِكَ مِنْ مَدْدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ » فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَاسَرُوا سَبْعِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علما بیان کرتے ہیں کہ (جنگ بدر کے موقع پر) ایک انساری مسلمان ایک مشرک کے پیچے تیز بھاگ رہا تھا' اچانک اس نے مشرک کے اوپر لا تھی لگنے کی آواز سی اور گھوڑے پر سوار مخص کہہ رہا تھا' اے تیز دم (گھوڑے) آگے بڑھ۔ انساری مسلمان نے دیکھا کہ مشرک مخص اس کے سامنے چت لیٹا ہوا ہے۔ انساری مسلمان نے اس کی جانب (غور سے) دیکھا تو اس کا ناک زخمی تھا اور اس کا چرہ کٹا ہوا تھا گویا کہ لا تھی کی چوٹ گئی ہوئی ہو اور چوٹ کی جگہ ممل طور پر سیاہ تھی۔ انساری آیا اور اس نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے (یہ واقعہ) بیان کیا' آپ نے فرمایا' تو بچ کہنا ہے یہ (فرشتے تھے جو) تیسرے آسان سے مدد کے اللہ علیہ وسلم سے (یہ واقعہ) بیان کیا' آپ نے فرمایا' تو بچ کہنا ہے یہ (فرشتے تھے جو)

وضاحت : محانی کو جو پچھ نظر آیا' اس نے محانی کی کرامت طابت ہوتی ہے لیکن محابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمال بردار تنے اس لیے اس واقعہ کو بھی آپ کا مجزہ تصور کیا جائے گا (مرقات جلداا صفحہ ۱۲۵)

٥٨٧٥ - (٨) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِئ وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيُضُّ، يُقَاتِلَانِ كَاشَدِّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعُدُ. يَعْنِى جِبْرَئِيْلَ وَمِينَكَائِيْلَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۸۷۵: سعد بن ابی وَ قَاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے (جَنگفِ) اُحد کے دن رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب دو فخص دیکھے ان دونوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا' وہ زبردست لڑائی کر رہے تھے میں نے ان دونوں کو نہ بھی پہلے اور نہ ہی بھی بعد میں دیکھا اور وہ جرائیل اور میکائیل فرشتے تھے۔ (بخاری' مسلم)

٥٨٧٦ - (٩) وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ رَهُ طأ إلى آبِيُ وَافِع -، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بِنُ عَتِيْكِ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهُو نَائِمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَتِيْكِ: وَافِع -، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بِنُ عَتِيْكِ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهُو نَائِمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَتِيْكِ: فَوَضَعْتُ الْخَدُ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ آنِي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ اَفْتَحُ الْابُواب، حَتَى انتَهَيْتُ إلى دَرَجَةٍ، فَوَضَعْتُ رِجُلِي فَوَقَعَتْ، فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي، فَعَصَبْتُهَا بِعَمَامَةٍ، فَانْطَلَقْتُ إلى آصُحَابِي، فَانْتَهَيْتُ إلى النّبِي ﷺ فَحَدَّثُتُهُ، فَقَالَ: وأَبْسُطُ رَجُلَكُ ، فَبَسَطْتُ رِجُلِي فَمَسَحَهَا، فَكَانَمَا لَمْ آشْتَكِهَا قَطَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۹۸۵: بُراء بن عَاذِب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ابو رافع (بیودی) کے قل کے لیے بھیجا چنانچہ عبداللہ بن حیک رات کے وقت اس کے گھر میں واضل ہوئ ابو رافع اس وقت سویا ہوا تھا۔ عبداللہ بن حیک نے اس کی کرکے پار ہو گئ مجھے بقین ہو گیا کہ میں نے اس کی کرکے پار ہو گئ مجھے بقین ہو گیا کہ میں نے اس قل کرویا ہیں ہو گیا کہ میں نے اس قل کرویا ہیں میں نے دروازے کھولنے شروع کئے بہاں تک کہ میں بیڑھی کے قریب پنج گیا، میں نے (بے دھیانی میں) اپنا پاؤں رکھا تو میں چاندنی رات میں بیڑھی سے گر پوا جس سے میری پنڈلی (کی ہڈی) ٹوٹ گئ، میں نے اس کو رائی) پکڑی کے ساتھ مضبوط باندھا اور میں اپنے رفقاء کی جانب چلا جو قلعے کے بنچ گھڑے سے پھر میں اپنے رفقاء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے آپ سے تمام واقعہ بیان کیا آپ نے فرایا، اپنا پاؤں پھیلایا تو آپ کے اس پر ہاتھ پھیرا یوں محسوس ہوا کہ جسے میری پنڈلی میں بھی پاؤں پھیلا۔ میں نے آپ سے تمام واقعہ بیان کیا آپ نے فرایا، اپنا پاؤں پھیلایا تو آپ کے اس پر ہاتھ پھیرا یوں محسوس ہوا کہ جسے میری پنڈلی میں بھی نور بھیلا۔ میں نہ تھی (بناری)

كُذَيةٌ - شَدِيْدَةٌ، فَجَاؤُوا النَّبِيّ عَلَيْ فَقَالُوا: هَذِه كُذَيةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ نَحْفُر، فَعَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: (أَنَا كُذُيةٌ - شَدِيْدَةٌ، فَجَاؤُوا النَّبِيّ عَلَيْ فَقَالُوا: هَذِه كُذَيةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: (أَنَا كُذُولُ هُوَاقًا - ، فَاخَذَ النَّبِي عَلَيْ الْمِعُولَ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا آهْيَلَ - ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى الْمُواْتِيْ فَقُلْتُ: هَلُ عِنْدَكِ شَيْعٌ؟ فَإِينَ الْمِعُولَ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا آهْيَلَ - ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى الْمُواْتِيْ فَقُلْتُ: هَلُ عِنْدَكِ شَيْعِ؟ فَإِينَ وَأَيْتُ بِالنَّبِي يَثِيعٌ خَمْصًا - شَدِيْدًا، فَاخْرَجَتُ جُوابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلِنَا بَهْمَةُ دَاجِنَ - وَلَيْتُ بِالنَّبِي يَثِيعٌ خَمْصًا - شَدِيْدًا، فَاخْرَجَتُ جُوابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلِنَا بَهُمَةُ دَاجِنَ - وَلَيْتُ بِالنَّبِي يَثِيعٌ خَمْصًا - شَدِيْدًا، فَاخْرَجَتُ جُوابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلِنَا بَهُمَةُ دَاجِنَ - وَلَيْتَ بَهُمَّةُ دَاجِنَ النَّبِي يَعِيعُ خَمْصًا - شَدِيْرَ، خَتَى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُومَةِ - ، ثُمَّ جِعْتُ النَّبِي يَعِيعُ وَلَا تَذِيْرُونَهُ مَ مَنْ مُولَا اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ وَلَا تَخْرِدُنُ عَجِينَكُمُ حَتَى الْجِيءَ وَارَكَ ، ثُمَّ عَمْدَ إِلَى بُرُمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ، ثُمْ قَلَا : «أَدْعِي فَعَلَى وَالْكَ ، فَاقَسَمَ بِاللَهِ خَابِرَةً فَلَتُحْبُرُ مَعَكِ ، وَافْدَحِي - مِنْ بُرْمَتِكُمُ ، وَلَا تُنْزِلُوهَا ، وهُمْ الْفُ ، فَاقْسَمَ بِاللّهِ خَابِرَةً فَلَتُحْبُرُ مَعَكِ ، وَافْدَحِي - مِنْ بُرْمَتِكُمُ ، وَلَا تُنْزِلُوهَا ، وهُمْ الْفُ ، فَاقْسَمَ بِاللّهِ خَابِرَةً فَلَتُ مُ مَلَى الْمُولُ اللّهُ الْمُعَلَّةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَاَكُلُوْا حَتَّى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا، وَإِنَّ بِرُّمَتَنَا لِيَغِطُّ كَمَا هِيَ — ، وَإِنَّ عَجِيْنَنا لَيُخْبَزُكَمَا هُوَ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

۵۸۷2: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم (محابہ کرام) جنگ خندق کے موقعہ پر کمدائی کر رہے تھے كه ايك مضوط چنان سے واسطه روا۔ محاب كرام ني صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے انهول نے عرض کیا کہ مضبوط چٹان سامنے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا 'میں اتر تا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ مبارک پر (بھوک کی شدت کی وجہ سے) ایک پھربندھا ہوا تھا۔ ہم نے تین روز سے پھھ کھایا بیا نہ تھا۔ نبی صلی الله عليه وسلم نے كدال بكرى اور اسے مارا تو چان ايس ريت كى ماند ہو مئى جو آسانى سے كرتى ہے۔ (جابر كتے میں) چنانچہ میں اپن بیوی کے پاس گیا' میں نے (اس سے) دریافت کیا کہ تیرے پاس کھھ ہے؟ اس لیے کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ شدید بھوک سے دوجار ہیں۔ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں ایک صاع (کے بقدر) جو تھے اور ہارے پاس ایک چھوٹا سا فربہ مینڈھا بھی تھا میں نے اسے ذرج کیا اور (میری) بیوی نے جو پیس لئے۔ ہم نے گوشت کو پھر کی ہنٹریا میں ڈالا اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ سے بوشیدہ بات کی۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم نے اپنے فریہ مینڈھے کو ذرج کیا ہے اور (میری) بیوی نے جو کے ایک صاع کا آٹا بنایا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ چند رفقاء تشریف لائیں۔ (یہ بات س کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ فرمایا مندق کھودنے والو! بلاشبہ جابرا نے (آپ سب کی) ضافت کی ہے اپ جلدی سے آئیں۔ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تک میں نہ آ جاؤں ہنٹریا کو نہ آبارنا اور نہ ہی آئے کی روٹیاں بنانا۔ آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں آثا پیش کر دیا آپ نے اس میں (اپا) لعاب ڈالا اور برکت کی دُعاکی بعد ازاں آپ ہنڈیا کی جانب آئے آپ نے اس میں بھی (اپنا) لعاب والا اور برکت کی وعاکی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 'روٹی لیکانے والی کو بلاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ روٹیاں لکائے اور ہنڑیا سے سالن نکالتے رہو اور تم اسے اُ تارنا مت اور وہ ایک ہزار (افراد) تھے۔ جابڑ کتے ہیں کہ میں اللہ کی قتم اٹھا کر کہنا ہوں کہ ان سب نے (سیر ہو کر) کھایا' حیٰ کہ باتی چھوڑا اور واپس چلے مجئے اور ہاری ہنڈیا ای طرح بھری ہوئی تھی جیسے کہ پہلے تھی اور ہارا آٹا جے پکایا جا رہا تھا اس طرح ہی تھا۔ ' (بخاری، مسلم)

٥٨٧٨ - (١١) **وَعَنُ** آبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِعَمَّارِ حِيْنَ يَخْفِرُ اللهُ ﷺ وَيَقُولُ: «بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ --! تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۸۵ : ابو تَنَادة رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے عَمَّارٌ سے كما جب وه خدق كھور رہے تھے۔ آپ نے اس كے سر پر ہاتھ كھيرا اور فرمانے لكے ' ابنِ سُمينٌ (عمار) تجھے تكاليف آئيں گی تختے باغيوں كى ايك جماعت قتل كرے گى (مسلم)

وضاحت : سُميّة عُمَّار بن يا سركى والده كا نام ہے۔ انهيں دينِ اسلام كى سب سے پہلى شهيده ہونے كا اعزاز حاصل ہے۔ مشركينِ ملّه كے ہاتھوں شهيد ہوئيں نيز باغيوں كى جماعت سے مراد معاوية كى جماعت ہے۔ عُمَّار بن ياسر جنگ مُخيَّن مِن شريك ہوئے اور شمادت پائى۔ آپ كا تعلق على كے گروہ سے تھا (مرقات جلدا صفحها)

٥٨٧٩ - (١٢) **وَعَنُ** سُلَيْمَان بُنِ صُرَدٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ بَيَّةٍ حِيْنَ اُجِلِى الْاَحْزَابُ عَنْهُ: «اَلْآنُ نَغُزُوهُمْ وَلَا يَغُزُونَا، نَحَنُ نَسِيْرُ اِلْيُهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۵۸۷۹: ملیمان بن مَرَدُ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب (گفار کی) جماعتوں کو مدینہ منورہ سے بھگایا تو آپ نے فرمایا 'ہم ان سے جنگ کا آغاز کیا کریں گے وہ ہم سے جنگ کا آغاز نہیں کریں گے اور ہم ان کی جانب چڑھائی کریں گے (بخاری)

٥٨٨٠ - (١٣) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَظَيُّ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرَئِينُلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِّنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: «قَدُ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرَئِينُلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِّنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: «قَلَالَ النَّبِيُ وَضَعْتُ السِّلاَحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، أُخْرِجُ النَّهِمُ». فَقَالَ النَّبِيُ يَظِيِّةً: «فَايُنَ» فَاشَارَ اللّي بَنِي وَضَعْتَ السِّلاَحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، أُخْرِجُ النَّهِمُ . . مُتَقَقَّ عَلَيْهِ .

مه ۱۵۸۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس لوٹے اور آپ نے ہتھیار آبارے اور عنسل (کا اراوہ) فرمایا تو آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور (اس وقت) آپ ایٹ سرسے غبار دور کر رہے تھے۔ جرائیل نے کہا کیا آپ نے ہتھیار آبار دیئے ہیں۔ اللہ کی فتم! میں نے ہتھیار نہیں آبارے بلکہ میں ان کی جانب جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کن کی طرف؟ جبرائیل نے بنوڈو فلم کی جانب اشارہ کیا (جرائیل کے اشارے پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب روانہ جبرائیل نے بنوڈو فلم کی جانب اشارہ کیا (جرائیل کے اشارے پر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب روانہ ہوئے (بخاری مسلم)

٥٨٨١ - (١٤) **وَفِيَ** رِوَايَةٍ لِللَّهُ خَارِى قَالَ اَنَسُ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ: كَأَنِّى اَنْظُرُ اِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِى زَقَاقِ بَنِى غَنَمٍ مَوْكِبَ جِبُرَثِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِلَى بَنِى قُرَيْظَةً .

سر ۱۵۸۸: اور بخاری کی ایک روایت میں ہے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا گویا کہ میں غبار دیکھ رہا ہوں جو بنو مُنَمَ کی گلیوں میں بنو مُنَمَ کی گلیوں میں بلند تھی' وہ غبار جرائیل' کے (نوجی) دینتے کی تھی' جب رسول اللہ' صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریطہ کی جانب روانہ ہوئے۔

٥٨٨٢ - (١٥) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَـوْمَ الْحُـدَيْبِيةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

اَلُفٍ لَكَفَانًا، كُنَّا خَمُسَ عَشَرَةً مَاثَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

م ۵۸۸۲: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں نے پیاس کی شِرَّت کو محسوس کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وضو کا برتن تھا آپ نے اس سے وضو کیا بعد ازاں صحابہ کرام آپ کی جانب آئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس (اتنا بھی) پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کریں اور پی سکیں صرف وہی ہے جو آپ کے برتن میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھا تو آپ کی انگیوں سے پانی چشے کی ماند جوش مارنے لگا۔ جابر کھے ہیں کہ ہم نے پانی پیا اور اس سے وضو کیا۔ جابر سے دریافت کیا گیا کہ آپ کتنے لوگ میے انہوں نے بتایا کہ ہم پدرہ سو تھے لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی نہیں کافی ہو آ (بخاری مسلم)

٥٨٨٣ - (١٦) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَائَةً يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، - وَالْحُدَيْبِيَةُ بِثْرُ - فَنَزَحْنَاهَا، فَلَمْ نَتُوكُ فِيهَا قَطُرَةً، فَبَلَغَ النَّبِيّ ﷺ وَنَعَ مَائِةً يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، - وَالْحُدَيْبِيةُ بِثْرُ - فَنَزَحْنَاهَا، فَلَمْ نَتُوكُ فِيهَا قَطُرَةً، فَبَلَغَ النَّبِيّ ﷺ وَنَعَاهُمْ وَيَعَاهُمْ فَتُوضَاً، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهًا، ثُمَّ قَالَ: «دَعُوهَا سَاعَةً» فَأَرُووْا انْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الْبُخَارِيُّ.

سام کی معیت میں تنے اور ہم نے صُدیبیہ کو کی سے پانی نکال لیا' ہم نے اس میں ایک قطرہ (پانی) بھی نہ چھوڑا۔
وسلم کی معیت میں تنے اور ہم نے صُدیبیہ کو کی سے پانی نکال لیا' ہم نے اس میں ایک قطرہ (پانی) بھی نہ چھوڑا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ کو کی سے کو کی سے قریب آئے' اس کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے
پانی کا برتن طلب کیا آپ نے وضو کیا' پھر کی کی اور دُعاکی پھر اس کو کی والا پانی ڈالا۔ پھر آپ نے
فرمایا' پچھ وفت پانی کو اپنی صالت پر رہنے دو اس کے بعد انہوں نے خود کو اور سواریوں کو بھی خوب سیراب کیا پھر
وہاں سے) چل دیے (بخاری)

٥٨٨٤ ـ (١٧) وَعَنْ عَوْفٍ، عَنْ آبِي رِجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَسِّنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كُنَّا فِى سَفَرِ مَعَ النَّبِى عَلَيْ فَاشْتَكَى اللهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطْشِ، فَنَزَلَ، فَدَعَا فُلاَناً - كَانَ يُسَتِّيهِ ابُوْرَجَاءٍ وَنَسِيهُ عَوْفَ ـ وَدَعَا عِليًّا، فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْتَغِيا الْمَاءَ». فَانُطَلَقا، فَتَلَقَّيَا إِمْرَأَةُ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ — أَوْسَطُحِيتَيْنِ مِنْ مَاءٍ. فَجَاءً بِهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيْرِهَا، وَدَعَا النَّي مَنْ مَزَادَتَيْنِ — أَوْسَطُحِيتَيْنِ مِنْ مَاءٍ. فَجَاءً بِهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيْرِهَا، وَدَعَا النَّي مَنْ مَزَادَتَيْنِ مِنْ اللهِ عَلَى النَّي عَلَيْهِ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيْرِهَا، وَدَعَا اللهِ النَّي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَى اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَيْهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَى اللهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَيْهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَيْهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَيْهِ اللهِ لَقَدْ أَوْلِهُ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهِ عَلَى اللهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَيْهِ وَالنَّالُ اللهِ اللهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهِ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهُ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهِ وَاللّهُ اللهِ لَقَدْ أَوْلُولُولُ عَلَى اللهِ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهُ اللهِ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهُ عَلَى اللهِ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهُ عَلَى اللهِ اللهِ لَقَدْ أَوْلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۵۸۸۳ : عوف ابورجام سے وہ عمران بن مخفین رمنی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک سنر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اوگوں نے آپ سے بہت زیادہ پیاس کی شکایت کی۔ آپ اترے '

آپ نے ایک (معروف) مخص کو بلایا۔ ابورجاء نے اس کا نام لیا ہے (البق) عُرف بحول گئے نیز آپ نے علیٰ کو بھی بلایا اور فرمایا "آپ دونوں جائیں اور پانی خلاش کریں۔ چنانچہ وہ دونوں گئے وہ ایک عورت سے ملے جو پانی کے دو مشکیزوں کے درمیان (سوار) تھی۔ دونوں محابی اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس کو اس کے اونٹ سے اثارا اور آپ نے ایک برتن طلب کیا آپ نے اس برتن میں دونوں مشکیزوں کا پانی گرایا اور لوگوں میں منادی کی گئی کہ ضرورت کے مطابق پانی لے لو۔ چنانچہ لوگوں نے پانی لیا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم اور لوگوں میں منادی کی گئی کہ ضرورت کے مطابق پانی لے لو۔ چنانچہ لوگوں نے پانی لیا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم سیراب ہو گئے ہم نے اپنے مشکیزے اور ڈول بھر لیے اور اللہ علی منادی کی میں نیادہ بھرا کی قشم! لوگ اس برتن سے پانی لے کر واپس لوٹے اور ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ مشکیزہ پہلے سے کمیں نیادہ بھرا ہوا ہے (بخاری مسلم)

٥٨٨٥ - (١٨) وَمَنُ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَى نَزُلْنَا وَادِيّا اَفْيَحَ - فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْضِى حَاجَتَهُ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسُتَتِرُ بِهِ، وَإِذَا شَجَرَتَيْنِ بِشَاطِى الْوَادِى، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلى إحداهُمَا فَاخَذَ بِغُصُنٍ مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ: وإنْقَادِى عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ - الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ، حَتَى اتَى الشَّجَرَةَ اللهُ حُرى فَاجَذَ بِغُصُنِ مِنْ اَغْصَانِهَا، فَقَالَ: وإنْقَادِى عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرُ الْمَخْشُوشِ - اللّهِ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرُ الْمَخْشُوشِ - اللّهِ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرُ الْمَخْشُوشِ - اللهِ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرُ الْمُخْرَقِينَ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيمُ اللهُ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ ». فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيمُ اللهُ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ عَلَى بِإِذُنِ اللهِ عَلَى بِاذُنِ اللهِ عَلَى بِأَنْ اللهِ عَلَى بِأَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بَاذُنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى سَاقٍ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۹۸۵: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلے یہاں تک کہ ہم ایک وسیع وادی میں اترے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضاءِ حاجت کے لئے چلے گئے۔ آپ نے پروہ کی کی چیز کو نہ پایا البتہ وادی کے کنارے پر دو درخت تھے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہے ایک کی جانب گئے آپ نے اس کی ایک شاخ کو پکڑا اور کہا تو اللہ کے تھم کے ساتھ مجھ پر پردہ کر۔ وہ آپ کے تھم کی اطاعت اس طرح تابعدار ہوئی جیسا کہ وہ اونٹ جس کے تاک میں تکیل ہو (تابعدار ہوتا ہے) وہ اس مخص کی اطاعت کر آپ جو اس کا قائد ہوتا ہے۔ پھر آپ دو سرے درخت کے پاس شئے 'آپ نے اس کی ایک شاخ کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کے تھم کے ساتھ میری اطاعت کی اور جب کہا کہ اللہ کے تھم کے ساتھ میری اطاعت کی اور جب کہا کہ اللہ کے تھم کے ساتھ میری اطاعت کی اور جب آپ ان کے درمیان ہوئے تو آپ نے فرمایا' اللہ کے تھم کے ساتھ میرے قریب ہو جاؤ وہ دونوں آپ کے آپ ان کے درمیان ہوئے تو آپ نے فرمایا' اللہ کے تھم کے ساتھ میرے قریب ہو جاؤ وہ دونوں آپ کے قریب ہو جاؤ وہ دونوں آپ کے قریب ہو جاؤ وہ دونوں آپ کے قریب ہو تا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہ ہیں اور دونوں درخت الگ الگ ہو گئے ہیں' ہر تو میں نے دیکھا کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہ ہیں اور دونوں درخت الگ الگ ہو گئے ہیں' ہر درخت ایٹ ایٹ کے درخت ایٹ ایک میں ایٹ کے درخت ایٹ ایک ہو گئے ہیں' ہر درخت ایٹ ایٹ کے درخت ایٹ ایک ایک ہو گئے ہیں' ہر

٥٨٨٦ - (١٩) **وَعَنُ** يَزِيْدَ بُنِ آبِيْ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ آثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، فَقُلْتُ: يَا آبَا مُسْلِمٍ! مَا هٰذِهِ الصَّرْبَةُ؟ قَالَ: ضَرْبَةٌ اَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُل

۲۸۸۹: یزید بن ابی عُبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سَلَمَه بن اُکُوعُ رضی الله عنہ کی پنڈلی میں تکوار (کے زخم) کا نشان دیکھا۔ میں نے دریافت کیا اے ابو سَلَمَد! بیہ کیما نشان ہے؟ انہوں نے بتایا کہ (جنگ) خیبر کے دن مجھے تکوار کا بیہ زخم لگا تھا۔ لوگوں نے کما کہ سَلَمَہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس زخم میں تین بار (دم کرکے) تھوک پھیکا اس کے بعد سے آج تک مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا (بخاری)

٥٨٨٧ - (٢٠) وَعَنْ أَنُس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ عَلَيْةِ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابُنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبُلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمُ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ — فَأُصِيْب، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرُ سَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمُ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ وَيُدُ الرَّايَةَ مَنْ سُيُوفِ فَلُصِيْب، ثُمَّ آخَذَ الرَّايَةَ مَنْ فَيُ مِنْ سُيُوفِ فَلُصِيْب، ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً — فَأُصِيْب، وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ - حَتَى آخَذَ الرَّايَةَ مَنْفُ مِنْ سُيُوفِ فَلُهُمْ عَلَيْهِمْ ». رَوَاهُ البُخَارِيُ .

السلام الله الله الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حاریث جعفر بن ابی طالب اور ابن رواحہ کی وفات سے پہلے لوگوں کو ان کے فوت ہونے کی خبردی۔ آپ نے فرایا ' زید بن حاری نے جمنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گیا پھر ابن رواحہ نے جمنڈا اٹھا لیا وہ بھی شہید ہو گیا پھر ابن رواحہ نے جمنڈا اٹھا لیا وہ بھی شہید ہو اور (ان تین کی شمادت پر) آپ کی آ بھوں سے آنسو بہہ رہے تھے یماں تک کہ جمنڈے کو اللہ کی آلواروں میں سے ایک آلوار یعنی خالد بن ولید نے اٹھا لیا پھر اللہ تعالی نے انسی کامیابی کے ساتھ جمکنار کیا (بخاری) وضاحت نے ذکورہ بالا تین کمایڈر جگئے موجہ میں شہید ہوئے۔ زید بن حاریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بوئے۔ نبید بن حاریہ بانے سے جمنو بن ابی طالب آپ کے پچا زاد بھائی شے۔ شمادت کا رتبہ پانے سے قبل ان کے دونوں ہاتھ کہ کے منہ کہ بیٹے تھے۔ جعفر بن ابی طالب آپ کے پچا زاد بھائی شے۔ شمادت کا رتبہ پانے سے قبل ان کے دونوں ہاتھ کی گئے ہو اللہ رب العزام بالا انہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جگئے موجہ میں شہید ہونے والے تیرے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ شے طیّارڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جگئے موجہ میں شہید ہونے والے تیرے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ شے (مکلوٰۃ سعید اللّیام جلد اللّیام جلد صفحہ ۲۵)

٥٨٨٨ - (٢١) وَمَنْ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَـوْمَ حُنَيْنِ، فَلَمَّ النَّتَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرُونَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـوْمُ مُنْ بِرُكُفُ - بَغُلَقَ وَسُولُ اللهِ ﷺ اَكُفَّهَا إِرَادَةَ اَنْ لَا تُسْرِعَ، وَابُونُ سُفُيانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذُ بِرِكَابٍ رَسُول اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اَىْ عَبَّاسُ! نَادِ

أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» . فَقَالَ عَبَّاسُ - وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا - فَقُلْتُ بِاَعُلَى صَوْتِی : اَیُنَ اَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَکَانَ عَطُفَتَهُمْ حِینَ سَمِعُوا صَوْتِی عَطُفَةَ الْبَقَرِ عَلَی اَوْلادِهَا. فَقَالُوا: يَا لَبَیْكَ یَا لَبَیْكَ یَا لَبَیْكَ قَالَ: فَافْتَتَلُوا وَالْکُفَّارَ، وَالدَّعُوةُ فِی الاَنصَارِیَقُولُونَ: یَا مَعْشَرَ الاَنصَارِ! یَا مَعْشَرَ الاَنصَارِ! یَا مَعْشَرَ الاَنصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قَصَرُتُ الدَّعُوةَ عَلَی بَنِی الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ فَنظَرَ رَسُولُ اللهِ عِیلَا وَهُو عَلَیٰ بَغِی الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ فَنظَرَ رَسُولُ اللهِ عِیلَا وَهُو عَلَیٰ بَغُلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَیْهَا اِلی قِتَالِهِمْ. فَقَالَ: هٰذَا حِینَ حَمِی الْوَطِیسُ. ثُمَ اَخَذَ وَهُو عَلیٰ بَغُلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَیْهَا اِلی قِتَالِهِمْ. فَقَالَ: هٰذَا حِینَ حَمِی الْوَطِیسُ. ثُمَ اَخَذَ وَهُو عَلیٰ بَغُلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَیْهَا اِلی قِتَالِهِمْ. فَقَالَ: هٰذَا حِینَ حَمِی الْوَطِیسُ. ثُمَ اَخَذَ حَصَیَاتٍ، فَرَمی بِهِنَ وُجُوهَ الْکُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «اِنْهَ رَمُوا وَرَبَّ مُحَمَّدٍ» فَوَاللهِ مَا هُوَ اللهُ اَنْ رَمَاهُمُ بِحَصَیَاتِهِ، فَمَا ذِلْتُ اَرْی حَدَّهُمُ کَلِیلاً وَامْرَهُمْ مُدُبرًا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۵۸۸۸: عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ مخنین کے روز جب مسلمانوں اور کافروں کے ورمیان شدید جنگ ہو رہی تھی تو میں (انقاق سے) رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کچھ مسلمان پیٹے کھیر گئے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے فچر كو اير لكاتے ہوئے كافروں كى جانب جا رہے تھے جبكه ميں نے رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم کے خچرکی لگام کو تھاما ہوا تھا۔ میں اسے اس ارادے سے روک رہا تھا کہ کہیں خچر تیزی کے ساتھ دشمنوں کی جانب نہ پہنچ جائے اور ابوسُفیان بن حارث نے (عادیا") رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو تھاما ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس! ان صحابہ کرام کو آواز دے جنہوں نے صُريبيے كے موقع پر بيرى كے درخت كے نيچ بيت كى تقى۔ عباس چونكه بلند آواز والے تھے وہ كہتے ہيں كه ميں نے بلند آواز کے ماتھ کما' مدیبید میں بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے محابہ کرام کمال ہیں؟ عباس ا کتے ہیں' اللہ کی قتم! جب انہوں نے میری آواز کو سنا تو وہ یوں پھرے جیسا کہ گائے اپنے بچوں کی جانب پلتی ہے۔ انہوں نے کما' ہم حاضر ہیں' ہم حاضر ہیں۔ عباس کتے ہیں کہ مسلمان اور کافر آپس میں اڑتے رہے جبکہ انساریوں کا نعرہ انسار کے حق میں تھا وہ آواز دے رہے تھے' اے انسار کی جماعت! اے انسار کی جماعت! بعد ازال بنو الحارث بن خزرج كو يكارنا مخصوص تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم النيخ فچرير اسے تيز چلاتے ہوئے الزائی کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا' اس وقت لزائی بہت زور شور سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چند کنگریاں اٹھائیں اور (یہ کہتے ہوئے کہ دشمنوں کے چرے جملس جائیں) انہیں گفار کی جانب پھینکا۔ اس ك بعد آپ نے (خروسة موسة) فرمایا ، محمد ك رب كى قتم! وه فكست كها محة بين- (عباس كت بين) الله كى فتم! میں نے مشاہدہ کیا کہ ابھی آپ نے ان کی جانب کنگریاں سینکی ہی تھیں کہ ان کی قوت کمزور ہونا شروع ہو منی اور ان کی حالت شکتگی سے دوجار تھی (مسلم)

٥٨٨٩ - (٢٢) وَهُنْ آبِي اِسْحَاقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلْبَرَاءِ: يَا آبَا عُمَارَةً! فَرَرُتُم يَوْمَ حُنَيْنَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ يَنْ وَلَكِنْ خَرَجَ شُبَانُ آصُحَابِهِ لَيْسَ عَلَيْهِم فَرَرُتُم يَوْمَ حُنَيْنَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ يَنْ وَلَكِنْ خَرَجَ شُبَانُ آصُحَابِهِ لَيْسَ عَلَيْهِم كَيْمُ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِم مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الْحَارِثِ يَقُوْدُهُ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ، وَقَـالَ: ﴿ أَنَا النِّبِي لَا كَـذِبَ آنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلَبِ ۗ ثُمَّ صَفَّهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلِلْبُخَارِيِّ مَعْنَاهُ.

۵۸۸۹: ابو اسحاق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے براؤ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا" اے ابو مارۃ ایک تم جگو حُنین سے بھاگ گئے سے ؟ براؤ نے کہا نئیں اللہ کی تشم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پھرے نہیں سے البتہ آپ کے چند نوجوان محابہ جو زیادہ بتھیاروں سے لیس نہ سے ان کی ملاقات ایے لوگوں سے بوئی جو تیر انداز سے ان کا کوئی تیر (زمین پر) نہیں گر آ تھا انہو سے ان (نوجوان محابہ) پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی کوئی تیر نشانے سے خطا نہیں جا آ تھا چنانچہ وہ نوجوان محابہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید فچر پر سوار سے اور ابوسفیان بن حرب آپ کے فچر کو جانب سے بہتے دیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کی صف بندی کی (اللہ کا) پنجبر ہوں (اس میں) جھوٹ نہیں ہے ، میں عبدا لمقلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کی صف بندی کی (مسلم) اور بخاری میں اس حدیث کا مفہوم ہے۔

٠ ٥٨٩ - (٢٣) **وَفِي** رِوَايَةٍ لَهُمَا، قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ اِذَا احْمَرُّ الْبَأْسُ نَتَقِى بِهِ، وَاللهِ اللهِ عَنَّا لَلْذِي يُحَاذِيهِ ، يَغْنِي النَّبَى ﷺ .

۵۸۹۰: نیز بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ براع نے بیان کیا اللہ کی قتم! جب لڑائی زوروں پر ہوتی تو ہم آپ کی ذات (کی اوٹ) کے ساتھ بچاؤ کرتے تھے اور بلاشبہ ہم میں بمادر مخص وہ ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رہتا تھا (مسلم)

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُنَيْنا، فَوَلَّى صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْن، فَلَمَّا غَشُوا رَسَوْلَ اللهِ عَلَيْ - نَزَلَ عَنِ الْبَعْلَةِ، فَلَمَّا غَشُوا رَسَوْلَ اللهِ عَلَيْ - نَزَلَ عَنِ الْبَعْلَةِ، فَلَمَّا غَشُوا رَسَوْلَ اللهِ عَلَيْ - نَزَلَ عَنِ الْبَعْلَةِ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْارْضِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهُهُم، فَقَالَ: وشَاهَتِ النَّهُ جُوهُ ، فَمَا خَلَق اللهُ مِنْهُمُ إِنْسَاناً إِلَّا مَلاَ عَيْنَيْهِ تُرَاباً بِتِلْكَ الْقُبْضَةِ، فَوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَيْنَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَيْنَهُ مَوْا اللهِ عَلَيْهُ عَنَائِمُهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۹۸۹: سلم بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ مخین لڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام پیٹے کھیر گئے۔ جب گفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تریب پنچ تو آپ فچر سے اترے 'پھر آپ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور اسے ان کے چروں پر سیسکتے ہوئے بقد مالی کہ ان کے چرے جیلس جائیں چنانچہ اللہ تعالی نے ان میں سے ہرانسان کی آنکھوں کو اس مٹھی بھر مٹی سے بھر دیا چنانچہ وہ پیٹے بھیر کر بھاگ گئے 'اللہ تعالی نے انہیں شکست دی اور رسول اللہ صلی اللہ

## ایہ وسلم نے ان کی غنیمتوں کو مسلمانوں کے درمیان تقیم کردیا (مسلم)

مُنيناً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَمُا حُنيناً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِرَجُل سِ مِمَّنَ مَعَهُ يَدَّعِى الْإِسْلَامَ: وَهَذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا لَا الْجَرَاحُ، فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا حَضَرَ الْقِتَالُ، قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِ الْقِتَالِ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجَرَاحُ، فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ! اَرَأَيْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَدُ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِن اَشَدِ الْقِتَالِ وَسُولُ اللهِ! اَرَأَيْتَ اللّهِ مِن اَشَدِ الْقِتَالِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوعَلَىٰ فَكُثُرَتُ بِهِ الْجِرَاحُ؟ فَقَالَ: وَامَا إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوعَلَىٰ فَكُثُرَتُ بِهِ الْجِرَاحُ؟ فَقَالَ: وَامَا إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوعَلَىٰ فَكُرُرَتُ بِهِ الْجِرَاحُ؟ فَقَالَ: وَامَا إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوعَلَىٰ فَكُورُتُ بِهِ الْجِرَاحُ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۸۹۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جگئے فین میں تھے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیض کے بارے میں جو آپ کے ساتھ تھا (اور) اسلام کا دعویٰ کر آتھا فرمایا کہ یہ فیض جہتی ہے۔ جب لاائی شروع ہوئی تو اس فیض نے زبردست لاائی کی اور اسے بہت زخم پہنچ ۔ چنانچہ ایک فیض آیا' اس نے (تجب کے ساتھ) عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ اس فیض کے بارے میں خبردے رہے تھے کہ وہ جنتی ہے۔ اس نے تو اللہ کے راستے میں زبردست لاائی لای ہے' اسے بہت زخم پہنچ ہیں۔ (یہ بن کر) آپ نے فرمایا' خبردار! بلاشہ وہ فیض دوزخی ہے۔ قریب تھا کہ پچھ مسلمان (اس کے بارے میں) شک کرتے لیکن وہ فیض ای طالت پر تھا کہ اس نے زخموں کا درد (شدت سے) محسوس کیا اور اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف جھکایا' اس نے تیم نکالا اور اس کے ساتھ خود کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ پچھ مسلمان دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچے۔ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے آپ کی بات کو سچا کر دکھایا ہے۔ فلال فیض نے اپنے آپ کو ذری کر کے خود کش کر کی ہے۔ یہ بن کر رسول اللہ صلی کی بات کو سچا کر دکھایا ہے۔ فلال فیض نے اپنے آپ کو ذری کر کے خود کش کر لی ہے۔ یہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اللہ آکبر! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بڑہ اور اس کا بیٹیمر ہوں اور بلاشہ (بعض اللہ علیہ تعالی اس دین اسلام کو فاجر و فاس آدی کے ساتھ بھی تقدیت بنچا دیتا ہے (بخاری)

٥٨٩٣ - (٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سُجِرَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ حَتَى إِنَّهُ لَكُخُدُلُ اللهِ وَاللهُ وَمَا فَعَلَهُ -، حَتَى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدِى، دَعَا اللهُ وَدَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «اَشَعْرُتِ يَا عَائِشَةُ! اَنَّ اللهَ قَدْ آفْتَ النِيْ فِيْمَا آسْتَفْتَئِتُهُ -، جَاءَنِيْ رَجُلَون، جَلَسَ قَالَ: «اَشَعْرُتِ يَا عَائِشَةُ! اَنَّ اللهَ قَدْ آفْتَ النِيْ فِيْمَا آسْتَفْتَئِتُهُ -، جَاءَنِيْ رَجُلَون، جَلَسَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُ لِ؟ قَالَ: احَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُ لِ؟ قَالَ:

مَطْبُونِ ﴿ .. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ ، ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بُنُ الْاَعْصَمِ الْيَهُوْدِيُّ. قَالَ: فِي مَاذَا؟ قَالَ: فِي مَطْبُونِ ﴿ مَشْطٍ وَمُشَاطَةٍ ﴿ وَجُفِ ﴿ طَلْعَةِ ذَكْرٍ ، قَالَ: فَا يُنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِشْرِ ذَرُوَانَ ﴾ فَذَهَبَ النَّبِيُّ فَي عَلَىٰ إِنْ الْمَعْقِ فَكُونُ مَاءَهَا نُقَاعَةُ النَّي عَلَيْهِ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ. فَقَالَ: وهٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيْتُهَا وَكَانَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجَنَاءِ ﴿ مَا نَالَ اللَّيْ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّ

۵۸۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ دسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا' یہاں تک کہ آپ کو خیال گزر تا کہ آپ نے کام کیا ہے عالا نکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ چنانچہ ایک ون آپ میرے پاس سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ججھے وہ چنہ تا تھے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ججھے وہ چنہ تا دی ہے۔ دہ خالی ہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ججھے وہ چنہ تا دی ہے۔ حس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں نے سوال کیا تقا۔ میرے پاس ود آوی (لینی وو فرشتے) آئے' ان میں سے ایک میرے سرانے اور دو سرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپ ساتھی سے کما' اس محض کو کیا بیاری ہے؟ دو سرے نے کما' اس پر جادو کیا ہے۔ پہلے نے دریافت کیا' ان پر کس نے جادو کیا ہے۔ اس نے دریافت کیا' ان پر کس نے جادو کیا ہے۔ اس نے دریافت کیا' کس چنہ میں؟ اس جادو کیا ہے۔ اس نے دریافت کیا' کس چنہ میں؟ اس نے کما کہ کتھی اور کتھی میں نیچ ہوئے بالوں اور نر مجور کی جز کے غلاف میں۔ پہلے نے دریافت کیا' کو ساتھ لے کر ہو کہ دریاف کیا گیا تھا گویا کہ اس کا پانی مہندی رنگ کا کوئیں کی جانب گے۔ آپ نے فرایا' کی وہ کواں ہے۔ جے جھے دکھایا گیا تھا گویا کہ اس کا پانی مہندی رنگ کوئیں کی جانب گے۔ آپ نے فرایا' کی وہ کواں ہے۔ جے جھے دکھایا گیا تھا گویا کہ اس کا پانی مہندی رنگ کا ادر اس کی مجوریں شیطانوں کے سروں کی مانند (خوفاک) تھیں۔ آپ نے (اس میں سے) جادو کی چیزوں کو نکال (بخاری' مسلم)

٥٩٩٤ - (٢٧) وَعَنُ آبِي سَعِينَةِ الْحُدُرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَفْسِمُ فَسَمًا آتَاهُ ذَو الْحُويُصَرَةِ، وَهُو رَجُلُ مِن بَنِي تَمِيْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَيْقُ وَهُو رَجُلُ مِن بَنِي تَمِيْمٍ، فَقَالَ: يَا وَمُولَ اللهِ الْعَيْقُ وَهُو رَجُلُ مِن بَنِي آنَهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِى رِوَايَةٍ: اَقْبَلَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِى الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةَ، مُشْرِفُ الْوَجَنَتَيْنِ مَحُلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اتَّقِ اللّهَ فَقَالَ: وَفَمَن يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ! فَيَأْمَنُنِيَ اللهُ عَلَىٰ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِيْ، فَسَأَلَ رَجُلُّ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ: وإنَّ مِنْ فَيَأْمَنُونَى اللهُ عَلَى اللهُ الْاَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونَى فَسَأَلَ رَجُلُّ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ: وإنَّ مِنْ فِي ضَيْفِي اللهُ عَلَى اللهُ الْوَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُرُوقَ ضِيعُونَ اللهُ الل

۵۸۹۳: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے آپ مال غنیمت تقسیم فرا رہے سے کہ آپ کے پاس دُوالخُون میں ایک فخص آیا جس کا تعلُّقُ قبلِد بنو تميم سے تھا۔ اس نے كما' اے اللہ كے رسول! آپ انسان كريں آپ نے (ناراض موتے موسے) فرایا ' اگر میں انصاف نہیں کوں کا تو کون انصاف کرے گا؟ تو (مقصد سے) محروم ہو جائے اور خسارے میں چلا جائے آگر میں عدل نہیں کر آ ہول (اس پر) عُمر نے عرض کیا ، مجھے اس کی گردن کاشنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا' اے چھوڑ دے۔ بلاشبہ اس کے پچھ ساتھی ایسے ہوں مے جن کی نماز کے مقابلے میں تم اپنی نماز کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو معمولی سمجھو گے، وہ قرآنِ پاک کی بیشہ تلاوت کرتے رہیں گے (لین) قرآنِ پاک ان کے طل سے نیچے نہیں ہو گا (یعنی وہ تلاوت وغیرہ تو بہت کریں مے لیکن ان کے دل ایمان سے خالی موں کے) وہ دین (اسلام) سے اس طرح خارج ہو جائیں کے جیساکہ تیر کمان سے خارج ہو تا ہے (یا تیر کسی حیوان کے جسم سے مزر جاتا ہے اور) تیر کی نوک' اس کے خول اور تیر کی نوک سے اس کے بر تک کو ویکھا جائے تو ان میں سے کی میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، تیر گوبر اور خون وغیرہ سے آگے نکل گیا ہو گا۔ ان لوگول کی علامت یہ ہوگی کہ جیسے ایک سیاہ فام مخصی ہو' اس کے دونوں بازدوں میں سے ایک بازد عورت کے بتان کی مانند یا گوشت کے لو تھڑے کی طرح حرکت کرتا ہو گا اور وہ بھرین لوگوں کے دور میں خروج کریں گے (علی رمنی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کی طرف اشارہ ہے) ابو سعید بیان کرتے ہیں ' میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس مدیث کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا ہے نیز میں یہ کوائی بھی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رمنی الله عند نے ان لوگوں سے لڑائی کی جبکہ میں (بھی) علی کے ساتھ تھا' انہوں نے ایسے مخص کی تلاش کا تھم دیا۔ اسے ڈھونڈ لایا گیا تو میں نے اس مخص میں ان اوصاف کو پایا جو آپ نے بیان فرائی تھیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ایبا فض آیا جس کی آئمیں مری پیٹانی اونچی محنی داؤهی انجرے ہوئے رخسار اور منڈا ہوا سر تھا۔ اس نے کما اے محل آپ (تقیم کرنے میں) اللہ سے ڈریں۔ آپ نے فرایا اگر میں اللہ تعالی کی نافرانی کرنا ہوں تو پھر اللہ تعالی کی اطاعت کون کرنا ہو گا؟ تجب ہے کہ اللہ تعالی مجھے زمین والوں کے بارے میں امین گردانتا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ ایک مخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی لیکن آپ نے اسے روک دیا۔ جب وہ مخض چلا گیا تو آپ نے فرایا ' بلاشبہ اس مخص کی نسل سے بچھ

لوگ ہوں مے جو قرآنِ پاک کی تلاوت کریں مے لیکن قرآن ان کے طلق سے ینچے نہیں اترے گا۔ (یعنی وہ تلاوت وغیرہ تو بہت کریں مے لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے) وہ اسلام سے اس طرح خارج ہوں مے بھیے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کریں مے ادر بُت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کو یا لیا تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا گیا (بخاری مسلم)

وضاحت: کتاب و سُنت کی روشی میں وہ مخص واجب القتل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرتا ہے لیکن اس مخص کو آپ نے قتل کرنے کا تھم نہیں دیا اس لیے کہ اس وقت صرف ہی ایک مخص اس مزاج کا تھا اور جب اس طرح کے نظریات کے لوگ کثرت کے ساتھ ہوئے تو آپ نے ان کو قتل کرنے کا تھم دیا۔ ای طرح علی نے اپنے دورِ خلافت میں ایسے نظریات کے حال لوگوں سے جنگ کی اور انہیں موت کے گھاٹ آثارا (مرقات جلدا صفحہ ۱۸۷)

٥٩٥٥ - (٢٨) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ آدْعُ وَ أُمِّى إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِي مُشُرِكَة ، فَلَمَوْتُهَا يَوْمًا، فَاسَمَعَتْنَى فِى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَكْرَهُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَكْرَهُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَكْرَهُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَآنَا آبَكِي ، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ آنُ يَهْدِي أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: «اَللّهُمَّ اهْدِ أُمَّ آبِي وَآنَا آبَكِي ، قُلُتُ وَسَمِعَتْ خَضُخَضَةَ الْمَاءِ، هُرَيْرَةً وَسَمِعَتْ خَضُخَضَةَ الْمَاءِ، فَسَمِعَتْ أَيِّى خَشُفَ قَدَمَى - فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا آبًا هُرَيْرَةَ وَسَمِعَتْ خَضُخَضَةَ الْمَاءِ، فَسَمِعَتْ أَيِّى خَشُفَ قَدَمَى - فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا آبًا هُرَيْرَةً وَسَمِعَتْ خَضُخَضَةَ الْمَاءِ، فَاعْتَسَلَتُ فَلِيسَتْ دِرْعَهَا، وَعِجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا - ، فَفَتَحَتِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا آبًا هُرَيْرَةً! آشَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَتْ: يَوَاللّهُ مُرَيْرَةً! آشَهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَقَالَتْ خَيْرًا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَرَسُولُهُ فَرَجَعُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ وَانَ اللهُ وَقَالَ خَيْرًا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۹۵۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں اور بیں انہیں اسلام کی دعوت دیا کرنا تھا۔ (ایک روز) میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کے جنہیں میں ناپند جانیا تھا۔ میں رو تا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالی سے دُعا کریں کہ وہ ابو ہریہ کی والدہ کو ہدایت فرمائے۔ آپ فی نے دُعا کی' اے اللہ! ابو ہریہ کی والدہ کو ہدایت فرمائے۔ آپ فوقی فوقی والدہ نے دُعا کی' اے اللہ! ابو ہریہ کی والدہ کو ہدایت فرما۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دُعا فرمائے کے سبب میں فوقی فوقی فوقی (وہاں سے) فکلا جب میں وروازے پر پہنچا تو وروانہ بند تھا چنانچہ جب میری والدہ نے میرے پاؤں کی ترکت کی آواز کو سا' انہوں نے عسل کیا' آہے سن تو انہوں نے کما' اے ابو ہریہ! رک جا اور میں نے پانی کی حرکت کی آواز کو سا' انہوں نے عسل کیا' اپنا لباس نیب تن کیا اور جلدی میں اپنا دوپٹہ لینا بھول گئیں۔ پھر دروازہ کھولا اور کما' ابو ہریہ! میں اس بات کی گوائی دیتی ہوں کہ مرف اللہ تعالی ہی معبودِ برحق ہے اور میں سے بھی گوائی دیتی ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ میں خوقی سے رو تا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے الحمدیشید کے کلمات کے اور فرمایا' بہتر ہوا ہے (مسلم)

الْمَوْعِدُ، وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ -، وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ -، وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ -، وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَا عَمَلُ امْوَالِهِمْ -، وَكُنْتُ امْرَءًا مِسْكِيْنَا الْزُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى مِلْ عِلْمُ مِلْ عَمَلُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى مِلْ عِلْمُ مَعْلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى مِلْ عِلْمُ مَعْلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى مِلْ عَلَيْ وَقَالَ النّبِي عَلَيْ مَقَالَتِي هَلَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَلْ مَقَالَتِي شَيْئًا اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهُ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهُ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهُ مَعْمَلُ اللّهُ مَا مَعْمُلُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْمَلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَالًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَقَالَتِهِ ذَٰلِكَ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

۱۹۸۹: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ (صحابہ کرام اور تابعین عظام کو مخاطب کرتے ہوئے) کہتے ہیں کہ ابو ہررہ تو نہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری ملاقات ہوگی (دہاں جموث اور سچ کا پتہ چل جائے گا) حقیقت یہ ہے کہ میرے مهاجرین بھائی بازار میں کاروبار میں مشغول رہتے تنے اور میں مسکین مخص تھا، کسی طرح سے پیٹ بھر لیتا (کین) میرے انصار بھائی اپنے کھیتوں میں کام کرتے تنے اور میں مسکین مخص تھا، کسی طرح سے پیٹ بھر لیتا (کین) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی رہتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو مخص بھی اپنا کپڑا میری باتوں کے ختم ہونے تک بچھائے رکھے گا، اس کے بعد وہ کپڑے کو اپنے سینے کے ساتھ کھی بی بھی میری باتیں نہیں بھولیں گی۔ (ابو ہریہ تھے ہیں) چنانچہ میں نے موثی چادر کو سینے کے راتھ رکھائے۔ اپنی باتیں ختم کیں تو میں نے چادر کو سینے کے باتھ ساتھ کھیا ہے جمعے آج دن تک آپ کی باتیں نہیں بھولیں (بخاری، مسلم)

٥٨٩٧ - (٣٠) وَمَنُ جَرِيسُرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلا تُرِيهُ فِنْ حَمِنْ ذِى الْخَلَصَةِ؟» . فَقُلْتُ: بَلَيْ، وَكُنْتُ لَا آثَبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِىٰ حَتَى رَأَيْتُ آثَرَ يَدِهِ فِى صَدْرِىٰ ، وَقَالَ: «آلِلَهُمَ تَبِتُهُ وَالْجَعَلُهُ هَادِياً مَهْدِياً». قَالَ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِىْ بَعْدُ، فَانَطَلَقَ فِى مِاتَةٍ وَخَمْسِينَ فَارِساً مِنْ آخَمَسَ — فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۸۹۷: بریر بن عبداللہ رسنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے خاطب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے خاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تو مجھے بُت کدوں سے آرام نہیں دے سکا؟ میں نے جواب دیا 'ضرور! اور میں گھوڑ سواری میں پہنتہ نہ تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا یماں کا کہ میں نے آپ کے ہاتھ کے نشان کو اپنے سینے پر پایا۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! اس کو استقامت عطا کر اور اسے ہدایت دینے والا (اور) ہدایت یافتہ بنا۔ جریا نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں بھی گھوڑے سے نہیں گرا

چنانچہ آپ جری کے گروہ کے ڈیڑھ سو سواروں کو ساتھ لے کر چلے۔ آپ نے بُت کدے کو آگ کے ساتھ جلایا اور اے توڑ پھوڑ دیا (بخاری مسلم)

٥٨٩٨ - (٣١) وَعَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِي عَلَيْهُ فَارُتُدُ عَنِ الْاِسْلَامِ، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِيْنُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «إِنَّ الْاَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ». فَآخَبَرُنِي آبِوُ طَلُحَةَ آنَهُ آتَى الْاَرْضَ الَّتِيْ مَاتَ فِيهَا فَوَجَدَهُ مَنْبُودًا - فَقَالَ: مَا شَأْنُ هٰذَا؟ فَقَالُوا: دَفَنَاهُ مِزَاراً فَلَمْ تَقْبَلُهُ الْاَرْضُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۹۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کابت کے فرائف انجام دیا کرتا تھا' وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بلاشبہ اس محض کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ (انس کے کتے ہیں) ابو طلع نے مجھے بتایا کہ وہ اس علاقے میں آیا جس میں وہ فخض فوت ہوا تھا' انہوں نے اس کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ انہوں نے دریافت کیا' اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو کئی بار دفنایا ہے لیکن زمین اسے قبول نہیں کر رہی (بخاری' مسلم)

٥٨٩٩ ـ (٣٢) وَعَنْ آبِي آيُوب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ـ، فَسَمِعَ صَوْتاً، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُوْرِهَا». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۵۸۹۹: ابو اتوب انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم باہر تشریف الله جبکه سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے (چینے چلانے کی) آواز سی تو فرمایا ' یبودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے (بخاری 'مسلم)

٥٩٠٠ - (٣٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ هَاجَتُ رِيْحٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ بُعِثَتُ هَاذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ». فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ ، فَإِذَا عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدُ مَاتَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

\* ١٩٥٠ جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سفرے واپس آئے جب آپ مرینہ منورہ کے قریب پنچ تو زبردست آندهی چلی قریب تھا کہ وہ سوار انسان کو چھپا دے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' آندهی کسی منافق آدمی کی وفات پر چلی ہے۔ جب آپ مرینہ منورہ پنچ تو وہاں ایک بہت برا منافق فوت ہوا تھا۔ آندهی کسی منافق آدمی کی وفات پر چلی ہے۔ جب آپ مرینہ منورہ پنچ تو وہاں ایک بہت برا منافق فوت ہوا تھا۔ (مسلم)

٥٩٠١ - ٥٩٠) **وَعَنُ** آبِيْ سَعِيْدُ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَتَىٰ قَدِمْنَا عُسْفَانَ \_، فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: مَا نَحْنُ هُهُنَا فِيْ شَيْءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا

لَخَلُونَ - مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا فِي الْمَدِيْنَةِ شِعْبُ - وَلَا نَقَبُ - وَلَا نَقَبُ - وَلَا نَقَبُ - وَلَا نَقَبُ مَا فَي الْمَدِيْنَةِ مَلَكَانِ يَحْرِسَانِهَا حَتَى تَقْدَمُوْا اللَّهَا» ثُمَّ قَالَ: «ارْتَحِلُوْا» فَارْتَحَلُنَا وَاقْبُلْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ، فَوَالَّذِي يُحُلَفُ بِهِ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِيْنَ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ حَتَى اَعْلَانًا اللَّهِ بِهُ مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِيْنَ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ حَتَى اللهِ بُنِ غَطْفَانَ وَمَا يُهِيْجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَىءٌ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

1940: ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے بین که ہم رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں نکلے کہاں تک کہ ہم صفان جگہ میں پنچ 'آپ وہاں چند را تیں مقیم رہے (بعض) منافی لوگوں نے کما کہ ہمیں یمال سپچ کام نہیں ہے 'ہمارے اہل و عیال ہم سے دور بیں اور ہم ان کے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ بیہ بات نبی صلی الله علیہ وسلم تک پنچی۔ آپ نے فرایا 'اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ منورہ میں کوئی الیں گھائی یا داخلی راستہ نہیں ہے جس پر دو فرشتے پرہ نہ دے رہے ہوں 'یہ تہماری واپسی تک مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرایا 'کوچ کو (آپ کے حکم پر) ہم نے کوچ کیا اور ہم مدینہ منورہ پنچ (ابوسعید خدری کے اس کے بعد آپ نے فرایا 'کوچ کو (آپ کے حکم پر) ہم نے کوچ کیا اور ہم میں داخل ہوئے تو ابھی ہم نے اپنے مامان کو آثارا بھی نہ تھا کہ ہم پر بنوعبداللہ بن علمان حملہ آور ہو گئے اور میں داخل ہوئے تو ابھی ہم نے اپنے مامان کو آثارا بھی نہ تھا کہ ہم پر بنوعبداللہ بن علمان حملہ آور ہو گئے اور اس سے پہلے ان میں آئی اشتعال آئیزی نہ بھی (مسلم)

رَسُوُل اللهِ عَلَيْ ، فَبَيْنَا النَّيُّ وَعَلَىٰ أَنْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوُل اللهِ وَسَوُل اللهِ وَعَلَىٰ ، فَبَيْنَا النَّيُّ وَعَلَىٰ ، فَادْعُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيُهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرْعَةً .. ، فَوَالَّذِي فَلَكَ الْمَالُ ، وَجَاعَ الْعِيَالُ ، فَادْعُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيُهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرْعَةً .. ، فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَى ثَارَ السَّحَابُ آمَنَالُ الْجِبَالِ ، ثُمَّ لَمُ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رَأَيْتُ الْمُطَرِّيَةَ عَادَدُ عَلَىٰ لِحُيَتِهِ ، فَمُطِرُنَا يَوْمَنَا ذَلِك ، وَمِنَ الْغَدِ ، وَمِنُ بَعُدِ الْغَدِ حَتَى الْجُمُعَةِ الْمُطَرِّيَةَ عَلَىٰ اللهَ الْعَدِ مَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ! تَهَدَّمُ الْبِنَاءُ ، وَغِرَقَ الْمَالُ ، اللهُ الْعَدِ مَقَالَ : «اللَّهُمُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» . فَمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَابِ اللهَ الْفَادِ عُلَى الْمُدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ .. ، وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ اَحَدَّمِنُ الْجَوْبَة .. ، وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ اَحَدَّمِنُ الْجَوْبَةِ إِلَا حَدِّقَ اللهَ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَة .. ، وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ اَحَدَّمِنُ الْحَدِيْةِ إِلَا حَدَّى الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَة .. ، وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ اَحَدَّمِنُ الْعَذِيْةَ إِلَا حَدِّقَ اللهَ عَلَى الْمَدُيْنَةُ مِنْ الْمَوْمِةِ .. ، وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ اَحَدَّمِنُ الْمَدِيْةِ إِلَا حَدِّنَ اللْمَاهُ الْمُورَةِ اللهُ الْمُؤْرَا ، وَلَمْ يَجِى ءُ الْعَدُودِ .. وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ الْحَدُودِ .. وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةً شَهُورًا ، وَلَمْ يَجِى ءُ الْعَدُيْنَ الْمَالَةُ عَلَاهُ الْمَوْدِ .. وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةً سُولَ الْمُلُولُ اللّهُ الْمَالَا الْعَلَيْنَا الْمَالَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْم

وَفِئُ رِوايَةٍ قَالَ: «اَللَّهُمَّ حَوَالُيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ – وَبُطُونِ اللَّهُمَّ عَلَى الشَّمُسِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الْاَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّمُسِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

1940: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو صحے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعد سے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے 'ایک بدوی کھڑا ہوا اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! مال مولٹی ہلاک ہو صحیح ہیں اور اہل و عیال بھوک سے دوجار ہیں۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی ے دعا فرمائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ نے ابھی اپنے ہاتھ نیچ نہیں کئے سے کہ پہاڑوں کی مائند بادل اُلڈ آئے 'آپ ابھی منبرے نیچ نہ اترے سے 'میں نے دیکھا کہ بارش آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہی ہے۔ چنانچہ اس روز' اگلے دن اور اس سے اگلے دن بلکہ دو سرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی دیماتی یا کوئی اور کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! مکانات گر گئے ہیں اور مال مویشی ڈوب گئے ہیں آپ ہمارے حق میں اللہ تعالی سے دُعا کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ''اے اللہ! ہمارے اردگرد (بارش) ہو اور ہم پر نہ ہو'' آپ کی جانب اشارہ نہیں کر رہے سے گر بادل کھل رہا تھا اور مدینہ منورہ حوض کی مائنڈ ہو کیا اور ہم یہ دوری ایک ماہ تک بہتی رہی اور ہر جانب سے آنے والا محض بارش کی ہی خبردیتا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا' اے اللہ ہمارے اردگرد (بارش) ہو اور ہم پر نہ ہو' اے اللہ! فیلوں' پہاڑیوں' وادیوں اور جماں جماں درخت اگتے ہیں (بارش فرما)" انس بیان کرتے ہیں کہ بادل چھٹ گئے اور ہم نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے (بخاری' مسلم)

٩٩٠٣ - ٥٩٠٣) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ اللَّي جِذُع نَخُلَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، صَاحَتِ النَّخُلَةُ الَّيْنُ كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا حَتَى كَادَتُ آنُ تَنْشَقَ، فَنَزَلَ النَّيِي عَلَيْهِ حَتَى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اللهِ، فَجَعَلَتُ كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا خَتَى كَادَتُ آنُ تَنْشَقَ، فَنَزَلَ النَّيِي تَعَيِّ حَتَى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اللهِ، فَجَعَلَتُ تَتُنَ اللهِ عَنْ الذِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الذِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

۳۹۰۰ جابر رض الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو تھجور کے اس سے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہے جو مبجرِ نبوی کا ایک ستون تھا۔ جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو تھجور کا وہ تنا بلبلانے لگا جس کے قریب (کھڑے ہوکر) آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہے 'قریب تھا کہ اس کے گلڑے ہو جاتے۔ نی صلی الله علیہ وسلم (منبرسے) اُترے (اس کی جانب چلی) آپ نے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ ملایا (یعنی اس سے معانقہ کیا) تو وہ تنا اس نبچ کی طرح بچکیاں لے کر رونے لگا جس کو خاموش کرایا جاتا ہے بیال تک کہ وہ پرسکون ہو گیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'وہ اس سبب سے رو رہا تھا کہ وہ ذکر النی سائر کم تھا جس کے شنے سے اب وہ محروم ہو گیا ہے (بخاری)

٥٩٠٤ - (٣٧) وَعَنُ سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلُا آكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

١٥٩٠ : سلمه بن اكوع رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ايك مخص نے نبى صلى الله عليه وسلم كے سامنے

اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ نے فرمایا' اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا۔ اس نے جواب دیا' میں اس کی طاقت نہیں دکھات نہ ہو۔ تکبر نے اسے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے سے روکا ہے۔ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ (پھر) وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی جانب نہ اٹھا سکا (مسلم)

٥٩٠٥ - (٣٨) **وَهَنُ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ اَهْلَ الْمَدِیْنَةِ فَـزِعُوْا مَـرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِیُ وَعَلِیْ مَـرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِیُ وَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «وَجَدْنَا فَرَسَكُمُ هٰذَا بَحُرًا» . فَكَانَ بَعُدَ ذَٰلِكَ لَا يُجَارِي .

وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۵۹۰۵: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے کمین (دشمن کے آنے سے) خوفزدہ ہوئے تو نبی صلی الله علیه وسلم ابو طلی کے گھوڑے پر سوار ہوئے جو ست رفار تھا اور اس کا چلنا کنور تھا جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا' ہم نے تہمارے اس گھوڑے کو تیز رفار پایا ہے۔ اس واقعہ کے بعد اس گھوڑے کے ساتھ (دوڑنے میں) کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کے بعد سے کوئی گھوڑا اس سے آگے نہ بردھ سکا (بخاری)

عُرَمَائِهِ آنْ يَاخُذُوا النَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَابُوا، فَاتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ آنَ وَالِيكِى غُرَمَائِهِ آنْ يَاخُذُوا النَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَابُوا، فَاتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ آنَ وَالِيكِى أَسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا، وَإِنِّى أُحِبُ آنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ -، فَقَالَ لِى: الذُهَبُ فَبَيْدِرُ كُلَّ تَمْرِ عَلَى نَاحِيةٍ -، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعُونُهُ، فَلَمَّا نَظُرُوا الِيهِ كَانَّهُمْ أُغُرُوا بِي تِلْكَ السَّاعةِ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ اعْظَمِهَا بَيُدَرَأَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الدُّعُ السَّاعةِ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ اعْظَمِهَا بَيُدَرَأَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الدُّعُ السَّاعةِ، وَالدِي مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ اعْظَمِهَا بَيُدَرَأَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الدُعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْبَيْدِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاعِقِ اللهُ عَلَى اللهُ الْبَيْدِي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْبَيْدِي وَالِدِي وَلَا النَّيْ وَالِي الْمُ اللهُ الْبَيْدِ وَكُلَّهَا، وَحَتَى اللهُ الْبَيْدِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ الْبَيْدُ وَالِدِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبَى وَالِي عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَيْقُ كَانَهُ اللهُ الْبَيْدُ وَكُولًا اللّهُ الْبَيْدُ وَكُولُ الْبَيْدُ وَلَا النَّهُ عَلَى اللهُ الْبَيْدُ وَكُولُ الْبُعُولِي اللهُ الْمُعَالِقُ اللهُ الْبُولِي اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْفَالِمُ اللهُ الْمُولِي كَانَ عَلَيْهِ النَّهُ وَلَمْ اللهُ الْمُؤْلِى الْمُولِي الْهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

2001: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے ان پر قرض تھا میں نے قرض خواہوں کو پیشکش کی کہ وہ قرض کے بدلے میں (ہماری تمام) تھجور اٹھا لیں۔ قرض خواہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا 'آپ کے علم میں ہے کہ میرے والد اُحد کی جنگ میں شہید ہو گئے سے انہوں نے کانی قرض دینا تھا اور مجھے پند ہے کہ جب قرض خواہ آپ کو دیکھیں گے (تو کچھ رعایت کریں) آپ نے مجھے فرمایا 'تم ہر قتم کی تھجور کا الگ الگ ڈھر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے (ای طرح) کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بلایا۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو گویا کہ وہ اس وقت میرے خلاف غضے میں آ گئے۔ جب آپ نے ان کے رویتے کا ملاحظہ کیا تو آپ نے ان میں سے سب سے بڑے ڈھرکے گرد

تین چکر لگائے۔ بعد ازاں اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا 'تم قرض داروں کو میرے پاس بلاؤ (وہ آ گئے) تو آپ انہیں ماپ ماپ کر دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے والد (کے سر) سے اس کا قرض آ آر دیا۔ میں خوش تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کے قرض کو آثار دے اور (بے شک) میں اپنی بہنوں کے لیے آیک کھجور بھی نہ لیے جا سکوں (لیکن) اللہ تعالی نے تمام ڈھیروں کو صحیح سالم رکھا اور میں نے اس ڈھیرکو دیکھا جس پر مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس ڈھیرسے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی (بخاری)

٥٩٠٧ - ٥٩٠٥) وَعَنْهُ، قَالَ: إِنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهُدِى لِلنَّبِي ﷺ فِي عُكَّةٍ - لَهَا سَمَنَا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسُأَلُونَ الْأَدُمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَىٰ الْفَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتَ تُهْدِى فِيهِ لِلنَّبِي ﷺ فَيْ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتَ تُهْدِى فِيهِ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: فَتَجِدُ فِيهِ سَمَنَا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدَمَ بَيْتِهَا حَتَى عَصَرِتْهُ، فَاتَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا؟» . قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «لَوْ تَرَكِتِيهَا – مَا زَالَ قَائِمًا» . رَوَاهُ مُسُلِم .

2942: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ أُمِّ مالک نِی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چھوٹا سا مشکیزہ تحفہ ، جیجتیں جس میں تھی ہو تا تھا۔ اُمِّ مالک کے پاس ان کے بچے آتے اور ان سے سالن کا مطالبہ کرتے 'ان کے گھر میں سالن نہ ہو تا تو وہ اس مشکیزے کی جانب متوجّہ ہو تیں جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدیثا تھی بھیجتی تھیں۔ چنانچہ وہ اس میں تھی موجود پاتیں 'مشکیزہ بھیشہ ان کے لئے ان کے گھر کا سالن رہا حی کہ انہوں نے (ایک دن) مشکیزے کو بالکل نچوڑ دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ نے دریافت کیا'کیا تو نے مشکیزے کو بالکل نچوڑ دیا؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا' اگر تو اسے نہ نچوڑتی تو تھی بھیشہ (اس میں) موجود رہتا (مسلم)

مَمِعُتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَى ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتُ:
سَمِعُتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ ضَعِیْفًا اَعْرِفُ فِیهِ الْجُوعَ، فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتُ:
نَعَمَ، فَاَخْرَجَتُ اَقْرَاصَا مِنْ شَعِیْرٍ، ثُمَّ اَخْرَجَتُ حِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبُرْبِبَعْضِهِ مَمْ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَعْمَ، فَاَخْرَجَتُ اَقْرَامَتُ مِنْ مَعْنِهِ، فَوَجَدُتُ يَعْمَ، فَاَخْرَجَتُ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى الْخُبُرُ بِبَعْضِهِ مَه فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُولَ ... ثُمَّ قَالَ: اِثَذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴿ فَاذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ: اِثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، [فَآذِنَ لَهُمْ ، فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ: اِثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، [فَآذِنَ لِعَشَرَةٍ ، [فَآذِنَ لِعَشَرَةٍ ] لَهُمْ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ: اِثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ] - فَاكَلَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ اَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ اَنَّهُ قَالَ: ﴿ اِئْذَنَ لِعَشَرَةٍ ۚ فَدَخَلُوا فَقَالَ: ﴿ كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ ﴾ فَأَكُلُوا حَتَىٰ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِثَمَانِيْنَ رَجُلًا ، ثُمَّ آكَلَ النَّبِيُ ﷺ وَآهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَ سُوُرًا .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، قَالَ: «اَدْخِلُ عَلَىَّ عَشَرَةً» حَتَى عَدُ اَرْبَعِيْنَ، ثُمَّ اَكُلَ النَّبِيُّ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ هَلُ نَقَصَ مِنْهَا شَيُّ؟

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: ثُمَّ آخَذَ مَا بَقِىَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيْهِ بِالْبَرَكَةِ فَعَادَ كَمَا كَانَ — فَقَالَ: «دُونَكُمْ هٰذَا».

۵۹۰۸: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ابو ملی نے اُمِّ سلیم سے کماکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آواز میں نقابت محسوس کی ہے اور مجھے آپ کے بھوکے ہونے کا گمان گزرا ہے کیا تمارے پاس ( کھانے کی ) کوئی چیز ہے؟ اُتِم سلیم نے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ اُتِم سلیم نے جو ( کے آنے ) کی چند روٹیاں نکالیں اور ان کو اینے دویئے کی ایک طرف باندھ کر زور سے میرے ہاتھ پر رکھا اور دویئے کے دو سرے تھے کو میرے سر پر گڑے کی طرح باندھ دیا ' پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجا۔ میں روٹیال لے کر آپ کی خدمت میں عاضر ہوا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجد میں پایا اور آپ کے ساتھ ( کچھ) محابہ کرام جمی تھے۔ میں ان کے سامنے کو ا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وریافت کیا کہ کیا مجھے ابو طوٹ نے بھیجا ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا، کھانا دے کر (بھیجا ہے)؟ میں نے عرض کیا ، جی ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محابہ کرام کو تھم دیا جو آپ کے ساتھ تھے کہ اٹھیں چنانچہ آپ ملے۔ میں آمے چل رہا تھا یہاں تک کہ میں ابو طلق کے پاس پنجا میں نے انہیں بتایا۔ ابو ملحہ نے (اُتم سليم كو خردار كرتے ہوئے) كما أمِّ سليم! رسولُ الله صلى الله عليه وسلم محابه كرام كى معيت ميں تشريف لے سے بیں جبکہ مارے یاس انہیں کھلانے کی خاطر کھانا نہیں ہے۔ اُمِ سلیم نے جواب دیا' اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتے ہیں۔ چنانچہ ابو ملحہ (تیزی کے ساتھ) نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو ملحہ آپ کے ساتھ تھے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (آتے ہی) فرمایا اُمِّ سلیم! جو کھانا بھی تیرے پاس ہے پیش کر۔ اُمِّ سلیم نے وہ روٹیال (جو انس کو لیبیٹ کر دی تھیں) پیش کر ویں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (روٹیوں کے کلرے کرنے کا) تھم دیا۔ چنانچہ روٹیول کے مختلف کلرے كئے مجتے اور ام سليم نے رسمى والے)مشكيزه كو نچوڑا اور اس كمى كو بطور سالن پیش كيا۔ اس كے بعد رسول الله

ملی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں وعاکی جو اللہ نے چاہا کہ وعاکریں۔ اس کے بعد آپ نے (ابو ملح سے) فرمایا کہ وس افراد کو رکھانے کے لئے) بلاؤ۔ انہوں نے دس افراد کو بلایا انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا پھر وہ چلے محکے۔ پھر آپ نے فرمایا وس افراد کو اور بلاؤ۔ انہوں نے دس افراد کو اور بلایا انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا پھر وہ وہ چلے محکے۔ پھر فرمایا وس افراد کو اور بلاؤ۔ انہوں نے دس افراد کو اور بلایا انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا ، پھر وہ چلے محکے۔ پھر فرمایا وس آدمیوں کو اور بلاؤ۔ انہوں نے متام صحابہ اکرام نے کھانا کھایا اور سیر ہوئے اور صحابہ کرام کی تعداد ستریا ای متنی (بخاری مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا وس افراد کو بلائیں وہ آ محے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کریں (یعنی بیم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں) وہ کھانے سے فارغ ہوئے حتیٰ کہ اتی افراد نے کھانا کھایا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھروالوں نے کھانا کھایا اور کھانا (ابھی) باتی تھا۔

اور بخاری کی روایت میں ہے آپ نے فرایا 'میرے پاس دس افراد کو لائیں یمال تک کہ آپ نے چالیس شار کر لئے اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا۔ میں دیکھنے لگا کہ کیا کھانا کچھ کم بھی ہوا ہے؟

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بعد ازاں آپ نے باتی ماندہ کھانے کو اُٹھایا اسے جمع کیا' پھراس میں برکت کی دُعاکی تو کھانا اتنی ہی مقدار میں ہو گیا جس قدر پہلے تھا۔ آپ نے فرمایا' اسے اٹھالیں۔

٥٩٠٩ ـ (٤٢) **وَعَنُهُ،** قَالَ: أُتِى النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ ـ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ . قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِانَسٍ : كَمُ كُنْتُمُ ؟ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةٍ اَوْزَهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ . مُتَّفَقَّ عَلَيُهِ .

29.9 انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذَوْرَاء (مقام) میں سے کہ آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا آپ نے اپنا ہم بانی میں رکھا تو پانی آپ کی الکیوں کے درمیان سے جوش مارنے لگا لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ فَادَةُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس سے دریافت کیا کہ آپ کتے لوگ سے؟ انہوں نے بتایا کہ (ہم) تین سویا اس کے قریب قریب سے (بخاری مسلم)

٠٩١٠ - (٤٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ - بَرَحَةً، وَانْتُمُ تَعُدُّونَهَا تَخُويُهَا . كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ. فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ: «أَطُلُبُواْ فَضَلَةً مِنْ مَاءٍ» فَجَاوُرُ إِبِانَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيُلُ فَادْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمُ قَالَ: «حَى عَلَى الطَّهُوْدِ اللهُ عَلَى الطَّهُوْدِ اللهِ عَلَى الطَّهُوْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّهُوْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

۵۹۰: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم مجزات کو برکت خیال کرتے سے اور تم انہیں بلاکت شار کرتے ہو۔ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے تو پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے

فرمایا تھوڑا سا پانی تلاش کو۔ صحابہ کرام ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا، تھپ نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، تھپ نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا اور فرمایا، پانی کی طرف آؤ جو بہت برکت والا ہے اور برکت اللہ کی جانب سے ہے۔ (عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں) میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا اور جب کھانا کھایا جا رہا تھا تو ہم کھانے سے سُجَانَ اللہ کے کلمات من رہے تھے (بخاری)

وضاحت : اس حدیث مبارک میں آیات سے مراد معجزات ہیں جیسا کہ حدیث کے متن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی انگیوں سے پانی کا چشمہ کھوٹ پڑا اور سینکڑوں انسانوں نے وضو کیا (تنقیع الرواۃ جلدم صفحہ ۱۷۹)

١١ ٥٩ - (٤٤) وَعَنُ آبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْمُ فَقَالَ: « إِنَّكُمُ تَسِيرُونَ عَشِيَّتُكُمْ وَلَيُلَتَكُمْ ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ الله مُ غَداً » فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُويُ آحَدُ عَلَى آحَدٍ. قَالَ أَبُوْ قَتَادَةً: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى إِبْهَارً اللَّيْلُ \_ فَمَالَ عَن الطِّرِيُق -، فَوضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إَخْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا" فَكَانَ أَوَّل مَن اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوْا» فَمَرَكِبْنَا. فَسِـرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشُّمُسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيْضَاةٍ - كَانَتُ مَعِيَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأُ مِنْهَا وُضُوءً دُوْنَ وُضُوعٍ . ﴿ قَالَ: وَبَقِيَ فِيْهَا شَىٰ عُ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ: «الحِفَظُ عَلَيْنَا مِيْضَاتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأَهُ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، وَرَكِبْنَا مَعَهُ، فَانْتَهَيْنَا اِلَى النَّاسِ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِىَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُوْلُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكُنَا وَعَطِشُنَا، فَقَالَ: «لَا هُلُكَ عَلَيْكُمُ» وَدَعَا بِالْمِيْضَاةِ فَجَعَلَ يَصُبُ، وَأَبُو ْقَتَادَةَ يَسْقِيْهِمْ، فَلَمُ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيْضَاةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أخسِنُوا الْمَلَامُ، كُلَّكُمْ سَيُرْوى» قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُّبُ وَاسْقِيهِم، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِيْ وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَبَّ فَقَالَ لِيْ: «اِشْـرَبُ» فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشُرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «إِنَّ سَاقِىَ الْقَوْمِ آخِرُهُمُ» قَالَ: فَشَرِبْتَ وَشَرِبَ، قَالَ: فَآتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِيْنَ ـ رِوَاءً . رَوَاهُ مُسُلِمٌ هٰكَـٰذَا فِي «صَحِيْحِه»، وَكَـٰذَا فِي «كِتَـابِ الُحُمَيُدِيِّ»، وَ«جَامِع الْأُصُولِ». وَزَاذَ فِي «الْمَصَابِيْع» بَعْدَ قَوْلِه: «آخِرُهُمْ» لَفُظَةً:

1991: ابو قَادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آپ نے فرمایا' تم پہلی رات اور آخری رات چلتے رہو اگر اللہ تعالی نے چاہا تو کل پانی کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ ابس لوگ چلے کوئی مخص کسی کی جانب دھیان نمیں کر رہا تھا۔ ابو قَادَة نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتی کہ آدھی رات ہو گئی۔ آپ (آرام کرنے کے لیے) راستے سے تھوڑا سا ہے۔ آپ نے اپنا سر تکھے پر رکھا۔

مچر آپ نے (محابہ) سے کما کہ ہمارے لیے ہماری نماز (کے او قات) کا خیال رکھنا۔ چنانچہ سب سے پہلے بیدار مونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھ جبکہ سورج آپ کی پشت کے پیچیے (نکلنے والا) تھا بعدازاں آپ نے فرمایا' سوار ہو جاؤ۔ ہم سوار ہو گئے' ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا تو آپ (سواری سے نیچ) اترے۔ بعد ازاں آپ نے وضو والا برتن منگوایا جو میرے پاس تھا' اس میں تھوڑا ساپانی تھا آپ نے اس سے درمیانہ سا وضو کیا۔ ابو قادہ کتے ہیں کہ برتن میں تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا ' مارے لیے اپنے وضو کے برتن کو سنجال رکھنا عنقریب اس برتن کو عظمت و شان حاصل ہو گ۔ اس کے بعد بلال نے (میح کی) نماز کے لیخ اذان کی۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت (سُنّت) ادا کیں۔ بعد ازاں آپ نے میح کی نماز کی امامت کرائی۔ آپ سواری پر سوار ہوئے اور ہم (بھی) آپ کے ساتھ اپی (سواریوں پر) سوار موئے ہم لوگوں کے پاس اس وقت پنچ جب دن اونچا ہو گیا تھا اور ہر چیز گرم (محسوس ہو رہی) تھی۔ محابہ کرام ا كنے لكے الله كے رسول! مم تو (كرى كے سبب) تاہ ہو گئے ہيں اور پانی (كے نہ ہونے كى وجہ سے) پاسے مو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا' تم ہلاک نہیں ہو کے اور آپ نے وضو کا برتن منگویا آپ بانی ڈال رہے تھے اور ابو تارہ انسیں پانی پلا رہے تھے کی ( کچھ زیادہ) وقت نہیں گزرا تھا کہ لوگوں نے برتن میں وافر مقدار میں پانی دیکھا تو وہ برتن پر الم آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اجھے اخلاق (کا جُوت) پیش کرد 'تم سب جلد ہی سراب مو جاؤ مے۔ ابو قادہ کتے ہیں کہ لوگوں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مرا رہے تھے اور میں انہیں بلا رہاتھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے علاوہ کوئی باتی نہ رہا۔ پھر آپ نے پانی ڈالا اور مجھے کما' بی۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کی رسول! میں (اس وقت تک) نہیں پیوَں گا جب تک کہ آپ نہیں میش کے۔ آپ نے فرمایا ، قوم کو پانی پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ میں نے پانی پا۔ ابو تادہ نے بیان کیا کہ لوگ پانی کے مقام پر پنچ تو آرام محسوس کر رہے تھے (اور) سراب تھے

صیح مسلم میں مدیث کے الفاظ میں ہیں ' (یہ روایت) اس طرح خُیندی اور جامعُ الاُصُول میں ہے اور مصابح میں "الجو مُمَ" کے بعد "شُولًا" کا لفظ ہے۔ جس کا معنی ہے کہ آپ نے سب سے آخر میں پانی پیا۔

١٩١٢ - (٤٥) وَمَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزُوةٍ تَبُوُكَ، آصابَ النَّاسَ مَجَاعَةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُهُمْ بِفَضُلِ آزُوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَدَعَا بِنِطْعِ ، فَبُسِطَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضُلِ آزُوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ بِالْبَرَكَةِ. فَقَالَ: «نَعَمْ» فَجَعَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ يُومُ وَيَجِيْءُ الْآخِرُ بِكَفَّ عَلَى النِّطْعِ فَعَلَى النِّطْعِ فَعَلَى النِّطْعِ فَعَلَى النِّطْعِ فَعَلَى النِّطْعِ فَمَّ وَالْهُ وَيَعِيْهُ الْآخِرُ بِكَفْتِ عَلَى النِّعْلَى اللهِ وَيَعِيْهُ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ «خُذُوا فِي آوَعِيَتِكُمْ» فَاخَذُوا فِي آوَعِيَتِهِمْ شَيْعُوا، وَفَضِلَت فَصُلَةٌ . فَقَالَ حَتَى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكُرِ وِعَاءً اللهُ اللهُ وَالْنَ وَالْكُولُ اللهِ وَالْهِ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَيُخْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

2917: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنگ ِ جوک کا ون تھا، لوگ بھوک سے ووچار ہوئ تو عُمر فی عوض کیا، اے اللہ کے رسول! آپ لوگوں سے ان کے زائد ذاہِ راہ طلب کریں پھران پر ان کے لئے برکت کی وُعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ورست ہے۔ چنانچہ آپ نے چرے کا دستر خوان طلب کیا، اے بچھایا گیا پھر آپ نے ان کے زاند رکھانے کی) چزیں منگوائیں چنانچہ ایک مخص مُضی بحر چینی لایا ایک اور مخص مُضی بحر مجبور لایا اور اسی طرح ایک مخص روثی کا کلاا لایا یہاں تک کہ وسترخوان پر معمولی کھانا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی وُعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا (وسترخوان سے جس قدر چاہو) اپنے برتنوں میں وُال او۔ لوگوں نے اپنے برتنوں میں وُال شروع کیا یہاں تک کہ لشکر والوں میں سے ہرایک نے اپنے اپنے برتنوں ملی کو بھر لیا۔ ابو ہریۃ کتے ہیں کہ سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سَر ہو گئے اور کچھ کھانا نے بھی گیا۔ رسول اللہ کو بھر لیا۔ ابو ہریۃ کتے ہیں کہ سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سَر ہو گئے اور کچھ کھانا نے بھی گیا۔ رسول اللہ کا رسول مولی و مخص بھی بغیر شک و شبہ کے ان دو چیزوں کے اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ جنت میں روکا جائے گا (مسلم)

٥٩١٣ - (٤٦) وَعَنْ اَشْ مُرُوسَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النِّي ﷺ عُرُوسَا بِزَيْنَبَ، فَعَمِدَتُ أَيِّى اُمُّ سُلَيْمِ اللهِ تَمْرُ وَسَمَنٍ وَاقِطٍ، فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ: يَا اَسَ اللهِ اللهِ يَعْلَا فَقُلُ: بَعَثْتُ بِهِذَا اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ما الله الله الله الله الله عنه بيان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم في زين كے ماتھ نكاح كيا تو ميرى والده أيّ سليم في مجور على اور پنير حاصل كيا اس سے حلوه تيار كيا پھر اسے ايك برتن بين والا اور انس سے كما كه اسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين پيش كرد اور پيغام دوكه ميرى والده في بيد كمانا آپ كى جانب بھيجا ہے وہ آپ كى خدمت بين سلام عرض كرتى بين اور كهتى بين كه اے الله كے رسول! بيه مارى جانب سے تعور اسا (بديه) ہے۔ (انس كے بين) چنانچه بين آپ كى خدمت بين حاضر ہوا اور (تمام) بات كي۔ آپ سے تعور اسا (بديه) ہے۔ (انس كے بين) چنانچه بين آپ كى خدمت بين حاضر ہوا اور (تمام) بات كي۔ آپ

نے فرمایا' اے رکھ دے' پھر فرمایا' تو جا اور فلال فلال فخص کو دعوت دے آ۔ آپ نے ان کے نامول ہے بھی اسکاہ کیا نیز فرمایا' جس فخص ہے بھی تم ملو اسے میری جانب ہے وجوت دینا۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی جن کا نام آپ نے بتایا تھا نیز ان کو بھی دعوت دی جن ہے میری ملاقات ہوئی۔ میں جب واپس آیا تو گھر لوگوں ہے بھرا ہوا تھا۔ انس ہے وریافت کیا گیا' کہ آپ تعداد میں گئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ تقریباً تمین سو ہوں گے راس دوران) میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا' آپ نے اپنا ہاتھ اس طوے پر رکھا اور آپ نے دعائیہ کلمات فرمائے۔ بعد ازاں آپ نے دس دس اشخاص کو بلایا۔ وہ اس سے تناول کرتے جاتے تھے اور آپ انہیں فرما رہے تھے کہ کھانے ہے اللہ تعائی کا نام یاد کیا کہ لیعنی ہم اللہ پڑھا کہ اور ہر فخص کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب سے کھائے۔ انس نے بیل اللہ تعائی کا نام یاد کیا کہ یعنی ہم اللہ پڑھا کہ اور ہر فخص کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب سے کھائے۔ انس نے بیان کیا کہ سب نے ہر ہو کر کھایا' ایک گروہ (تناول کر کے) باہر چلا جا آیا اور وسرا گروہ داخل ہو جا آ۔ یہاں تک کہ سب نے ہر تن رکھا تھا تو اس وقت فرمائی زیادہ تھا یا جب میں نے برتن اٹھایا لیکن میں شیس جانا کہ جب میں نے برتن رکھا تھا تو اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا) (بخاری' مسلم)

٥٩١٤ - (٤٧) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى نَاضِح قَدُ آعَيٰى، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَتَلَاحَقَ بِى النَّبِي عَنِيْ - فَقَالَ: «مَا لِبَعِيرُكَ؟» قُلْتُ: قَدْ عَيْ ، فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرَجَرَهُ فَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَى الْإِيلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لَمُ : «كَيْفَ تَرْى بَعِيْرِكَ؟» قُلُتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ آصَابَنُهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: «آفَتَبِيعُنِيهِ بِوُقِيَّةٍ -؟» فَبِهُ تُكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الله علی الله علی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ہمراہی میں ایک جنگ اور میں پانی تعینی والے ایک ایسے اونٹ پر سوار تھا جو (چلنے ہے) عاجز آ چکا تھا بلکہ وہ چاتا ہی نہ تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم جھے طے۔ آپ نے فرمایا ' تیرے اونٹ کو کیا (ہو گیا) ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ تھکا ہوا ہے چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیچے ہے۔ آپ نے اونٹ کو ہانکا اور اس کیلئے وعاکی۔ پھر بیشہ وہ اونٹ تمام اونٹوں ہے آگے چاتا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ (اب) تیرا اونٹ کس حال میں ہے؟ (جابر کہتے ہیں) میں نے جواب ریا بہتر ہے۔ اسے آپ کی برکت پنچی ہے۔ آپ نے فرمایا 'کیا تو اس اونٹ کو میرے پاس ایک اوقیہ (چالیس ورہم) میں فروفت کرے گا؟ (جابر کتے ہیں) میں نے اسے اس شرط پر فروفت کیا کہ مدینہ مقورہ تک میں اس پر سواری کوں گا۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ مقورہ پنچ تو میں آپ کے پاس صبح سویے اونٹ کے ساری کیا۔ آپ کی قرمت کیا کہ مدینہ مقورہ تک میں اس کے اونٹ کے گیا۔ آپ کی لاغر اونٹ کا آپ کی دُعا کی اور اونٹ بھی جھے واپس وے دیا (بخاری مسلم)

کی قیمت عطا کرنا اور پھراونٹ بھی واپس کر دینا' آپ کی سخاوت کا اعلیٰ نمونہ اور احسان کی عُمدہ مثال ہے۔

٥٩١٥ - (٤٨) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ عَرُوةَ تَبُوْكَ، فَاتَيْنَا وَادِى الْقُرْى عَلَىٰ حَدِيْقَةِ لِامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: «سَوُلُ اللهِ عَيَّةٍ عَشَرَةَ اَوْسُوٍ - وَقَالَ: «اَحُصِيْهَا حَتَى اللهُ وَمَنَا اللهِ عَيَّةٍ عَشَرَةَ اَوْسُوٍ - وَقَالَ: «اَحُصِيْهَا حَتَى نَرَجِعَ النَيْكِ اِنْ شَاءَ اللهُ » وَانْطَلَقُنَا، حَتَى قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «سَتَهُبُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لِيَكِ اِنْ شَاءَ الله » وَانْطَلَقُنَا، حَتَى قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «سَتَهُبُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَيَعِيّةٍ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

2940: ابوحید ساعِدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں جگائے جوک کے لیے نکلے ، ہم وادی قرئی (مقام) میں ایک عورت کے باغیچ کے پاس پنچ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم اس (کے پھل) کا تخیینہ لگاؤ۔ ہم نے (اختلاف رائے کے ساتھ) تخیینہ لگایا۔ جبکہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وس وس (بائج من) کا تخیینہ لگایا۔ آپ نے اس عورت سے کما کہ تو اس (کے پھل) کا خیال رکھنا۔ یمان تک کہ انفاء اللہ تعالی ہم واپس آئیں گے۔ ہم (وہاں سے) چل پڑے یمان تک کہ ہم جوک (مقام) میں پنچ۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشیہ آج رات تم تیز آندھی سے دوجار ہو گے۔ پس رات کو کوئی مختص کھڑا نہ ہو اور جس مختص کے پاس اونٹ ہے وہ اس کا گھٹنا مضبوطی کے ساتھ باندھے۔ چنانچہ رات کو کوئی مختص کھڑا نہ ہو اور جس مختص کے پاس اونٹ ہے وہ اس کا گھٹنا مضبوطی کے ساتھ باندھے۔ چنانچہ تیز آندھی چل ۔ ایک محتص (تیز آندھی میں) کھڑا ہوا تو آندھی نے اس کو اٹھا کر بنو مئی قبیلہ کے دو پہاڑوں میں تیز آندھی چل اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نے بتایا کہ دس وسق (بائح من) ویا عورت سے دریافت کیا کہ اس کے باغیچے نے کتنا پھل دیا ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ دس وسق (بائح من) ویا ہو رہناری ، مسلم)

٥٩١٦ - (٤٩) وَهَنْ إِبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْمُ اللهَ عَمُولُمَا فَاحْسِنُوا اللهَ الْمُلِهَا فَإِنَّ مَتُوضِع لَبِنَةٍ لَمَا ذِمَّةً وَرَحِماً - آوُ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا فَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَاخُرُجُ مِنْهَا . قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ شُرَحْبِيْلَ بُنِ حَسَنَةً وَآخَاهُ رَبِيْعَةً يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا. رَوَاهُ مُسُلِمَ .

۱۹۹۲: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ تم عنقریب معر (شر) کو فتح کو گے ' اس زمین میں قیراط کا چرچا ہے جب تم اسے فتح کر لو تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس لیے کہ اس کے باشندوں کو عزّت ملی ہے اور ان کے ساتھ میری قرابت واری ہے یا آپ نے فرمایا' اس کے باشدوں کو عرّت کی ہے اور وہ میرے سرانی ہیں۔ لین جب تم وہ انسانوں کو پاؤگہ وہ ایک اینٹ کی جگہ پر جھڑا کر رہے ہیں تو وہاں سے نکل جانا۔ ابو رہ نے یہ ن کیا کہ میں نے عبدالرحمان بن حُرِّمِیْل بن حَنَد اور اس کے بھائی رَبِیْت کو دیکھا کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ سے بھگ کر رہے ہیں تو میں وہاں سے نکل گیا (مسلم) وضاحت ہے۔ قیراط سے مقصود وینار کا چالیہواں حقہ نہ خیال نمیں کریں گے بلکہ بداخلاتی اور گالی گلوچ پر اتر وہ اپنے معاملات میں تشدہ کریں گے اور کی فیص جہرہ خیال نمیں کریں گے بلکہ بداخلاتی اور گالی گلوچ پر اتر آئیں گے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم' جو ماریہ تبطیہ لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے سے 'اس لونڈی کا تعلق مصر سے تھا اس لحاظ سے انالی مصر کے ساتھ قرابت واری سے مقصود یہ ہے کہ اساعیل علیہ السلام کی والدہ محرمہ ہاجرہ ملیہاالسلام کا تعلق مصر سے تھا۔ س لیے اہلی مصر کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا کھم ویا گیا اور ایک اینٹ کی جگہ کے بارے میں جھڑا عنیان رضی اللہ عنہ کی ظافت کے آخر میں ہوا جب مصر یوں کے مثان کے دمائی جائی عبداللہ بن سعد بن الی مرٹ کی امارت کو قبول نہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وتی معلوم ہوئی کہ مصر میں اس قتم ، واقعہ رونما ہوگا اور وہاں فساوات رونما ہوں گے۔ چنانچ مصریوں نے عثان کی خلاف بغاوت کی ' اس کے بعد انہوں نے محرش بن ابو بکر کو قتل کیا جو علی کی جانب سے ان پر محرف کیا ہو علی کی خانب سے ان پر محرف کا خور محالات مولی کی خانب سے ان پر محرف کیا تھوں جائے (مرقات جلدا اس خورہ کا)

٥٩١٧ - (٥٠) **وَعَنُ** خُدِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (فِي اَصْحَابِي - وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: (فِي اَصْحَابِي - وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: فِي اُمَّتِيْ ـ اِثْنَا عَسَرَ مُنَافِعًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ، وَلَا يَجِدُونَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي اَمْتِي الْجَمَلُ فِي اللهُ الل

وَسَنَذُكُرُ مُحَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ﴿ لَأَعْطِينَ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدَّا ﴾ فِي ﴿ بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَحَدِيْثُ جَابِرٍ ومَنْ يَصُعْدُ التَّنِنَّةَ ، فِي «بَابِ الْمَنَاقِبِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

۱۹۹۵: مُذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام میں اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میری اُمّت میں بارہ منافق ہیں ،وہ جنّت میں واخل نہیں ہوں گے اور نہ بی جنّت کی خوشبو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے۔ ان میں آٹھ ایسے مخص ہوں گے جو پھوڑا نکلنے سے ہلاک ہوں گے راس کے علاوہ) آگ کا ایک شعلہ ہوگا جو ان کے کندھوں میں نمودار ہوگا اور سینے کی جانب نکل آئے گا (اس کے علاوہ) آگ کا ایک شعلہ ہوگا جو ان کے کندھوں میں نمودار ہوگا اور سینے کی جانب نکل آئے گا (مسلم) اور ہم عنقریب نمل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ "میں کل سے جھنڈا دوں گا" مناقبِ علی رضی اللہ عنہ کے باب میں اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ شکون گھاٹی پر بلند ہوگا" کا ذکر بائ اُلگا قب میں کریں گے (اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ)

#### الفَصَلُ الثَّالِي

٥٩١٨ - (٥١) عَنْ آيِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَرَجَ آبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامِ، وَحَرَجَ مَعَةُ النَّيِ عَلَا الْمَانِي عَلَا الْمَرْفُوا عَلَى الرَّاهِبِ مَبَطُوا، فَحَلُوا رِحَالَهُمُ، فَخَرَجَ الْمَهُمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلُ دُلِكَ يَمُرُّوْنَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ النَّهِمْ، قَالَ: فَهُمُ يَحُلُونَ رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ الْمَهُمُ الرَّاهِبُ، حَتَى جَاءَ فَاحَدُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ يَعَلَى يَتَخَلُّهُمُ الرَّاهِبُ، حَتَى جَاءَ فَاحَدُ بِيدِ رَسُولِ اللهِ يَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَحَلَيْهُمْ الرَّاهِبُ، حَتَى جَاءَ فَاحَدُ بِيدِ رَسُولِ اللهِ يَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَحَمَدُ اللهُ وَحَمَلُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَحَمَدُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَا حَجَرُ اللهُ حَبُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا حَجَرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# دومری فصل

۱۹۹۸: ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب (ملک) شام کی طرف نظے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلی قریش کے چند اکابر کی معیت میں ابوطالب کے ساتھ روانہ ہوئے' جب ابوطالب راہب کے ہاں اترے اور ایپ (اونول سے) کچاوے اتارے تو راہب ان کے پاس آیا۔ اس سے پہلے جب بھی بھی ابوطالب راہب کے پاس سے گزرے سے دہ ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ ابھی وہ کچاوے آتار ہی رہے سے کہ راہب ان کے درمیان کسی کو ڈھونڈ تا پھر رہا تھا' یہاں تک کہ راہب نے (آگے) بڑھ کر رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا (اور) کما کہ بیہ محض تمام جمان والوں کا مروار ہے اور جمال والوں کے پروردگار کی جانب سے راہب سے دریافت کیا کہ بیہ محض تمام جمان والوں کے لئے رحمت بنا کر بیعج گا۔ قریش کے اکابرین نے اس راہب سے دریافت کیا کہ تجھے بیہ کئے معلوم ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ جب تم گھاٹی سے اترے ہو تو شبمی ورخت اور پھر (تواضع کرتے ہوں اور بلاشبہ میں اس پنجبر کو نبوت کی مرک ساتھ بھی پچانتا ہوں جو اس کے لئے بی سجدے کی ہڑی کے بیچ میں اور بلاشبہ میں اس پنجبر کو نبوت کی مرک ساتھ بھی پچانتا ہوں جو اس کے لئے بی سجدے کی ہڑی کے بیچ سیب کی ماند علیہ وسلم اونؤں کو چرانے میں مصروف شے۔ اس راہب نے کما' اس مخص ان کے پاس کھانا لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونؤں کو چرانے میں مصروف شے۔ اس راہب نے کما' اس مخص

کی جاب (بھی) پیام بھیجو چانچہ آپ اس حال میں آئے کہ ایک بادل آپ پر سابیہ کر رہا تھا۔ جب آپ لوگوں

کے قریب پنچ تو آپ نے خیال کیا کہ لوگ ورخت کے سائے تلے چلے گئے ہیں۔ البقہ جب آپ تشریف فرما

ہوئے تو ورخت کا سابیہ آپ پر جھک گیا۔ بیہ دیکھ کر راہب نے کما کہ دیکھو! سابیہ اس مخص پر جھکا ہوا ہے۔

راہب نے کما کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے دریافت کرتا ہوں کہ تم میں سے کون مخص اس کا قرابت وار

ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابوطالب ہے۔ (اس کے بعد) راہب مسلسل ابوطالب کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا رہا (کہ

انہیں مگہ مرتبہ والیس لے جاؤ کہیں دخمن انہیں قبل نہ کر دیں) یماں تک کہ ابوطالب نے آپ کو مگہ مرمہ

واپس بھجوا دیا اور ابو بکڑنے آپ کے ساتھ بلال کو بھیجا اور راہب نے آپ کو خاص روٹی اور تیل بطور ہدیہ دیا۔

واپس بھجوا دیا اور ابو بکڑنے آپ کے ساتھ بلال کو بھیجا اور راہب نے آپ کو خاص روٹی اور تیل بطور ہدیہ دیا۔

(ترفہ کا)

وضاحت: علاّمہ جزری نے اس مدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے البقہ ابو بکر اور بلال کا تذکرہ اس مدیث میں: راوی کا وہم معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراس وقت بارہ برس تھی اور ابو بکر آپ سے عمر میں دو برس چھوٹے تھے اور بلال تو شاید اس وقت پیدا ہی نہ ہوئے تھے (تنقیع الرواۃ جلد ۲ صفحہ ۱۸۲ مسجع سنن ترزی حدیث نمبر ۲۸۷۲ وفاع عن الحدیث التوی صفحہ ۲۲ - ۲۲ ضعیف ترزی صفحہ ۲۸۸۷)

٥٩١٩ - (٥٢) **وَهَنُ** عَلِيّ بْنِ آبِئ طَالِب رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْنَا فِى بَعْضِ نَوَاحِيْهَا، فَمَا اسْتَقْبَلُهُ جَبَلُّ وَلَا شَجَرُّ اِلَّا وَهُوَيَقُولُ: اَلسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ البِّرْمِذِئُ، وَالدَّارَمِيُّ.

۵۹۱۹: علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ملّہ مرّمہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا' ہم ملّه مرّمہ کے ایک بازار کی جانب محے' سبھی پھراور ورخت آپ کا استقبال کرتے ہوئے السّلام علیكَ یا رَسُولَ الله كه رہے تھے (ترفدی' وارمی)

وضاحت : علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترندی صفحه ۲۸۷)

مُلْجَمَّا مُسْرَجًا، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةً أُتِى بِالْبُرَاقِ لَيُلَةَ أُسْرِى بِهِ مُلْجَمَّا مُسْرَجًا، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرَئِيْلُ : أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هٰذَا؟ قَالَ: فَمَا رَكِبَكَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ. قَالَ: فَازْفَضَ عَرَفًا . رَوَاهُ التِرْمِدِينُ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيْثُ غَرَبْكِ . غَرَبْكُ .

م ۱۹۹۰: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اَ سراء کرایا گیا تو (آپ کے قریب) لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی بُراق کو لایا گیا۔ بُراق نے شوخی کا اظہار کیا تو جرا نیل نے اس سے کہا کہ کیا جمع صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا (انداز) اختیار کر رہا ہے؟ حالا نکہ تجھ پر ان سے زیادہ باعزت کوئی شخص سوار نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'چنانچہ بُراق لینے سے شرابور ہو گئی (ترخدی) امام ترخدی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

١٩٢١ - (٥٤) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَمَّا انْتَهَيْنَا اللي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرَتِيْلُ - بِالصَعِمِ -، فَحرَقَ بِهَا الْحَجَرَ، فَشَدَّ بِهِ الْبُرَاقَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

ا ۵۹۲ : الله عنه الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جب ہم بیتُ الْمُقَدِّسُ بِنَجِ تَوْ جَرائیل علیه السلام نے اپی انگل کے اشارے سے ایک پھر میں سوراخ کیا اور اس پھر کے ساتھ براق کو باندھا (ترذی)

وضاحت : علامہ ناصر الدّین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعف قرار دیا ہے (مشکوۃ علاّمہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۲۲۳ ضعف ترزی صفحہ ۸۸۳)

2917: یعلی بن مُرَّو ثَقَفِی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مجزات کا مشاہدہ کیا۔ ہم آپ کی معیت میں چلے جا رہے تھے 'اچانک ہم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جے پانی پلایا جا رہا تھا' جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو وہ آواز کرنے لگا' اس نے اپی گردن کے اسکلے حقے کو ینچ جھکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کمال ہے؟ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے کما کہ اونٹ ججھے فروخت کر دے۔ اونٹ کے مالک نے کما' اے اللہ کے رسول! بلکہ ہم تو اونٹ آپ کو مِبہ کرتے ہیں جبکہ یہ اونٹ ایسے لوگوں کا ہے جن کی گزر بسر بس ای پر ہے۔ آپ نے فرمایا' تو نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے (اس لیٹے میں اسے نمیں فریدوں گا) بس ای پر ہے۔ آپ نے فرمایا' تو نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے (اس لیٹے میں اسے نمیں فریدوں گا) کین اس نے کام کی بہتات اور چارہ کم ڈالنے کی شکایت کی ہے' تہیں اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا چاہیے لیکن اس نے کام کی بہتات اور چارہ کم ڈالنے کی شکایت کی ہے' تہیں اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا چاہیے

(بعلی بن مرق کتے ہیں) بعد ازاں ہم چلے یماں تک کہ ہم ایک جگہ اترے 'ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نیز فرمائی چنانچہ ایک درخت زمین چرتا ہوا آیا اور اس نے آپ پر سایہ کیا پھروہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا 'ورخت نے اپ پروردگار سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اجازت دی۔ بعلیٰ بن 'مرَق کتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اور ایک آلاب کے پاس سے گزرے۔ آپ کے پاس ایک عورت اپنا بیٹا لے کر آئی جے جنون تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاک کو پڑا اور فرمایا 'کل جا بہ شک میں اللہ کا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں (بعلی بن 'مرق کتے ہیں) پھر ہم روانہ ہوئے 'جب ہم واپس آئے تو ہم اس ناللہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس عورت سے اس بیچ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے بتایا 'اس ذات کی قتم! جس کے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے بیچ میں آپ کے کیا۔ اس عورت نے باری نمیں دیمی (شرخ النَّمَ )

٥٩٢٣ - ٥٩٢٥ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا اللَّى رَشُول اللهِ عَلِيْ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّ ابْنِيْ بِهِ جُنُونَ ، وَإِنَّهُ لَيَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَيَخُبِثُ عَلَيْنَا \_ فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ صَدْرَهُ وَدَعَا، فَثَعَ ثَعَةً - وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلَ الْجَرُو الْاسَوْدِ يَسْعَى . رَوَاهُ الدَّارَمِيِّ .

صلی اللہ علیہ وہملم اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وہملم کے بال علیہ وہملم اللہ علیہ وہملم کے باس لائی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرے بیٹے کو جنون (دماغی تکلیف) ہے' صبح اور شام کے وقت اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دُعاکی چنانچہ اس لڑکے نے گئی اور وہ تیز تیز چل رہی چنانچہ اس لڑکے نے گئی اور وہ تیز تیز چل رہی علی داری)

وضاحت: یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں مرقد بن یعقوب سبعی راوی منظم فیہ ہے (تنقیخ الرواق جلدم صفحہ۱۸۳)

٥٩٢٤ - إلى النبي عَلَيْهُ وَهُوَ جَارِنُهُ اللهِ عَنْهُ ، قَالَ: جَاءَ جِبْرَثِيْلُ - إلَى النبي عَلَيْهُ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ ، قَدُ تَخَصَّبَ بِالدَّمْ مِنْ فِعْلِ آهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ تُجِبُ اَنْ نُرِيكَ آيَةً ؟ قَالَ: هَدُعَمُ هَ . فَنَظَرَ إلى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: أَدُعُ بِهَا، فَدَعَا بِهَا ، فَجَاءَتُ ، فَقَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مُرُهَا فَلْتَرْجِعُ ، فَامَرَهَا ، فَرَجَعَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «حَسْبِى خَسْبِى . رَوَاهُ الدَّارَمِيُ . . رَوَاهُ الدَّارَمِيُ .

معدد: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے جب کہ آپ عمکین بیٹے ہوئے تھے۔ جرائیل نے کہ آپ عمکین بیٹے ہوئے تھے۔ جرائیل نے

عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کیا آپ پند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ آپ نے فرایا' ضرور! چنانچہ جرائیل نے آپ کے پیچے ایک درخت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ اے بلائیں۔ آپ نے اے بلایا تو درخت آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ جرائیل نے کہا (اب) اے تھم دیں کہ دہ واپس چلا جائے۔ آپ نے اے اس بلایا اسے تھم دیا جھے کانی ہے۔ جھے کانی ہے (واڑی) اے تھم دیا چنانچہ دہ واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جھے کانی ہے۔ جھے کانی ہے (واڑی) وضاحت : یہ معجزہ جنگئے اُحد کے دوران رونما ہوا تھا جب مشرکین ملہ نے آپ کے دندانِ مبارک شہید کر دئے تھے۔ اس معجزے کے سبب جرائیل علیہ السلام نے آپ کو تنی دی اور آپ کی قدر و منزلت سے آپ کو تنی دی اور آپ کی قدر و منزلت سے آپ کو آگاہ کیا۔ یہ معجزہ دکھانے سے یہ بھی مقصود تھا کہ جس طرح یہ درخت آپ کے کئے پر آپ کے سامنے آگڑا ہوا ہے' ای طرح آگر آپ بہاڑ کو تھم دیں کہ وہ اہل ملہ نہ ہا گرے تو وہ بھی آپ کے تھم کی تقیل کرے گا لیکن رحت لِقعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ فرایا میرے لئے یمی کانی ہے۔

٥٩٢٥ - (٥٨) وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي سَفَرٍ فَاتَّا اعْرَابِي فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَشْهَدُ انْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَانْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ؟ ». قَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَىٰ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «هَٰذِهِ السَّلَمَةُ » — فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو بِشَاطِى الْوَادِيْ، فَاقْبَلَتْ تَخُدُّ الْاَرْضَ — حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ الْوَادِيْ، فَاقْبَلَتْ تَخُدُّ الْاَرْضَ — حَتَّى قَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ الْلَاقَا. آنَهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَى مَنْبَيَهَا. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

2940: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ایک دیماتی آیا ،جب وہ قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کما کہ تو گواہی دیتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دیماتی نے دریافت کیا کہ آپ جو بات کمہ رہے ہیں اس پر کون گواہی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا 'یہ کیکر کا درخت (گواہی دیتا ہے) چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جبکہ آپ وادی کے کنارے پر کھڑے ہے ، وہ درخت زمین کو چرتا ہوا آیا یماں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کنارے پر کھڑے تھے ، وہ درخت زمین کو چرتا ہوا آیا یماں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے تین مرتبہ گواہی دیتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے جو آپ نے نہیل فرمائے ہے۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلاگیا (داری)

رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: جِمَا الْمَوْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ آعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَىٰ رَسُول اللهِ ﷺ إِلَىٰ اللهِ ﷺ إِلَىٰ اللهِ ﷺ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١٩٢٦: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بيس كه ايك ديماتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔

اس نے دریافت کیا کہ میں کیمے معلوم کول کہ آپ تیفیر ہیں؟ آپ نے فرایا 'اگر میں اس تھجور کے اس خوشے کو بلاؤں کہ وہ گوائی دے کہ میں اللہ کا تیفیر ہوں؟ چنانچہ آپ نے اسے بلایا۔ وہ تھجور (کے تنے) سے اترا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گر کیا۔ بعد ازاں آپ نے (اسے) تھم دیا کہ وہ واپس جائے تو وہ واپس چلا کیا (بیہ دیکھ کر) دیماتی مسلمان ہو گیا (ترزی) امام ترزی نے اس صدیث کو صبح قرار دیا ہے۔

٥٩٢٧ - (٦٠) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ذِنْبُ اللى رَاعِي غَنَم فَاخَدُ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَى إِنْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: فَصَعِدَ الدِّنْبُ عَلَى تَلِ فَاقَعٰى وَاسْتَنْفَرَ ، وَقَالَ: قَدْ عَمِدْتُ اللَّي رِزْقِ رَزْقِنِيهِ اللهُ اَخَذْتُهُ، ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِتِي ؟! فَقَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الرَّجُلُ فِي النَّخَلَاتِ تَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْبُومِ وَ ذِنْكَ يَتَكُلُمُ ! فَقَالَ الذِّنْبُ: آعْجَبُ مِنْ هُذَا رَجُلُ فِي النَّخَلَاتِ تَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْبُومُ وَ ذِنْكَ يَتَكُلُمُ ! فَقَالَ الذِّنْبُ: آعْجَبُ مِنْ هُذَا رَجُلُ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتِينِ يُخْبُوكُمْ مِنَا مَضَى وَبِمَا هُو كَائِنُ بَعْدَكُمْ . قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا ، فَجَاءَ اللَّي يَنْ الْحَرَّتِينِ يُعْفِرُ وَاسُلُمَ ، فَصَدَّقَهُ النّبِي عَلَيْ ثُمَّ قَالَ النّبِي عَلَيْ : «إِنَّهَا آمَارَاتُ بَيْنَ يَدَي النَّيِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَعَلَى الرَّجُلُ اللهُ وَسَوْطُهُ بِمَا الْحَدَثَ الْمُلُهُ وَسَوْطُهُ بِمَا الْحَدَثَ الْمُلْهُ ، رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَةِ» . وَلَا يَرْجِعَ حَتَى يُحَدِّنَهُ نَعُلَاهُ وَسَوْطُهُ بِمَا الْحَدَثَ الْمُلُهُ ، رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَة» . رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَة» . رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَة» .

2047: ابوہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بھٹوا بریوں کے چواہ کی جانب آیا۔ اس نے ان میں سے ایک بری کو اٹھایا۔ چواہ نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بری کو چھڑا لیا۔ ابوہری نائے بیان کیا کہ پھروہ بھٹوا او چی جگہ پر چلا گیا اور بیٹھ گیا اور اپنی دم کو دونوں پاؤں کے درمیان کیا اور کما' میں نے رزق کا ارادہ کیا جو اللہ نے جھے عطاکیا تھا لیکن تو نے اس کو جھے سے چھین لیا۔ چواہ بے تے تجب سے کما' اللہ کی قتم! آج کے دن کی مانند میں نے (کوئی دن) نہیں دیکھا کہ بھٹوا باتیں کر رہا ہے۔ بھٹریے نے کما' اس سے بھی تجب کی بات یہ ہے کہ ایک فخص دو پھر کی وادیوں کے درمیان کمجوروں (کے علاقے) میں ہے جو تہیں ماضی اور مستقبل کی باتیں بتا ہے۔ ابوہری تا ہے۔ ابوہری تھا' وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اس نے کی باتیں بتا ہے۔ ابوہری تا ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کی بعد ازاں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تقدیق کی بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تقدیق کی بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تقدیق کی بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمان ہو گیا ور اس کی لاشی بتائے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھروالوں نے کیا کام کئے ہیں (شرئے النَّنَہ)

مه ۱۹۸۰ - (۲۱) وَهُنُ آبِى الْعَلَاءِ، عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدُبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ وَقَعْ نَتَدَاوَلُ - مِنْ قَصْعَةٍ ، مِنْ غُذُوةٍ حَتَى اللَّيْلِ ، يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقُعُدُ عَشَرَةٌ وَلَهُ عَشَرَةٌ وَيَقُعُدُ عَشَرَةٌ وَلَهُ عَلَى اللَّيْلِ ، يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقُعُدُ عَشَرَةٌ وَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْلِ ، يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقُعُدُ عَشَرَةٌ وَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

معت ابو العَلَاء عنه وسلم كى معت الله عنه سے بيان كرتے ہيں كه ہم نى صلى الله عليه وسلم كى معت ميں ايك برے بيا كے برے بيا كے من افراد (كھانا كھاكر) كرئے ميں ايك برے بيالے سے صبح (كے وقت) سے (لے كر) رات تك كھانا كھاتے وس افراد (كھانا كھاكر) كرئے ہوتے اور وس افراد (كھانے كے ليے) بيٹے جاتے۔ ہم نے دريافت كيا (اس قدر كھانے ميں) زيادتى كيے بيھی مقى ؟ سَرُة نے بواب ديا كہ تم كس بات پر تعجب كر رہے ہو؟ اس ميں اضافہ آسان كى جانب سے ہوتا تھا۔ (تندى دارى)

٥٩٢٩ - (٦٢) **وَعَنْ** عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ. قَالَ: «اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُمْ، اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ عَرَاةً فَاكْسُهُمْ اللَّهُمُ وَجُلُّ اللَّهُمُ وَجُلُّ اللَّهُمُ وَجُلُّ اللَّهُ وَقَدُ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَجُلُّ اللَّهُ وَقَدُ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ جَمَلَيْنِ، وَأَكْسُوا، وَشَبِعُوا. رَوَاهُ آبُورُ دَاوْدَ.

معراللہ بن عَمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سو پندرہ افراد میں نکے' آپ نے دعا فرمائی' اے اللہ! ان میں اکثر نکے پاؤں ہیں' انہیں سواریاں عطا کر۔ اے اللہ! ان کے جسم پر لباس نہیں ہے انہیں لباس عطا کر۔ اے اللہ! یہ بھوکے ہیں تو انہیں سیر فرما۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو (مشرکین پر) فتح دی۔ محابہ کرام واپس آئے اور ان میں سے کوئی فض ایبا نہیں تھا جو ایک ایک اونٹ یا دو اونٹ کے ساتھ واپس نہ آیا ہو اور (غنیمت سے) کپڑے دستیاب ہوتے اور وہ کھانے پینے سے سیر ہوتے۔ (ابوداؤد)

٥٩٣٠ - (٦٣) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنْكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيْبُونَ — وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ — ؛ فَمَنُ اَدُرَكَ ذُلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتِي اللهَ وَلْيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ.

۵۹۳۰: ابنِ مسعود رمنی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'باشبہ حمیس (دشمنوں پر) غلبہ حاصل ہو گا اور تم (مالِ غنیمت) حاصل کرد کے نیز تم بہت سے شروں کو فتح کرد گے۔ تم میں سے جو اس (دفت) کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے ' اچھی باتوں کا تھم دے اور بری باتوں سے منع کرے (ابوداؤد)

٥٩٣١ - ٥٩٣١ - (٦٤) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، آنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ آهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً -، ثُمَّ آهُدَتُهَالِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَآخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ الذِّرَاعِ، فَآكَلَ مِنْهَا وَآكَلَ رَهْطُ مَنْ اَصْحَابِهِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «إِرْفَعُواْ آيْدِيكُمُ» وَآرُسَل إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، مِنْ آصْحَابِهِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «إِرْفَعُواْ آيْدِيكُمُ» وَآرُسَل إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: «سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاة؟»، فَقَالَتُ: مَنْ آخُبَرَكَ؟ قَالَ: «آخَبَرَتُنِيْ هٰذِهِ فِي يَدِيْ» لِلذِرَاعِ. قَالَ: «سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاة؟»، فَقَالَتُ: مَنْ آخُبَرَك؟ قَالَ: «آخَبَرَتُنِيْ هٰذِهِ فِي يَدِيْ» لِلذِرَاعِ. قَالَ: «نَعَمْ، قُلُتُ: إِنْ كَانَ نَبِيَّا فَلَنْ تَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اِسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمُ يُعَاقِبْهَا، وَتُوفَى أَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ آكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ كَاهِلِهِ مِنَ آجُلِ الَّذِي آكَلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ آبُوُ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ، وَهُو مَوْلِيَّ لِبَنِيْ بِيَاضَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ . رَوَاهُ آبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

ا ۱۹۳۵: جار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الملِ خیبر کی ایک یبودیہ لاکی نے ایک بھنی ہوئی بکری میں ذہر ملیا پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دی کا کلوا لیا اور اسے تاول کیا۔ آپ کے سحابہ کرام میں سے ایک جماعت نے بھی آپ کے ساتھ (اسے) کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو کھانا نہ کھاؤ اور آپ نے یبودیہ لاکی کی طرف پیغام بھیجا اور اسے بلایا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو نے اس (بھنی ہوئی) بکری میں ذہر ملیا تھا؟ اس یبودیہ نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے بایا ہے؟ آپ نے فرایا' بھیے دی کی کس غیرہ تو زہراسے نقصان نہ دے گا اور آکر (یہ مخص) بیغیرہ تو زہراسے نقصان نہ دے گا اور آگر (یہ مخص) بیغیرہ تو زہراسے نقصان نہ دے گا اور آگر (یہ) بیغیر نہیں ہو تو نہراسے نقصان نہ دے گا اور آگر (یہ) بیغیر نہیں ہو تو نہراسے نقصان نہ دے گا اور آگر (یہ) بیغیر نہیں ہو تو نہراسے نقصان نہ دے گا اور آگر (یہ) بیغیر نہیں می نیز آپ کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے بحری کا گوشت کھایا تھا وہ فوت ہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کا بو ہند نے بدیکیاں لگوائیں۔ آپ کو ابو ہند نے بینگیاں لگا کیں اور چھری کے ساتھ بچھنے لگائے' یہ مخص انصار (قبیلہ) سے بنو بیاضہ کا غلام تھا (ابوداؤو 'واری) وضاحت یہ اس روایت میں ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا جبکہ ایک دو سری دوایت میں ہے کہ آپ نے اس یبودیہ کو وضاحت کہ دیا گین جب بشرین براغ صحابی ہے ذر آلود گوشت کھانے سے فوت ہو گئے تو آپ نے اس یبودیہ کو معاف کر دیا گین جب بشرین براغ صحابی ہے ذر آلود گوشت کھانے سے فوت ہو گئے تو آپ نے اس یبودیہ کو معاف کر دیا گین جب بشرین براغ صحابی ہے ذرح آلود گوشت کھانے سے فوت ہو گئے تو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا گین در اور گین جب بشرین براغ صحابی ہے ذرح آلود گوشت کھانے سے فوت ہو گئے تو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا گین در اور گین در آلود گوشت کھانے سے فوت ہو گئے تو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا گین در اور گین در آلود گوشت کھانے کی در اور گین در آلود گوشوں کے اور گین در اور گین در اور گین در اور گین در آلود گوش کے گین کی در آلود گوش کی در اور گین در آلود گوش کی در آلود

٥٩٣٧ - (٥٥) وَمَنْ سَهْلِ بُنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، اَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْن، فَاطَنْبُوا السَّيْرَ حَتَى كَانَ عَشِيَّةٌ، فَجَاءَ فَارِسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي طَلَعْتُ عَلَى جَبَلِ كُذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَاذِنَ — عَلَى بُكْرَةِ آبِيهِمْ بِظُعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ، الجَتَمَعُوا اللي حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ يَنِي وَقَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا رَسُولُ اللهِ يَنِي وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَة؟» قَالَ انسُ بُنُ آبِي مَرْقَدِ الْغَنوِيُ : آنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الرَكْب» فَرَكِب فَرَسًا لَهُ. اللّهُ لَقَالَ: «السَّعْبَ حَتَى تَكُونَ فِي آعَلَاهُ» فَلَمَّا اصَبَحْنَا حَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الشِّعُبِ، فَإِذَا هُوَ قَدُ جَاءً، حَتَى وَقَفَ عَلَى رَسُول اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّى الْطَلَقْتُ حَتَى كُنْتُ فِي الشِّعْبِينَ فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

١٩٩٣: سَل بِن حَنظِلتَهُ بيان كرتے بين كه محاب كرام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى معتب من جنك حنین کے لئے روانہ ہوئے۔ وہ لمبا عرصہ چلتے رہے یمال تک کہ شام کا وقت ہو گیا۔ اس دوران ایک محمور سوار آیا۔ اس نے بتایا' اے اللہ کے رسول! میں فلال فلال بہاڑ پر بہنجا' وہال میں نے موازن کے لوگوں کو پایا کہ ان کے سب مرد 'عور تیں اور چاریائے تحنین (مقام) میں جمع ہیں۔ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم مسکرائے اور فرمایا ' انثاء الله كل كے دن يہ مال غنيمت مسلمانوں كا ہو گا۔ اس كے بعد آپ نے فرمايا " آج رات كون مخص (مارى محرانی کرے گا؟ انس بن آئی مُزقَد غَنوِی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں (حاضر) ہوں۔ آپ نے فرمایا ، سوار ہو جا۔ چنانچہ وہ این محورث پر سوار ہوا۔ آپ نے (اسے) تھم دیا کہ اس محاثی کی اونچائی پر چلا جا۔ جب میح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نمازی ادائیگی کے لیے) مسجدی جانب نکلے آپ نے (جری) سنتیں ادا كيں۔ اس كے بعد آپ نے دريافت كيا كيا تم نے اپنے شاہ سوار (كى حركات) كو محسوس كيا ہے؟ ايك مخص نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم نے (بالکل) محسوس نہیں کیا۔ پھر نماز کی تھبیر کی گئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کرائی۔ آپ (نماز ادا کرتے ہوئے) گھاٹی کی جانب کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نمازے فارغ موے تو آپ نے فرمایا ' خوش مو جاؤ (اس لئے) کہ تممارا شاہ سوار آگیا ہے۔ چنانچہ ہم نے محاثی کے درخوں کے درمیان دیکنا شروع کیا تو اجاتک وہ نمودار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں روانہ ہوا یہاں تک کہ میں کھائی کی بلندی پر چلا گیا ، جمال کا مجھے رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا تھا۔ جب مبح ہوئی تو میں نے دونوں کھاٹیوں کا جائزہ لیا ، مجھے کوئی مخص نظرنہ آیا۔ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ کیا آج رات تو (سواری سے) ارّا تھا؟ اس نے ننی میں جواب دیتے ہوئے واضح کیا (اور کماکہ) البتہ نماز اواکرنے یا قضائے حاجت کے لئے (اُٹرا تھا) رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا ، تھھ بر کچھ حرج نہیں اگر اس کے بعد تو کوئی عمل نہ کرے لینی تیرے لیے آج کا بھی عمل كافى ہے (ابو داؤد)

٥٩٣٣ - (٦٦) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بِتَمَرَاتٍ، وَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَدُعُ اللهَ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، فَضَمَّهُنَّ، ثُمَّ دَعَا لِى فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: وَخُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مَزْوَدِكَ، كُلَّمَا اَرَدْتَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَادُخِلْ فِيْهِ يَدَكَ فَخُذُهُ وَلَا تَنْثُرُهُ وَخُذُهُ مَنْ فَادُخِلُ فِيْهِ يَدَكَ فَخُذُهُ وَلَا تَنْثُرُهُ اَنْ اَلْتَمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسُتِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَكُنَّا نَـ أَكُلُ مِنْهُ وَنُطُعِمُ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقُوى حَتَى كَانَ يَوْمُ قُتِلَ عُثْمَانُ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ. رَوَاهُ التِرْمِذِي .

معسس الدور الدور من الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند کھوریں لایا اور میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ ان میں برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے انہیں لے کر اپنے اللہ میں) پاڑا اور اس کے بعد میرے لئے ان میں برکت کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا' تم انہیں لے کر اپنے تھیلے میں رکھو جب تم ان میں سے پھے لینا چاہو تو اس تھلے میں اپنا ہاتھ داخل کر کے کھوریں لے لیا کرنا لیکن اسے جماڑنا نہیں۔ (ابو مریرہ کہتے ہیں) بلاشبہ ان کھوروں میں سے میں نے استے استے وسق اللہ کے راستے میں دیے' ہم ان سے خود بھی کھاتے اور (دو سروں کو بھی) کھلاتے اور وہ تھیلا میری کر سے بھی الگ نہیں ہوتا تھا لیکن مُٹان کی شمادت کے دن وہ تھیلا ضائع ہو گیا (ترزی)

وضاحت: وسل سائھ ماع کا ہوتا ہے اور ایک ماع میں پونے تین سر تھجوریں ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک وسل جار من پانچ سرکا ہوا۔ یہ نی اگرم ملی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ چند تھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی۔

#### اَلْفَصُلُ التَّالِثُ

## تيرى فعل

۱۹۳۲ : ابنِ عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ایک رات (دارالندوہ میں) قریش نے آپ کے خلاف معودہ کیا ان میں سے ایک محض نے کما کہ میج سورے اس محض کو پابٹد سلاسل کردو۔ ایک نے کما (نہیں) بلکہ اسے موت کے گھاٹ آثار دو۔ تیسرے محض نے کما (نہیں) بلکہ اسے (دلیل کرکے) ملک بدر کردو چنانچہ اللہ تعالی نے می صلی اللہ علیہ وسلم کو (ان کی) اس سازش سے مطلع کردیا۔ اس رات علی آپ کے بستر رسوے اور می صلی اللہ علیہ وسلم لیکے۔ آپ فار میں چلے کے اور مشرکین کمہ رات بحرعلی پر پہرہ دسیے رہے وہ سیجتے رہے کہ سے میلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے میج کے وقت آپ پر حملہ کردیا جب انہوں نے دیکھا (کہ یہ تر) علی کہ سے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے (علی سے) دریافت کیا تسمارے ساتھی کماں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے (علی سے) دریافت کیا تسمارے ساتھی کماں

ہیں؟ علی نے لاعلی کا اظفار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ (کے قدموں) کے نشانات کا پیچھا کیا جب وہ (اور) کہ پاڑ کے پاس سے بہاڑ کے پاس بنچ تو (نشانات) کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، چنانچہ وہ بہاڑ پر چڑھے اور غار (اور) کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کا، اگر وہ اس میں واخل ہوئے ہوتے تو غار کے وروازے پر کڑی کا جالا دیکھا۔ انہوں نے کما، اگر وہ اس میں واخل ہوئے ہوتے تو غار کے وروازے پر کڑی کا جالا نہ ہو تا چنانچہ آپ غار میں تین رات ٹھمرے (احمہ)

٥٩٣٥ ـ (٦٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْ لِيَتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَاهُ فِيْهَا سُمُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَىءٍ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُصَدِّقِيَّ الْيَهُودِ». فَجَمَعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَىءٍ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُصَدِّقِيَّ عَنُهُ؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا آبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ آبُوكُمْ ؟» قَالُوا: فُلانٌ. قَالَ: «مَنْ آبُوكُمْ ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا آبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبُنَاكَ عَرَفَت كَمَا عَرَفَتَهُ فِى آبِينَا فَقَالَ لَهُمُ: «مَنْ آهُلُ النَّرُحِ» قَالُوا: نَعَمْ يَا آبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبُنَاكَ عَرَفَت كَمَا عَرَفَتَهُ فِى آبِينَا فَقَالَ لَهُمُ: «مَنْ آهُلُ النَّرَحِ» قَالُوا: نَعَمْ يَا آبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبُنَاكَ عَرَفَت كَمَا عَرَفَتَهُ فِى آبِينَا فَقَالَ لَهُمُ : «مَنْ آهُلُ النَّرَحِ» قَالُوا: نَعَمْ يَا آبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبُنَاكَ عَرَفَت كَمَا عَرَفَتَ كَمَا عَرَفَتَ كَمَا عَرَفَتَ كَمَا عَرَفَت كَمَا عَرَفَتَ كَمَا عَرَفَت كَمَا عَرَفَتَهُ فِى آبِينَا فَقَالَ لَهُمُ : «مَنْ آهُلُ النَّارِحِ» قَالُوا: نَعَمْ يَا آبَا الْقَاسِمِ، قَالُ : «هَلُ جَعَلْمُ وَلِهُ النَّهُ مُصَدِّقِيَ عِن شَيْءٍ إِنْ سَأَلُوكُمْ فِيهَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذُلِكَ؟ »، قَالُوا: آرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا آنُ نَسْتَرِيْحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَمْ يَضُولُكُمْ وَلَا الْمُعَارِدُةُ الْ الْمُعَالِدُهُ اللّهُ ا

2900 : ابو ہررہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کری ہدیہ دی گئ جس میں زہر (طلیا گیا) تھا۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' بمال جتنے بودی ہیں انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ انہیں آپ کے پاس لایا گیا۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کما کہ میں تم سے ایک چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہوں' کیا تم جھے بچ بچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کما ہاں' اے ابوالقاسم! رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا جد (اعلیٰ) کون تھا؟ انہوں نے بتایا' فلاں تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ تم جھوٹ کتے ہو بلکہ تمہارا جدِ اعلیٰ فلاں تھا۔ انہوں نے کما' آپ بچ کتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ اگر میں تم سے ایک بات دریافت کوں تو کیا تم جھے اس چیز کے بارے میں بچ بچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کما' ہاں' اے ابوالقاسم! اور اگر ہم آپ کے پاس جھوٹ کیس کے تو آپ کو معلوم ہو جانے گا جیسا کہ آپ کو ہمارے جدِ اعلیٰ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ دوزخی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب اعلیٰ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ دوزخی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب کے فرایا' تم بی دوزخ میں تھوڑا عرصہ رہیں گے' پھر ہمارے بعد تم (جہنم میں) داخل ہو گے۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم بی دوزخ میں ذائل ہو گے۔ رسولُ اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم بی دوزخ میں ذائل ہو گے۔ رسولُ اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم بی دوزخ میں ذائل ہو گے۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا' کیا تم جھے ایک چیز کے بارے میں بچ بچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کما' ہاں'

اے ابوالقاسم! آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بحری (کے گوشت) میں زہر شامل کیا تھا؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ حمہیں اس (فعل) پر کس نے مجبور کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہم آپ سے راحت حاصل کریں گے اور اگر آپ سے ہوں گے تو زہر آپ کو نقصان نہیں پنجائے گا (بخاری)

٥٩٣٦ - (٦٩) وَهَنْ عَمْرِو بُنِ اَخْطَبَ الْاَنْصَارِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا، حَتَى حَضَرَتِ الظَّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا، حَتَى حَضَرَتِ الغَّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، حَتَى حَضَرَتِ الْعَصُرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، حَتَى عَرَبَتِ الشَّمُسُ، فَاخْبَرَنَا بِمَا هُو كَاثِنُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئ آپ نے ہمیں خطبہ دیا یماں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ منبر پر تشریف فرما ہوئ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئ آپ ہمیں وعظ فرما تب منبر سے انہاں تک کہ عمر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ منبر سے انرے اور آپ نے (عمر کی) نماز پڑھائی پر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے یمال تک کہ صورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں وہ تمام باتیں بتا کیں جو قیامت تک (وقوع پذیر) ہونے والی تھیں۔ عمرو بن الحطب نے بیان کیا کہ ہم میں سے زیادہ معلوات اس مخص کے پاس جی جس جس نے ہم میں سے انہیں زیادہ محفوظ رکھا (مسلم)

٥٩٣٧ - (٧٠) **وَعَنُ** مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِیْ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوْقاً: مَنْ آذَنَ النَّبِیِّ قِالَ: مَالُوْقَ ـ يَعْنِیْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُوْدِ ـ آنَهُ قَالَ: آذَنْتُ بِهِمْ شَجَرَةً. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2942: مُغُن بِن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق اسے دریافت کیا کہ جس رات جنوں نے قرآنِ پاک کی طاوت کو سنا تھا تو کس محض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبروی تھی؟ مسروق نے کما کہ مجھے تممارے والد یعنی عبداللہ بن مسعود نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک ورخت نے اس کی اطلاع دی تھی (بخاری مسلم)

٥٩٣٨ - (٧١) **وَعَنُ** اَنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ، فَتَرَاءَيْنَا اللهِ الآلَ ... وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيْدَ الْبَصِرِ ... فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ اَحَدُّ يَزْعَمْ اَنَّهُ رَآهُ غَيْرِى ، فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ اَحَدُّ يَزْعَمْ اَنَّهُ رَآهُ غَيْرِى ، فَجَعَلْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بِالاَمْسِ، يَقُولُ: ﴿ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانِ غَدَّا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَهٰذَا مَصُرَعُ فُلَانٍ غَدَّا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَهٰذَا مَصُرَعُ فُلَانٍ غَدَّا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَهٰذَا مَصُرَعُ فُلَانٍ غَدَّا إِنْ شَاءَ اللهُ عَمْرُ: وَالَّذِى بَعَثُهُ بِالْحَقِي مَا أَخْطَأُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رَسُولُ اللهِ عَتَى انْتَهَى اللهِ مَا فَقَالَ: ﴿ وَيَا فُلَانُ بُنَ فُلَانٍ ! مِنْ فُلَانُ بُنَ فُلَانٍ ! هَلُ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالً فَانِي فَذَ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِى اللهُ وَيَا فُلَانُ بُنَ فُلانٍ ! هَلُ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنَى اللهُ وَيَا فُلَانُ بُنَ فُلَانٍ ! هَلُ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَسُولُ اللهِ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: ﴿ مَا اَنْتُمُ بِاسْمَعَ حَقًا » . فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَيْهُ وَلَ اللهِ الْوَاحَ فِيهَا ؟ فَقَالَ: ﴿ مَا اَنْتُمُ بِاسْمَعَ لِمَا اللهُ إِلَى مَنْهُمْ ، غَيْرَ انَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَرُدُّوا عَلَى شَيْئًا » . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

عدد کے ساتھ کہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محروضی اللہ عنہ کے ساتھ کمہ اور مدینہ کے درمیان سے ، ہم کے چاند دیکھنے کی کوشش کی ، میں تیز نظر والا تھا میں نے چاند دیکھ لیا لیکن میرے علاوہ کوئی مختص ہے ہیں کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ میں نے مُرِّ ہے کہنا شروع کیا کہ آپ کو چاند نظر نہیں آیا؟ انہوں نے کوشش کی لیکن انہیں چاند نظر نہیں آیا۔ انس کے تی ہوئے چاند دیکھ لوں گا۔

کی لیکن انہیں چاند نظرنہ آیا۔ انس کھتے ہیں کہ مُرِّ کئے لگے کہ عندیب میں بستر پر لیئے ہوئے چاند دیکھ لوں گا۔

پیم ازاں عرِّ نے ہمیں بدر کے متولوں کے بارے میں بتاتے ہوئے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلے دن جائے دائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوگ بیان کیا اس مختص ہلاک ہو گا۔ فرا یا تھا کہ انشاء اللہ کل کیاں فلاں مختص ہلاک ہو گا۔ وران شاء اللہ کل یہاں فلاں مختص ہلاک ہو گا۔ مُرایا تھا۔ عرِّ نے بیان کیا کہ انہیں کو تی و صدافت کے ساتھ بھیجا ہے ، وہ ان مقامت سے ادھر ادھر ہلاک نہ ہوئے جن کا قیتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا۔ عرِّ نے بیان کیا کہ انہیں کو تیں میں ایک دو سرے کے اوپ کرا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اور آپ نے انہیں کو تیں میں ایک دو سرے کے اوپ ین فلاں! اے فلاں! کیا اللہ اور اس کے رسول نے تم سے جو وقعہ کیا تھا کیا تم نے اسے معلوم کر لیا ہے؟ بلاشہ میں نے اس چیز کو سی پیا ہے جس کا اللہ تعالی نے جمے سے دعدہ کیا تھا۔ عرِّ نے فرایا: "جو بات میں کو سی ہوں انہیں تم ان سے نیادہ نہیں من رہے ہو، البتہ اتنی بات ہے کہ وہ ججھ پچھ جواب وسیے کی طافت نہیں رسے "آپ" نے فرایا: "جو بات میں کرتے "سی کہ وہ ججھ پچھ جواب وسیخ کی طافت نہیں رکے " (سلم)

٥٩٣٩ - (٧٢) وَعَنُ ٱنِيْسَةَ بِنُتِ زَيْدِ بْنِ آرْقَمَ ، عَنْ آبِيُهَا، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، آنَّ النَّبِيِّ وَعَلَى وَمِنْ مَرَضِ كَانَ بِهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسُ، وَاللَّبِيِّ وَعَلَىٰ لَكَ مِنْ مَرَضِكَ بَأْسُ، وَاللَّذِي كَيْفَ لَكَ إِذَا عُدِي فَعَمِيْتَ؟». قَالَ: آختسِبُ وَاصْبِرْ. قَالَ: «إِذَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَاكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِرْتُ بَعُدِي فَعَمِيْتَ؟». قَالَ: آختسِبُ وَاصْبِرْ. قَالَ: «إِذَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ». قَالَ: فَعَمِى بَعْدَمَا مَاتَ النّبِي وَعَلَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ثُمَّ مَاتَ.

م الموری الله علیه وسلم زید بن اَرْقم این والد سے بیان کرتی ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم زید بن اَرْقم کی تار واری کے لئے ان کے ہاں تشریف لائے کیونکہ وہ بیار تھے۔ آپ نے (انس سے) کما کہ تیری بیاری کچھ خطرناک نمیں ہے البقہ (اس وقت) تیراکیا حال ہو گاکہ جب میرے بعد تیری عُرطویل ہوگی اور تو نابینا ہو جائے گا؟ زید بن أزقم نے جواب ویا کہ میں ثواب طلب کرتے ہوئے مبر کوں گا۔ آپ نے فرمایا 'چنانچہ تو بلاحساب جنت میں واعل ہو گا۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زید بن اَرْقَمْ نابینا ہو گئے 'بعد ازال اللہ تعالیٰ نے انہیں ووبارہ بینائی عطاکی پھروہ فوت ہوئے (بیعق وَلاَ كُلُ النّبوّة)

وضاحت : اس مديث كي سند من نبائة عمَّادَة اور أنيسًه راويات مجول بي (تنقيع الرواة جلد المغيم)

وَهِ وَاللّٰهِ عَلَيْ مَا لَمُ اَقُلُ لَ فَعَنْ اُسَامَةً بِن زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَنُ تَقَوَّلَ عَلَى مَا لَمُ اَقُلُ لَ فَلَيْتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَذَلِكَ انَهُ بَعَثَ رَجُلًا، فَكَذَبَ عَلَيْهِ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَوَجِدَ مَيِّتًا، وَقَدِ انْشَقَّ بَطُنُهُ، وَلَمُ تَقْبَلُهُ الْاَرْضُ رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِيْ فَي «دَلَائِلِ النَّبُوّةِ».

۵۹۳۰ أَمَامَه بن زيد رمنى الله عنه بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فے فرمايا ، و هخص اليى بات كے جو بيں نے نہيں كى ہے تو اسے چاہيئے كه وہ اپنا محكانه دوزخ بيں بنا لے اس كا سبب بيہ ہے كه آپ في ايك فيض كو بهيجا اس نے نبى صلى الله عليه وسلم كى جانب جموثى بات كى نبست كى آپ نے اس كے حق بيل بد دعاكى چنانچه وہ هخص مردہ پايا كيا اس كا ببيك بهث كيا اور اسے زمين نے بھى قبول نه كيا (بيمتى دلاكل النّبوّة) وضاحت : اس حديث كى سند بيں در خث بن نافيه راوى مجبول اور دَازع بن نافع راوى مكر الحديث ہے۔ وضاحت : اس حديث كى سند بيں در خث بن نافيه راوى مجبول اور دَازع بن نافع راوى مكر الحديث ہے۔ وضاحت : اس حديث كى سند بيں در خث بن نافيه راوى مجبول اور دَازع بن نافع راوى مكر الحديث ہے۔ وضاحت : المديث مؤهده)

٥٩٤١ - (٧٤) وَهَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ رَجُلُ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطُعَمَهُ شَطُرَ وَسُقِ شَعِيرٍ ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَى كَالَهُ، فَفَنِى، فَاطْعَمَهُ شَطْرَ وَسُقِ شَعِيرٍ ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَى كَالَهُ، فَفَنِى، فَاتَى النَّبِى ﷺ فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكِلُهُ لَا كَلْتُمُ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمُ» . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۵۹۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فخص آیا' اس نے آپ سے غلہ طلب کیا۔ آپ نے اسے آدھا وستی جو دیئے۔ چنانچہ وہ فخص' اس کی بیوی اور ان دونوں کا مہمان اس سے کھاتے رہے (لیکن) جب اس فخص نے اسے ماپ لیا تو وہ (جلدی) ختم ہو گئے۔ پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا' اگر تم اسے نہ ماہتے تو تم اس سے کھاتے رہتے اور وہ (بیشہ) تہمارے لیے باتی رہتا (مسلم)

مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُول اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْفَتْرِيُوصِى الْحَافِر يَقُولُ: مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُول اللهِ ﷺ وَهُو عَلَى الْفَبْرِيُوصِى الْحَافِر يَقُولُ: «أَوْسِعُ مِنْ قِبَلِ رَجُلِيُهِ، أَوْسِعُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ» فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِى امْرَأَتِه ، فَأَجَابَ وَنَحُنُ مَعَهُ، فَجِيْءَ بِالسطَّعَامِ، فَوَضَعَ يَدُهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَاكَلُوا، فَسَظَرُنَا اللي رَسُول الله ﷺ يَلُوكُ لُقَمَةً فِيْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحُمَ شَاةٍ أَخِذَتُ بِغَيْرِ إِذَٰنِ آهِلِهَا» فَارُسَلَتِ الْمَرُأَةُ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّى اَرْسَلْتُ اِلَى النَّقِيْعِ - وَهُوَ مَوْضِعٌ يُبَاعُ فِيُهِ الْغَنَمُ - لِيَشْتَرِى لِى شَاةً اَنْ يُرْسِلَ بِهَا اِلَى بِثَمَنِهَا، لِيَشْتَرِى لِى شَاةً اَنْ يُرْسِلَ بِهَا اِلَى بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوْجَدُ ، فَارْسَلُتُ اِلَى جَارِلِى قَدِ اشْتَرَى شَاةً اَنْ يُرْسِلَ بِهَا اللَّهِ بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُؤْجَدُ ، فَارْسَلْتُ اِلَى امْرَأَتِهِ، فَارُسَلَتْ اِلَى بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيَنَا : «اَطُعِمَى هٰذَا الطّعَامَ الأُسْرَى». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ، وَالْبَيْهُ قِي يُؤى «دَلَا ثِلْ النَّبُوّةِ».

2007 عاصم بن کلیب اپنے والد ہے وہ ایک افساری ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنانہ (اوا کرنے) کے لیے گئے تو بین نے دیکھا کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر (کے کنارے) بجر کھوونے والے کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں کی جانب ہے وسیج کو۔ جب آپ (برستان ہے) واپس آئے تو آپ کو فوت شدہ انمان کی بائیر بی جانب سے وسیج کو۔ جب آپ (برستان ہے) واپس آئے تو آپ کو فوت شدہ انمان کی بائیر کی جانب سے (کھانے کے لیے) بلانے والا آیا 'آپ نے دعوت کو قبول فربایا۔ ہم ہم ہم آپ کے ساتھ بی پیٹی پوھائے اور چٹانچہ کھانا لایا گیا۔ آپ نے (کھانے کی جانب) اپنا ہاتھ برھایا بعد ازاں صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ برھائے اور آپ نے فربایا کہ بھی محبوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک بری کا کوشت ہے جے اس کے مالکوں کی اجازت کے بغیر ماصل کیا گیا فربایا کہ بھی محبوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک بری کا کوشت ہے جے اس کے مالکوں کی اجازت کے بغیر ماصل کیا گیا ہے۔ چٹانچہ اس عورت نے (آپ کی جانب) پیٹام بھیجا 'وہ وضافت کر رہی تھی کہ بیں نے بہتی (منڈی) بی نے نہ مل سکی بھریں نے اپنے بردی کی جانب پیٹام بھیجا (یہ ایبا مقام ہے جمال بکریوں کی جانب پیٹام بھیجا (یہ ایبا مقام ہے جمال بکریوں کی جانب پیٹام بھیجا (یہ ایبا مقام ہے جمال بکریوں کی جانب پیٹام بھیجا جس نے ایک بکری خرید رکھی تھی کہ وہ اس بکری کو اس کی قبیت نے کہی میری جانب بیٹام بھیجا آتو اس نے رائی تا ہے بہتی (یہ واقعہ س کر) رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یہ کھانا قیریوں کو کھلا دو ایکری میری جانب بھیجی (یہ واقعہ س کر) رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یہ کھانا قیریوں کو کھلا دو ایکری میری جانب بھیجی (یہ واقعہ س کر) رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم یہ کھانا قیریوں کو کھلا دو

وضاحت: نیِّ اکرم صلی الله علیه وسلم نے کھانا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس عورت نے مالک کی اجازت کے بغیر کمی درج کی متی معلوم ہوا کہ مالک کی اجازت اور قیت کی ادائیگی کے بغیر کسی چیز کو استعال میں لانا منع ہے۔ کمری ذرج کی متی معلوم ہوا کہ مالک کی اجازت اور قیت کی ادائیگی کے بغیر کسی چیز کو استعال میں لانا منع ہے۔ (داللہ اعلم)

٥٩٤٣ - رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ حُبَيْشِ بُنِ خَالِدٍ - وَهُوَ اَخُو اَلَمَ مَعْبَدٍ - رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَيْنَ اَحُرِجَ مِنْ مَكَةَ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، هُوَ وَابُوْبَكْرٍ، وَمَوْلَى آبِى بَكْرِ عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةَ وَدَلِيْلُهُمَا عَبُدُ اللهِ اللَّيْتِيُّ، مَرُّوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ، هُو وَابُوْبَكْرٍ، وَمَوْلَى آبِى بَكْرِ عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةَ وَدَلِيْلُهُمَا عَبُدُ اللهِ اللَّيْتِيُّ، مَرُّوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ، هُو وَابُوْبَكْرٍ، وَمَوْلَى آبِى بَكْرِ عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةً وَدَلِيْلُهُمَا عَبُدُ اللهِ اللَّيْقِيُّ ، مَرُّوا عَلَى خَيْمَةً وَكَانَ اللهِ مَعْبَدِ، فَسَأَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوا مِنْهَا، فَلَمْ يُصِينِبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وْكَانَ اللّهُ وَكُنْ وَكُنْ اللهِ وَيَعْفِقُ اللهِ وَيَعْقِلُ اللهِ وَيَعْقِلُ اللهِ وَيَعْقِلُ اللهِ وَيَعْفِي الْعَنْمَةِ وَمُ مُرْمَلِينَ - مُسْنِتِينَ -، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ وَيَعْقِ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِلَى شَاةٍ فِى كَسْرِ - الْخَيْمَةِ، فَقَالَ: ومَا الْفَعْهُ عَنْ الْعَنْمَ . قَالَ: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ؟» هٰذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ؟ وَ قَالَتْ: شَاةٌ خَلَقَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ . قَالَ: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ؟»

قَالَتُ: هِمَ اَجُهَدُمِنُ ذَٰلِكَ. قَالَ: «اَتَأَذَنِيْنَ لِيْ اَنْ اَجُلِبَهَا؟» قَالَتْ: بِآبِيْ اَنْتَ وَأُمِيْ اِنْ وَاَلَتْ بِهِا حَلَبُهُا. فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ بِيدِهِ ضَرْعَهَا. وَسَمَّى اللهُ تَعَالَىٰ، وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا، فَتَفَاجَتُ عَلَيْهِ بَ، وَدَرَّتُ وَاجْتَرَّتْ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهُطَ بَ، فَحَلَبَ فِيهِ فَى شَاتِهَا، فَتَفَاجَتُ عَلَيْهِ بَ، وَدَرَّتُ وَاجْتَرَّتْ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهُطَ بَ فَحَلَبَ فِيهِ ثَانِهُ عَلَىٰ وَاجْتَرَتْ، وَسَعَى اصْحَابَهُ حَتَى رَوُوا، ثُمَّ شَوَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ، وَسَعَى اصْحَابَهُ حَتَى رَوُوا، ثُمَّ شَرِبَ آجِرُهُمْ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ ثَانِياً بَعُدَ بَدْءٍ، حَتَى مَلاَ الْإِنَاءَ، ثُمَّ عَادَرَهُ عِنْدَهَا، وَبَايَعَهَا، فَبَايَعَهَا، وَانْ الْجَوْزِيّ فِي «الْإِسْتِيْعَابِ» وَابْنُ الْجَوْزِيّ فِي وَانْ عَبْدِ الْبَرِّ فِي «الْإِسْتِيْعَابِ» وَابْنُ الْجَوْزِيّ فِي فَي وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي «الْإِسْتِيْعَابِ» وَابْنُ الْجَوْزِيّ فِي

معبر عن مَقَام الله والد عده الله وادا بَيْن بن خالد عدوايت كرت بين بدأم معبر ك بھائی ہیں۔ کہ جب رسول صلی اللہ عیلہ وسلم کو ملہ مرمہ سے نظنے کا تھم دیا گیا تو آپ مینہ منورہ کی جانب ہجرت فرا ہوئے (آپ کے ساتھ) ابو برو ابو برو کا غلام عامر بن فیرہ اور ابو برو کا راہ نما عبداللہ لیٹی تھا۔ جب (یہ سب أم معبد ك فيمول ك باس سے كزرے تو انهول نے اس سے كوشت اور كھوريں دريافت كيس اكه اس سے خریدیں لیکن انہوں نے اس کے ہاں ان میں سے کسی چیز کو نہ پایا نیزید لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے خالی تھے اور قط سالی میں جلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیصے کونے میں ایک بمری ویکھی۔ آپ نے دریافت کیا' اے اُمّے معد! اس بری کا کیا حال ہے؟ اُمّے معد نے بتایا کہ لاغری نے اس کو بریوں کے ربوڑ سے چھے چھوڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا اس میں کھھ دودھ ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ بکری (دودھ سے) بالکل خالی ہے۔ آپ نے فرایا کیا تو مجھے اس کا دورہ نکالنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس نے کما میرا باپ اور میری مال آپ پر فدا ہوں' اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آیا ہے تو نکال لیں ۔ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکری کو (اپنے پاس) منگوایا اور اپنا ہاتھ اس کے بتانوں پر پھیرا اور بیم الله پڑھ کر أیم معبد کے لیے اس کی بمری کے حق میں دعا کی چنانچہ کری نے آپ سے لئے اپنے دونوں پاؤاں کھول دیے اور دودھ چھوڑ دیا اور جگالی کرنے گی آپ نے ایبا برتن طلب کیا جو جماعت کے لیے کانی ہو۔ آپ نے اس سے بہتا ہوا دورہ نکالا یمال تک کہ برتن پر جماك غالب تقى ۔ بعد ازاں آپ نے أتم معبد كو دودھ بلايا يهال تك كه وہ سَير مو كئيں ، كر آپ نے اپنے رفقاء کو پالیا وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپ نے بیا پھر آپ نے اس سے دوسری بار بلا توقف دودھ نکالا یہاں تک کہ برتن بحر کیا اور اس کو أمِّ معبر کے پاس چھوڑا اور نبی صلی الله علبه وسلم نے اس سے اسلام پر بیت لی پھر سب اس کے ہاں سے روانہ ہوئے (شرح السّنَم ابن عبدالبرق الانتیاب ابن الجوزی فی كتاب الوفاء) اس حدیث میں قصّہ ہے۔

وضاحت : أَمِّ معد كا كمل نام عائِكه بت خالد خُرَاعِيه به صديث ك آخر مين ندكور تق سے مراديه به كه جب بن أكرم ملى الله عليه وسلم اور آپ ك رفقاء أمِّ معد سے رخصت ہو گئے تو ان كا خاوند آيا اور دودھ ديكھا قراس نے سوال كياكه يه كمال سے آيا ہے؟ أمِّ معد نے آپ كى صفات اور خصائل نمايت نصيح و بليغ الفاظ ميں

بیان کیں ۔ ابومَغبد نے یہ س کر کما کہ یقینا یہ مخص قرایش سے ہوگا اور میں جاہوں کہ اس نمی کی محبت میں زندگی گزاروں (تنقیع الرواة جلد مسفحہ ۱۸۸)

# بَابُ الْكَرَامَاتِ (كرامات كي بارك ميس) الْفَصْلُ الْآوَّلُ

٥٩٤٤ ـ (١) عَنْ أَنس، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بُنَ بِشْرٍ تَحَدَّثًا عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْدِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيْدِ الظُّلْمَةِ، ثُمَّ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْدٍ فِي لَيْلَةٍ شَدِيْدِ الظُّلْمَةِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنُ عِنْدِ رَسُول اللهِ عَلَيْ يَنْقَلِبَانِ، وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةً -، فَأَضَاءَتُ عَصَا خَرَجًا مِنْ عِنْدِ رَسُول اللهِ عَلَيْ يَنْقَلِبَانِ، وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةً -، فَأَضَاءَتُ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمُ اللهُمُ اللهُ مَشَيًا فِي ضَوْبِهَا، حَتَى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيْقُ أَضَاءَتْ لِللهَ خَرِ عَصَاهُ، وَمَدْ مُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَغَ آهُلَهُ، رَوَاهُ الْبُحُارِيُّ.

## پېلى فصل

اسلام کو بغیر کمی مور کے بیان کرتے ہیں کہ اسیر بن حفیر اور حباہ بن بشردونوں اپنے کمی کام کے سلط بن ملی اللہ علیہ وسلم کے بال مختلو کرتے رہے یہاں تک کہ رات کا کانی حقد گزر گیا جب کہ وہ رات النہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے گروں کی جانب جانے کے لیے لکے ان دونوں بی سے آپنے گروں کی جانب جانے کے لیے لکے ان دونوں بی سے آپ کی لا محی سے دوشن ہوئی وہ دونوں اس کی روشنی بی چلتے رہے لیک راستے نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا تو دوسرے محض کی الا محی سے بھی روشن بوئی چانچہ وہ دونوں اپنی اپنی لا محی کی روشنی بی چلتے ہوئے اپنے المربی کی دوشنی بی چلتے ہوئے اپنے گربینچ (بخاری) وضاحت ، کسی مسلمان پر بیزگار انسان سے جو افعال دقرع پڑیے ہوں اور وہ عادت کے مطابق نہ ہوں بالکہ طلاف عادت ہوں اور وہ انہیں دکھانے کا بھی دعویٰ نہ کرتا ہو تو انہیں کرایات کما جاتا ہے جیسا کہ مربی علیا اساب رزق لما السلام کو بغیر کسی مرد کے قریب آنے سے حمل ٹھر گیا اور عینی علیہ سلام پیدا ہوئے کی انہیں بلا اساب رزق لما رہا۔ نیز اصحاب کمف غار بی تین سو سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے اس انتاء بیں وہ کسی ظاہری آخت سے دوجار نہ ہوئے۔ اس طرح آصف بن برخیا نے بلیس کے تخت کو آکھ جمیکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ سب کرایات دوجار نہ ہوئے۔ اس طرح آصف بن برخیا نے بلیس کے تخت کو آکھ جمیکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ سب کرایات ہیں دوجان نہ ہوئے۔ اس طرح آصف بن برخیا نے بلیس کے تخت کو آکھ جمیکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ سب کرایات ہیں دوجان نہ ہوئے۔ اس طرح آجف بنی برخیا نے بلیس کے تخت کو آکھ جمیکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ سب کرایات ہیں دوجان اور چیاج ہوتا ہے اور آگر کسی کافر فتنہ باز مختص

سے عادت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو جائے تو اسے اِستدراج کما جاتا ہے جیبا کہ دخال سے بظاہر محیرًا لعقول کرشے صادر ہوئے۔

٥٩٤٥ - (٢) وَمَنْ جَابِرِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ ٱحُدُّ دَعَانِى آبِى مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا اَرَانِى إِلَّا مَقْتُولًا فِى اَوْلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ -، وَإِنِّى لَا اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا اَرَانِى إِلَّا مَقْتُولًا فِى اَوْلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي ﷺ وَإِنَّ عَلَى دَيُنا فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ اِتُولُ بَعُدِى اَعَزُ عَلَى دَيُنا فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَاصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ -، وَدَفَنْتُهُ مَعَ آخَرَ فِى قَبَرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۹۳۵: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ اُحد وقوع پذیر ہوئی تو رات کو میرے والد نے جھے بایا اور کما کہ میں اپنے بارے یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا شار ان پہلے متقولوں میں ہوگا جو آپ کے صحابہ کرام میں سے شادت سے سرفراز ہوں کے اور میں اپنے بیچھے کی مخص کو نہیں چموڑ رہا ہوں جو جھے تھے سے زیادہ عزیز ہو البنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تو جھے اپنے آپ سے بھی) زیادہ پیارے ہیں نیز جھ پر قرض ہے جو حمیں قرض ادا کرتا ہوگا اور اپنی بنوں کے بارے میری وصیت کا خیال رکھنا کہ ان سے نیکل کرتا۔ جب صبح ہوئی تو وہ (اپنی پیش کوئی کے مطابق) سب سے پہلے شہید ہوئے اور میں نے انہیں ایک دوسرے مخص کے ساتھ ایک تو وہ (اپنی پیش کوئی کے مطابق) سب سے پہلے شہید ہوئے اور میں نے انہیں ایک دوسرے مخص کے ساتھ ایک تو میں دفن کیا (بخاری)

وضاحت : جاہر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ کی کرامت تھی کہ انہیں شادت کا رتبہ پانے سے متعلق پہلے خبر ہوگئی۔ عبداللہ کو جس محابی کے ساتھ وفن کیا گیا وہ عمرو بن جموح تھے 'وہ رشتے کے اعتبار سے جابر کے بہنوئی بھی تھے معلوم ہوا کہ ضرورت کے مطابق دو دو آدمیوں کے لیے ایک قبر یا بہت سے آدمیوں کے لیے اجماعی قبر بنائی جا سکتی ہے۔ (تنفیخ الرواة جلد م مفرس ما)

عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ: كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ فِي «الْمُعُجِزَاتِ».

١٩٩٣: عيدالرجمان بن ابوبكر رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه (ني صلى الله عليه وسلم كے صحابه كرام ميں سے) اصحاب مُفّد فقیر لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) فرمایا کہ جس محض کے پاس دو انسانوں کا کھانا ہے وہ تیرے مخص کو (ان میں سے) لے جائے اور جس مخص کے پاس چار کا کھانا ہے وہ پانچویں یا چھٹے مخص کو ان میں سے لے جائے جبکہ ابو برا تین افراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دس افراد کو لے مجتے نیز ابو بکڑنے رات کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھایا۔ بعد ازاں ابو بکڑ (وہاں) رک سے یماں تک کہ کہ عشاء کی نماز بڑھی گئی چروہ (آپ کے گھر) واپس لوٹے اور وہیں رکے رہے حتی کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے کھانا کھایا۔ رات کا کچھ حقہ گزرنے کے بعد جس قدر اللہ نے چاہا ابو کڑ (اپنے گم) آئے۔ ان کی بیوی نے دریافت کیا کہ آپ کو کس چیزنے آپ کے ممانوں سے دور رکھا؟ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تو نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ ابو بڑا کی بیوی نے جواب دیا کہ انہوں نے اس وقت تک کھانا کھانے سے انکار کیا ہے كه جب تك آپ نه آ جائيس- (اس كى بيه بات من كر) ابو بكر ناراض بو محك اور كما الله كى فتم! بيس بالكل كمانا نہیں کھاوں گا۔ ان کی بیوی نے قتم اٹھا کر کہا کہ وہ بھی کھانا نہیں کھائے گئ اور مہمانوں نے بھی قتمیں اٹھائیں کہ وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گئے۔ ابو بکڑنے (نادم ہوکر) کہا کہ یہ قتم شیطان کی جانب سے ہے۔ پھر ابو بکڑنے کھانا کھایا اور ساتھ مہمانوں نے بھی کھانا تناول کیا۔ وہ جب ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے اس سے زیادہ ہو جا تا تھا۔ ابو بڑے اپن بیوی سے کما' اے بو فراس کی بمن! یہ کیا (مجیب بات) ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنی آنکھوں ی فعنڈک کی قتم! اب مید کھانا پہلے سے تین کنا زیادہ ہے۔ ان سب نے کھانا تناول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی کھانا جمیجا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی اس سے تناول کیا (بخاری مسلم) اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی مدیث جس میں ہے کہ ہم کھانے میں سے سُجَانَ اللہ کی آواز سنتے رہے "کا ذکر معجزات کے باب میں ہو چکا ہے۔

#### ٱلْفَصُلُ الثَّائِي

٢٥ ٥٥ - (٤) عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرِي عَلَىٰ قَبَرِهِ نُوْرٌ. رَوَاهُ آبُو دَاؤُدَ.

# دو سری فصل

۵۹۳۷: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی (حبشہ کا بادشاہ) فوت ہوا تو ہم (آپس میں) باتیں کیا کرتے تھے کہ اس کی قبر پر روشنی دکھائی دی جاتی ہے (ابو داؤد)

٥٩٤٨ - (٥) وَعَنْهَا، قَالَتُ: لَمَّا اَرَادُوا عُسُلَ النَّبِي ﷺ قَالُوا: لَا نَسُرِي اَنْجَرِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا: لَا نَسُرِي اَنْجَرِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا: لَا نَسُرِي اللهُ عَلَيْهِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِدُ مَوْتَانَا اَمْ نَعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا الْحَتَلَفُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمُ مُكَلِّمُ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لَا يَدُرُونَ مَنْ هُو؟: إغْسِلُوا النّبِي ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا، فَعْسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْفَمِيصِ وَيَدُلُكُونَهُ بِالْقَمِيصِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوّةِ».

۱۹۳۸: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ (صحابہ کرام ) نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عسل دیے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے جم مبارک) سے آپ کے کرڑے آثاریں جیسا کہ ہم اپنے مردوں سے کڑا آثار لیتے ہیں یا ہم آپ کے کرڈوں سمیت ہی عسل وے دیں؟ جب صحابہ کرام نے اختلاف کیا تو اللہ تعالی نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا یماں تک کہ ان میں سے ہر مخص کی خور دی اس کے سینے میں تھی (یعنی سو گئے) اس کے بعد گھر کے کونے سے ان کے ساتھ ایک مخص ہم کلام ہوا۔ صحابہ کرام کو کچھ علم نہیں کہ وہ مخص کون تھا؟ (اور اس نے کہا کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت عسل دو چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کو عسل دیا (جبکہ) آپ کا قبص آپ (کے جم پر تھا) قبیص دو چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو کے اور انہوں نے آپ کو عسل دیا (جبکہ) آپ کا قبیص آپ (کے جم پر تھا) قبیص کے اوپر سے پانی گرا رہے تھے اور آپ کے بدن کو قبیص سے بی ال رہے تھے (بیمقی دلاکل البوق)

9989 - (٦) وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ سَفِينَةً مَوْلِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخُطَأُ الْجَيْشَ بِارْضِ الرُّوْمِ اَوُ أُسِرَ، فَانْطَلَقَ هَارِباً يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ، فَإِذَا هُوَ بِالْاَسَدِ. فَقَالَ: يَا أَنَا مَوْلِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ مِنْ اَمْرِي كَيْتَ وَكَيْتَ، فَاقَبُلَ الْاَسَدُ، لَهُ بَالْمُسِمَةُ - حَتَّى قَامَ إلى جَنْبِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتاً اَهْوَى إلَيْهِ -، ثُمَّ اَقْبَلَ يَمُشِي إلى جَنْبِهِ جَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ، ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدُ. رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَّةِ».

۱۹۳۹: إبى المُنكِر "بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وبيلم كا غلام سَفينه روم كے علاقے ميں لشكر سے (راسته) بحول كيا يا وہ قيد كيا كيا وہ فكل كر بھاگ رہا تھا اور لشكر كو علاق كر رہا تھا۔ اچاتك وہ ايك شير ك بالتقابل ہوا۔ سَفينة نے (شير كو مخاطب كرتے ہوئے) كما 'ابو حارث! ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كا غلام ہوں 'ميرا محالمہ ايبا ہے (كه ميں راسته) بحول كيا ہوں چنانچہ شير اپى دم ہلاتا ہوا آيا اور وہ سفينة كے قريب كمرا ہو كيا۔ شير جب كى (جانب سے) آواز كو سنتا تو ادھر كو چلا جاتا بحر سفينة كى طرف چانا ہوا آ جاتا يمال سك كه سفينة لشكر ميں بہنج كيا بحر شير واپس لوث كيا (شرخ النه بَا)

٠٥٩٥-(٧) **وَعَنُ** آبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: قُحِطَ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ فَحُطاً شَدِيُدًا، فَشَكَوْا الِيُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: ٱنْظُرُوْا قَبَرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاجْعَلُوا مِنْه كُوىً اِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى لَا يَكُوُنَ بَيْنَهُ

وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. فَفَعَلُوا، فَمُطِرُوا مَظُرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ، حَتَّى تَفَتَّ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّى عَامَ الْفَتْقِ، رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ

۵۹۵: ابوالجؤزاء بیان کرتے ہیں کہ مدید منورہ کے باشدے شدید فتم کے قط سے دوچار ہوئے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے شکایت کی۔ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک ہیں سے آسان کی جانب سوراخ کرد آگ آپ اور آسان کے درمیان کوئی پردہ حاکل نہ ہو چنانچہ لوگوں نے ایسا بی کیا۔ پھر ذہردست بارش ہوئی ، جس کی وجہ سے گھاس اُگ آئی اور اونٹ موٹے تازے ہو گئے یمال تک کہ چہنی کے سبب (ان کے پہلو) پھول گئے اس سال کا نام عام الفَتُن یعنی خوش آئی کا سال رکھا گیا (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے ، شخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور شخ محر بشر سَسوانی نے اس واقعہ کو باطل ثابت کیا ہے (الرد علی البکری صفحہ ۱۸ میانه الانسان عَنْ وَسُوَسَتِهِ السَّمَالَان صفحہ ۲۵) میانه الانسان عَنْ وَسُوَسَتِهِ السَّمَالَان صفحہ ۲۵)

٥٩٥١ - (٨) وَعَنُ سَعِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ آيَّامُ الْحَرَّةِ - لَمْ يُؤَذُّنُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثَلَاثَا وَلَمْ يُقَمْ -، وَلَمْ يَبُرَحْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقُتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهِمُهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنُ قَبَرِ النَّبِيِ عَلِيْ رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

مه المه المه المعدد بن عبد العزير بيان كرتے بيل كه جب "حَوَّ كا واقعه بوا تو تين دن تك مجرِ نوى بل اذان الله عبل بوئى اور نه بى سعيد بن ميت مجرے باہر لكا۔ سعيد بن ميت نماز كے اوقات كو ايك وهيى آواز سے بہائے جو انہيں نى صلى الله عليه وسلم كى قبر مبارك سے سائى دين تنى (دارى)

٩٥٢ - (٩) وَهَنْ آبِيْ خَلْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِآبِي الْعَالِيَةِ: سَمِعَ آنَسُ مِنَ النَّبِي ﷺ؟ قَالَ: خَدَمَهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ ﷺ، وَكَانَ لَهُ بُسُتَانُ يَحْمِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانُ - يَجِيءُ مِنْهُ رِيْحُ الْمِسُكِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْكِ.

2901: ابو خلدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے پوچھا کیا انس رمنی اللہ عنہ نے احادیث سی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انس نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حواب دیا کہ انس نے دس سال تک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا نیز اس باغ میں دیجان کا درخت تھا جس سے کتوری کی خوشبو آتی تھی (ترزی) اہام ترزی نے اس حدیث کو حسن غریب کما ہے۔

#### الْفَصْلُ التَّالِثُ

٥٩٥٣ - (١٠) عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيُرِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو، بْنِ

نُفَيُل ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، خَاصَمَتْهُ آرُولَى بِنْتُ آوُسِ إِلَىٰ مَرْوَانَ بُنِ الْحَكَمِ ، وَادَّعَتُ آنَهُ الْحَذَ شَيْئًا مِنْ آرُضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ؟ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وَانَّهُ رَآهَا عَمْيَاءً تَلْتَمِسُ الْحُدُرَ، تَقُولُ: اَصَابَتْنِيْ دَعُوةُ سَعِيْدٍ، وَانَهَا مَرَّتْ عَلَىٰ بِشْرِفِي الدَّارِ الَّتِيْ خَاصَمَتُهُ فِيْهَا -، فَوَقَعَتْ فِيْهَا، فَكَانَتْ قَبَرَهَا.

## تيرى فصل

2000 : عُروہ بن رُبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ سعید بن زید بن عَمُو بن مُغَیْل (ان کا شار عشرہ مبشوہ میں ہوتا ہے) ہے اُرُوٰی بنتِ اَوْس کا جھڑا ہو گیا' اُرُوٰی بنتِ اَوْس اس معاطے کو مَوْان بِن حَکُمْ کے پاس لے مُنی اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں کس طرح اس کی زمین کے کچھ حصہ پر قبضہ کرلیا ہے۔ سعید نے کہا کہ میں کس طرح اس کی زمین کا کچھ حصہ ظلم کے ساتھ چھین سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بروان نے کہا کہ بی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برا ساتھ ہو کہا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ساتہ ؟ سعید نے کہا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سات نہین قالم کے ساتھ چھین لیتا ہے تو اس کی گردن میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ مروان نے سعید ہے کہا کہ میں اس کے بعد آپ سے دلیل کا مطالبہ نہیں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ مروان نے سعید ہے کہا کہ میں اس کے بعد آپ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ سعید نے کہا کہ میں اس کے بعد آپ سے دلیل کا مطالبہ نہیں اس نے دعویٰ کیا ہے اللہ! اگر یہ عورت جموئی ہے تو اسے اندھا کر اور اسے اس کی زمین میں (جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے) مار ڈال۔ عُروۃ نے بیان کیا کہ مرنے سے پہلے اس عورت کی بسارت ختم ہو گئ اور وہ اپنی زمین میں جس ربی ختم کی ایک ایک ربی کا در مرگی (بخاری مسلم)

اور مسلم کی روایت میں محمد بن زید بن عبراللہ بن عمر سے اس کی ہم معنیٰ روایت ذکر ہوئی ہے کہ محمد بن زید نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئ ویواروں کو ٹولتی اور کما کرتی کہ مجھے سعید کی بد وُعا کلی ہے اور وہ عورت اپنے گھر کے ایک کنویں کے پاس سے گزری جس کے بارے میں وہ جھڑی تھی وہ کنوال اس کی قبر بی۔

٥٩٥٤ - (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ رَجُلاً يُدُعَىٰ سَارِيَةَ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخُطُّبُ، فَجَعَلَ يَصِيْحُ: يَاسَارِىَ! الْجَبَلَ. فَقَدِمَ رَسُولَ مِنَ

الْجَيْشِ فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لَقِيْنَا عَدُّوَّنَا فَهَزَمُوْنَا، فَإِذَا بِصَاتِح يَصِيْخ: يَا سَارِى! الْجَبَلَ. فَاسْنَدُنَا ظُهُوْرَنَا اِلَى الْجَبَلِ، فَهَزَمَهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوّةِ».

مادی ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عُرِّ نے ایک لشکر بھیجا اس لشکر پر ایک مخص کو امیر مقرر کیا جس کو ساریہ کما جاتا تھا۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ عرِّ خطبہ دے رہے تھے، وہ چلانے گئے، اے ساری! پہاڑ (کی جانب پیٹے کر (اس واقعہ کے بعد) ایک قاصد لشکر ہے آیا، اس نے کما، اے امیرالمؤمنین! ہم ہے ہمارے دشمن طئ، انہوں نے ہمیں شکست ہے ہمکنار کیا۔ اچانک ہم نے کی چلانے والے کی آواز سی (جو کمہ رہا تھا) اے ساری! پہاڑ (کی جانب پیٹے کر) چنانچہ ہم نے اپی پیٹے پہاڑ کی جانب کر دی تو اللہ تعالی نے انہیں محکست ہمکنار کیا (بیعی ولا کُلُ النّبوة)

٥٩٥٥ - (١٢) وَعَنْ نُبِينَهَ بَنِ وَمْبِ. أَنَّ كَعْبَا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً، فَلَدَكُولَ اللهِ عَلَيْ عَائِشَةً، فَلَدُكُولَ اللهِ عَلَيْ عَائِشَةً، فَلَدُكُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

2900: نُبَهَهُن وَهُبُ بِیان کرتے ہیں کہ کعب احبارہ عائشہ رمنی اللہ عنما کی خدمت میں حاضر ہوئے تو (مجلس میں بیٹے ہوئے لوگوں نے) رسول صلی اللہ علیہ وسلم (کے اوصاف) کا تذکرہ کیا۔ گعب احبار نے بیان کیا کہ ہر روز (آسان سے) ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے کرد گھرا ڈال لیتے ہیں وہ اپنے پروں کو (ا ثرنے کے لئے) قبر کے کرد مارتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود سیحتے ہیں۔ جب شام کا وقت آ تا ہے تو فرشتے آسان کی جانب چڑھتے ہیں اور ان کی تعداد کے برابر اثرتے ہیں اور وہ بھی ان کی طرح کرتے ہیں یمال تک کہ جب (قیامت کے دن) آپ سے زمین پھٹے گی تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں نکلیں گے وہ آپ کو گھرے ہوں گے (داری)

# بَابُ هِجُرَةِ الرَّسُولِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَوَفَاتِهِ (مَد مَرَمه سے صحابہ کرام کی ججرت اور آپ کی وفات) الفَصْلُ الْأَوَّلْ

# پېلى فصل

2907: براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب پہلے پہل جو لوگ ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن اُم مکوم شے وہ دونوں ہمیں قرآن پاک پرھاتے تھے۔ ان کے بعد عمار "بلال اور سعد آئے۔ بعد ازاں عمر بیس صحابہ کرام کی معیت میں آئے ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ (براء کہتے ہیں کہ) میں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو کسی بات پر اس قدر خوش ہوئے۔ حتی کہ میں نے لونڈیوں اور بچوں کو دیکھا فوش ہوئے۔ حتی کہ میں نے لونڈیوں اور بچوں کو دیکھا وہ (فرطِ مُسرت سے با آواز بلند) کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اور میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی میں (سورة) سَبّحِ اسْمَ وَشِیْ اُلا عُلیٰ اور اس جیسی دیگر مفصل سور تیں پڑھ (کر یاد کر) چکا تھا (بخاری)

٥٩٥٧ ـ (٢) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، رَضِيُ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ بَيَنِيَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «انَّ عَبْداً خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ آنَ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَة وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، فَبَكَىٰ آبُو بَكُرِ قَالَ: فَذَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَعَجِبُنَا لَهَ، فَقَالَ النَّاسُ: أَنْظُرُوا اللَّى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ نَتَيْخَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ انْ يُؤْتِيَة مِنْ زَهْرَةِ الدَّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا!! فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ آبُوُ بَكْرِ اَعْلَمْنَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2902: ابو سعید فدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی بیاری کے آخری دور میں) منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا' ایک (عظیم) انسان کو اللہ تعالی نے اس بات کا افتیار دیا کہ وہ دنیا کی ناز و نعمت سے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہیں اور اس چیز کے درمیان جو اللہ تعالی کے ہاں ہے' میں سے کوئی ایک افتیار کر لے۔ چنانچہ اس نے اس چیز کو افتیار کیا جو اللہ تعالی کے ہاں ہے۔ (اس بات کو سمجھتے ہوئے) ابو بکڑ افتکبار ہو گے اور کہنے گئے کہ ہم آپ پر اپنے مال باپ کے ساتھ قربان جائیں۔

(ابو سعید فُدری کے بین کہ) ہم نے ابو بڑے آبدیدہ ہونے پر تجب کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا' اس عمر رسیدہ فخض کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فخض کے بارے میں بتا رہے ہیں' جس کو اللہ تعالی نے افتیار تفویض کیا کہ اسے دنیا کی نعتیں عطا کرے یا اسے وہ نعتیں عطا ہوں جو اللہ تعالی کے بال ہیں۔ اور یہ عمر رسیدہ فخض کہ رہا ہے کہ ہم اپنے مال باپ کے ساتھ آپ پر قربان جائیں۔ (واقعہ یہ ہے کہ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ کوئی عظیم فخض دنیا چھوڑ کر جا رہا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ) افتیار دیے گئے رسول اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بڑ ہم سے زیادہ علم اور قم رکھتے تھے (بخاری مسلم)

٥٩٥٨ - (٣) وَعَنُ عُقُبَةَ بْنِ عَامِرِ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَلَىٰ اُحْدِ بَعُدَ ثَمَانِ سِنِينَ -، كَالْمُودِع لِلاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المنبرَ فَقَالَ: «إَنِّي بَيْنَ ايْدِيْكُمْ فَرَطَ -، وَاَنَا عَلَيْكُمُ شَهِيْدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَانْظُرُ إِلَيْهِ وَاَنَا فِي مَقَامِي ايْدِيْكُمْ فَرَطَ -، وَاَنَا عَلَيْكُمُ شَهِيْدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَانْظُرُ إِلَيْهِ وَاَنَا فِي مَقَامِي هُذَا، وَلِنِّي قَدْ أَعُطِيْتُ مَفَاتِينَعَ خَزَائِنِ الْارْضِ، وَإِنِّي لَسْتُ اَخْسَى عَلَيْكُمُ اَن تُشْوِكُوا هُذَا، وَلِيْنَ الْمُنْ اللهُ الله

2900 الله علی و ملم نے آٹھ مال کے بعد (جنگ من الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آٹھ مال کے بعد (جنگ) اُحد کے شہیدوں کی نماز جنازہ اوا کی گویا کہ آپ زندوں اور فوت شدہ لوگوں کو الوواع کہ رہے ہیں۔ بعد ازاں آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے تمارا انظام کروں گا (لین سفارش کوں گا) اور میں تمبرے احوال کا علم رکھتا ہوں 'بلاشیہ تم سے حوض (کوش) پر ملاقات ہوگی اور میں اپنے اس مقام سے حوض کوش کوش کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور جھے زمین کے فرانوں کی چابیاں عطاکی گئی ہیں اور میں تم سے اس بات سے نہیں وُر کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور جھے زمین کے فرانوں کی چابیاں عطاکی گئی ہیں اور میں تم سے اس بات سے نہیں وُر تاکہ تم میرے بعد شرک کو کے البتہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ تم دنیا کی جانب میلان کر لو گے۔ اور بعض رُواۃ نے اضافہ کیا ہے کہ تم ایک دو سرے کو قتل کو گے پس تم تباہ و بریاد ہو جاؤ گے جیسا کہ تم ایک دو سرے کو قتل کو گے پس تم تباہ و بریاد ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ تباہ و بریاد ہو گئے (بخاری' مسلم)

٥٩٥٩ - (٤) وَعَنُ عَسَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ رَيْقِى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تُوفِى يَوْمِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى -، وَاَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمْنِ بُنُ آبِى بَكْرٍ وَبِيبَدِهٖ سِوَاكُ وَاَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ اللَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَن نَعَمْ، فَلَيْنَهُ، بِرَأْسِهِ اَن نَعَمْ، فَلَيْنَهُ، فَلَيْنَهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَن نَعَمْ، فَلَيْنَهُ، فَلَيْنَهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَن نَعَمْ، فَلَيْنَهُ، فَلَيْنَهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَن نَعَمْ، فَلَيْنَهُ، فَلَيْنَهُ، فَلَيْنَهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَأْسِهِ اَن نَعَمْ، فَلَيْنَهُ، فَلَيْنَهُ اللهِ اللهُ إِلاَ اللهُ اللهُ

معلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنما بیان کرتی ہیں بلاشہ جھے پر اللہ کے انعامات ہیں ہے یہ بھی ہے کہ رسولُ اللہ علی اللہ علیہ وسلی میرے کم ' میری باری اور میرے حلق اور سینے کے درمیان فوت کے گئے نیز بلاشیہ اللہ تعالی فی اللہ علیہ وسلی کہ عبدالرجمان بن ابو بکر میرے پاس آئے ' ان کے باتھ ہیں مسواک تھی اور ہیں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کو سارا دے رکھا تھا۔ میں نے ویکھا کہ آپ کے انداز سے محسوس کیا کہ آپ مسواک کی جانب دھیان کیے ہوئے ہیں اور ہیں نے آپ کے انداز سے محسوس کیا کہ آپ مسواک کرنے کو پند کر دہے ہیں۔ ہیں نے موش کیا' آپ کے لیے مسواک لاؤں؟ آپ نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ بال! آپ نے مسواک کو بند کر دہے ہیں۔ ہیں نے موش کیا' آپ کے لیے مسواک لاؤں؟ آپ نے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ بال! چنانچہ ہیں نے مواک کو (اپنے آب و بن کے نے مرائی ازم کیا۔ آپ نے اس وبن کے ساتھ اشارہ کیا کہ بال! چنانچہ ہیں نے مسواک کو (اپنے آب وبن کے ساتھ) زم کیا۔ آپ نے اسے ورائوں پر) پھیرا اور آپ کے سامنے ایک برتن تھا جس میں بانی تھا' آپ اپنے موف اللہ بی معبود برحق ہے بلاشبہ موت مشکلات لاتی ہے۔ بعد ازاں آپ نے اپنا باتھ اونچا کیا اور کہنا شروع کر ویا' (اے اللہ!) جھے ایبا مقام عطا کر جہاں رفتی اعلیٰ ہے اور آپ کا باتھ مبارک (ینچ کی جانب) جمک گیا۔ ویا' (اے اللہ!) جھے ایبا مقام عطا کر جہاں رفتی اعلیٰ ہے اور آپ کا باتھ مبارک (ینچ کی جانب) جمک گیا۔ ویا' اللہ اللہ کی ایس کیا۔ اللہ کی جانب) جمک گیا۔ ویا اللہ کی دونوں باتھوں کو بانہ کی جانب) جمک گیا۔ ویا تھاری)

٥٩٦٠ - (٥) وَعَنُهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «مَا مِنْ نَبِي يَمْرَضُ إلَّا خُيِرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالاَحْرَةِ». وَكَانَ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ اَخَذَتُهُ بُحَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَعَ الدِّيْنَ الدُّنْيَا وَالاَحْرَةِ». وَكَانَ فِي شَكُواهُ الَّذِي قَبِضَ اَخَذَتُهُ بُحَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَعَ اللَّهِ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَعَلِمُتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. مُتَّفَةً وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَعَلِمُتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. مُتَفَةً وَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، فَعَلِمُتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

۱۹۹۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا ' جب بھی کوئی پیغیر مرض (الموت) میں جٹلا ہو آ ہے تو اسے دنیا (میں مزید رہنے) اور آخرت (کی جانب سدھارنے) میں افتیار دیا جا آ ہے۔ آپ جس بیاری میں فوت ہوئ اس میں آپ پر زبردست بھی کا حملہ ہوا۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر'جن پر تونے اپنا انعام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام' صدّیقین' شمداء اور صالحین ہیں۔ (عائشہ فرماتی ہیں) چنانچہ میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے (بخاری' مسلم)

الْكَرْبُ . فَقَالَتُ فَاطِمَةُ: وَأَكْرُبَ اَبَاهُ! فَقَالَ هَا: «لَيْسُ عَلَى آبِيْكِ كَرْبُ بَعُدَ الْيَوُمِ». فَلَمَّا الْكَرْبُ . فَقَالَتُ فَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى آبِيْكِ كَرْبُ بَعُدَ الْيَوُمِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ: يَا اَبْتَاهُ! وَمَاهُ، يَا اَبْتَاهُ! اللَّي مَاتَ قَالَتُ: يَا اَبْتَاهُ! اللَّي مَاتَ قَالَتُ : يَا اَبْتَاهُ! اللَّي مَاتَ قَالَتُ اللَّهُ الْفَرْدُوسِ مَا وَاهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

۱۹۹۵: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیار پڑھئے اور آپ کو بیاری شدت نے در حال کر دیا۔ فاطمہ نے (اندوہاک آواز میں) کما' ہائے! آبا جان کی تکلیف! آپ نے فاطمہ نم شدت نے در حال کر دیا۔ آبا جان پر (ہرگز) کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ وفات پا گئے تو فاطمہ نم اللہ کہ ایک آبا جان! آپ نے الفرودی آپ کا نمکانہ ہے۔ ہائے آبا جان! آپ مے (رائی کو دعوت پر لبیک کمہ دی ہے۔ ہائے آبا جان! جت الفرودی آپ کا نمکانہ ہے۔ ہائے آبا جان! ہم جرائی کو آپ کی موت کی خرویتے ہیں۔ جب آپ کو وفن کر دیا گیا تو فاطمہ نے کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے آبا جان! ہم جرائی کو آپ کی موت کی خرویتے ہیں۔ جب آپ کو وفن کر دیا گیا تو فاطمہ نے اللہ علیہ وسلم (انس ہے) کما' اے انس! تم نے کیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے جیم اطمر) پر مٹی والی؟ (بخاری) وضاحت نے فاطمہ رضی اللہ عنما آپ کی لختِ جگر ہیں' غم کی شدت نے انہیں عدمال کر دیا تھا۔ اس صدمہ وضاحت نے فاطمہ رضی اللہ عنما آپ کی لختِ جگر ہیں' غم کی شدت نے انہیں عدمال کر دیا تھا۔ اس صدمہ ہونا' جس سے منع کیا گیا ہے۔ جس نوحہ خوانی سے منع کیا گیا ہے اس میں عورتوں کا اپنے کپڑے پھاڑنا' بالوں کا ہونا' جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس می عرتوں کا اپنے کپڑے پھاڑنا' بالوں کا ہونا' جس سے منع کیا گیا ہوں کو چینا شامل ہے۔ جس نوحہ خوانی سے منع کیا گیا ہے اس میں عورتوں کا اپنے کپڑے پھاڑنا' بالوں کا ہونا' جس سے منع کیا گیا ہوں کو چینا شامل ہے۔ جس نوحہ خوانی سے منع کیا گیا ہوں اور پھر آپ کے فرمان کے مطابق اس جوا۔ فاطمہ آپ کی وفات کے بعد صرف وہ کلت رہیں اور پھر آپ کے فرمان کے مطابق اس جمان فائی سے رحلت کر گئیں (واللہ اعلم)

# الْفَصَلُ التَّالِيْ

١٩٦٢ - (٧) عَنْ آنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا لِقَدُوْمِهِ رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوُدَ.

وَفِىٰ رِوَايَةِ الدَّارَمِيِ قَالَ : مَارَأَيْتُ يَوْمَا قَطُّ كَانَ اَحْسَنَ وَلَا اَضُواَ مِنْ يَوْمِ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا آيْدِيَنَا عَنِ التُرُّابُ وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ، حَتَّى آنْكَرُنَا قُلُوبَنَا

## دوسری فصل

اس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ (بجرت کر کے) تشریف لائے تو آپ کی آمد پر خوشی (کا اظہار) کرتے ہوئے صبتی نیزوں کے ساتھ رقص کرنے گئے (ابوداؤر) اور داری کی روایت میں ہے انس نے بیان کیا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے میں نے اس دن سے زیادہ بمتر اور متور دن بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے اس دن سے برا اور اندھیرے والا دن دیکھا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔

اور ترزی کی روایت میں ہے انس نے بیان کیا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر چیز روشن نظر آنے گئی اور جس روز آپ فوت ہوئے تو مدینہ متورہ کی ہر چیز پر آرکی چھا گئ ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار صاف نہیں کی تھی بلکہ ہم آپ کو دفن کرنے میں مصروف سے کہ ہمارے دلوں میں (آپ کی صحبت کے نور کے فقدان کی وجہ سے) تبدیلی رونما ہو گئی۔

٥٩٦٣ - (٨) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اِخْتَلَفُوْا فِى دَفْنِهِ. فَقَالَ آبُوبُكُر: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ شَنِئًا. قَالَ: «مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ». إِذْفِنُوهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِه. رَوَاهُ التِرْمِذِيَّ.

2910 عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو محابہ کرام اللہ علیہ وسلم فی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کیا۔ ابو بکڑنے وضاحت کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے (اس بارے میں) کچھ سا ہے آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہر پینمبرکو اس جگہ میں فوت بیا جمال وہ وفن مونا بہند کرتا تھا اس لئے آپ کو آپ کے بستر کی جگہ پر وفن کیا جائے (تزنی)

#### الْفَصُلُ الثَّالِثُ

٥٩٦٤ - (٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيْحٌ: «إِنَّهُ لَنْ يُقْبَضَ نَبِيَّ حَتَىٰ يُرِى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَبِّرَ». قَالَتُ عَائِشَةُ: فَلَمَّا نَزَلَ صَحِيْحٌ: «إِنَّهُ لَنْ يُغَنِّى عَلَيْهِ، ثُمَّ آفَاقَ، فَآشُخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقُفِ ثُمَّ قَالَ: وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِى غُشِى عَلَيْهِ، ثُمَّ آفَاقَ، فَآشُخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقُفِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهُمُّ الرِّفِيْقَ الْاَعْلَى، قُلْتُ: إِذَنَ لَا يَخْتَارُنَا. قَالَتْ: وَعَرَفْتُ آنَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّنُنَا بِهِ وَهُو صَحِيْحٌ فِى قَوْلِهِ: «إِنَّهُ لَنْ يُقْبَضَ نَبِي قَطَّ حَتَىٰ يُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرَ»

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ: ﴿اللَّهُمُّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَىٰ ﴿ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

## تينري فصل

۱۹۹۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تدرسی کی حالت میں فرمایا کرتے سے کہ کمی ہی کی روح اِس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ اُسے جنت میں اپنے مقام کا مشاہرہ نہیں کرا دیا جاتا' بعد ازاں اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ جب آپ پر موت کی علامات نمودار ہوئیں تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا' آپ پر خشی طاری ہوئی' پھر ہوش میں آئے اور آپ کی نظر چھت کی جانب بلند ہوئی۔ آپ نے فرمایا' اے اللہ! میں رفتیِ اعلیٰ (یعنی اللہ) کو بیند کرتا ہوں۔ میں نے (دل میں) کما' اس وقت آپ ہمیں بیند نہیں فرمائیں گے؟ عائشہ کہتی ہیں' میں نے معلوم کر لیا کہ بید وہی بات ہے جس کا ذکر آپ محت کی حالت میں کیا کرتے سے کہ کوئی تیفیراس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ جنت میں اس کو اس کا مقام نہیں دکھا دیا جاتا' پھر اسے افقیار دیا جاتا ہے (عائشہ نے بیان کیا) کہ آخری کلمہ جو آپ نے فرمایا' وہ یہ تھا ''اے اللہ! میں رفتی اعلیٰ (یعنی اللہ) کو بیند کرتا ہوں'' (بخاری' مسلم)

٥٩٦٥ - (١٠) وَمَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهُ: (يَا عَاشَهُ أَ مَا اَرَالُ آجِدُ اَلْمَ الطَّعَامِ الَّذِي اَكُلْتُ بِخَيْبَرَ ...، وَهٰذَا اَوَانُ وَجَذْتُ انْقِطَاعَ اَبْهُرِي ... مِنْ ذَٰلِكَ السَّمِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

2940: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا' اے عائشہ! میں (زہر ملے) کھانے کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جے میں نے خبیر میں تناول کیا تھا اور اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ زہر کے اثر سے میرے دل کی شریان بھٹ رہی ہے (بخاری)

وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ، فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمُعْرَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمَنْ الْخُطَّابِ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَنْ الْخُطَّابِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسُبُكُمْ كِتَابُ اللهِ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الرَّذِيْنَةَ كُلُّ السَّولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الرَّذِيْنَةَ كُلُّ السَّوزِيْنَةِ مَا حَالَ بَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا وَالْمَا مَنْ يَعْدُلُ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَالَ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الرَّذِيْنَةَ كُلُّ السَّرِزِيْنَةِ مَا حَالَ بَيْنَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ آنُ يَكْتُبَ لَهُمُ ذَٰلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمُ وَلَعَطِهِمُ .

وَفِيْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بِنِ آبِي مُسْلِمٍ الْآخُولِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيْسِ، وَمَا يَوْمُ

الْحَمِيْسِ؟ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَىٰ بَلَ دَمْعُهُ الْحِصَى . قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ؟ قَالَ: وَالْمَتُونِي بِكَتِفِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ آبَدًا» . وَالْمَتُونِي بِكَتِفِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ آبَدًا» . فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِى تَنَازُعٌ . فَقَالُوا: مَا شَأَنُهُ ؟! اَهْجَرَ ؟ — اسْتَفْهِمُوهُ ، فَذَهْبُوا يَرُدُونَ فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِى تَنَازُعٌ . فَقَالُوا: مَا شَأَنُهُ ؟! اَهْجَرَ ؟ — اسْتَفْهِمُوهُ ، فَذَهْبُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ: وَعَوْنِي ، ذَرُّ وَنِي ، فَالَّذِي اَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي اللّهِ » . فَامَرَهُمُ بِثَلَاثٍ : عَلَيْهِ . فَقَالَ: وَالْمُسْوِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَاجِيْرُوا الْوَفْدَ بِنَحُو مَا كُنْتُ الْجِيْزُهُمُ » . فَقَالَ: وَمَا كُنْتُ الْجِيْزُهُمُ اللّهُ فَقَالَ: وَمَا كُنْتُ الْجِيْزُهُمُ اللّهُ فَقَالَ: وَمَا كُنْتُ الْجِيْزُهُمُ اللّهُ فَقَالَ: وَمَا لَنُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ النّالِقَةِ ، اوْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا قَالَ سُفْيَانُ : هٰذَا مِنْ قُولِ سُلَيْمَانُ . مُتّفَقُ عَلَيْهِ .

معدد: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله ملی الله علیہ وسلم کو موت (کے مقدمات) نے ان محیرا اور کھریں (بت سے) افراد تھے جن میں عمر بن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی لعند علیہ وسلم نے فرمایا " آپ آئیں میں آپ کو ایک تحریر لکھے دیتا ہول جس کے بعد آپ لوگ مرابی سے ہر کر جمکنار نہیں ہول مے (یہ کلمہ س ک عرائے کما' آپ پر بیاری کا غلبہ ہے اور آپ کے پاس قرآن ہے آپ کو اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن محریس (موجود) افراد کی آراء مخلف تھیں' وہ (آپس میں) جھڑنے گئے۔ کسی نے کما کہ (قلم دوات) ہے کے قریب کرو تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمهارے لیئے تحریر کروا دیں اور کسی نے وہی بات کمی جو عرض نمی متی۔ جب شور و شغب اور اختلاف شدت اختیار کر میا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاد (میں نے تحریر کرانے کے ارادے کو ختم کر دیا ہے) عبیداللہ کتے ہیں کہ ابنِ عبال کمہ رہے تھے کہ زبردست پریثانی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریر کرانے میں رفقاء کا اختلاف اور شور و شغب حائل ہو میا ہے۔ سلیمان بن ابی مسلم کی روایت میں ہے ابن عباس نے کما کہ جعرات کا روز کیا روز ہے (لین سخت پریشانی کا روز ہے یہ کمہ کر) انہوں نے رونا شروع کر دیا یمال تک کہ ان کے آنسوؤل سے (زمین کے) کنکر بھیگ مجئے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابنِ عباس! جعرات کے روز (کے ذکر سے کیا مقصود ہے؟) ابن عبال نے کما کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا تو آپ کے فرایا' میرے پاس شانے کی بڑی لاؤ میں مہیں تحریر لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم تبھی محمرابی سے ہم کنار نہیں ہو سکو سے لیکن انہوں نے اختلاف کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھڑا کرنا درست نہ تھا۔ بعض محابہ نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کیا بیاری کے سبب آپ کا کلام مخلف تو نہیں ہے؟ آپ کے کلام کو سجمتا ماہیے۔ چنانچہ بعض محابہ کرام (آپ کے ہاں) مجے۔ انہوں نے آپ سے کرار کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرایا مجھے (میرے حال پر) رہنے دو! مجھے (میرے حال پر) رہنے دو! میں جس حال میں موں وہ اس سے بمترہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ پھر آپ نے انہیں تین باتوں کا تھم دیا۔ آپ نے فرمایا 'مشرکوں کو جزیرہ العرب سے نکال دینا اور وفد کے اراکین کو عربت و احرام دینا جیسا کہ میں انہیں عربت و احرام دیتا تھا (ابنِ عباس کتے میں کہ) آپ تیس بات متانے سے چپ ہو ملے یا آپ نے تو بیان کی لیکن میں بھول کیا۔ مُغیان کہتے ہیں کہ یہ سلیمان کا قول ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ مرض الموت میں جلا ہے اور آپ نماز کی الممت فرمانے سے معذور ہے تو آپ نے ابو بحر مِتِدِیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علم دیا کہ وہ نمازوں کی الممت کرائیں اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے المحتِ مغریٰ کے لیے جس فخص کا انتخاب فرمایا ہے وہی آپ کے بعد المحتِ کبریٰ کا حقدار ہے۔ مزید برآں آپ نے معابہ کرام کی اس انداز سے تربیت فرمائی تھی کہ آپ کو بقین تھا کہ وہ میرے بعد جس فخص کا انتخاب کریں گے، وہ درست ہو گا۔ اس لیے آپ نے ابو برا یا کی دو مرے معابی کو نامزد نہ فرمایا البتہ آپ نے ایک بار اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میں ابو برا کو ظیفہ نامزد کوں مزید تفصیل کے لیے (۵۹۷) نمبر صدیث ملاحظہ کریں (واللہ اعلم)

١٩٦٧ - (١٢) وَعَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُرِ لِعُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: إِنْطَلِقَ إِلَى أُمِّ آيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَرُورُهَا، فَلَمَّا أَنْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ. فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيُكِ؟ أَمَا تَعْلَمِيْنَ آنَ مَا عِنْدُ اللهِ خَيْرُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ اللهِ عَلَيْهُ لَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا عَلَمُ لَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَامُ عَلَى الْمُعَامُ عَلَى الْمُعَامُ عَلَى الْمُعَامُ عَلَى الْمُعَامُ عَلَى الْمُعَامِلُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

2912: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو برائے و عرائے کے کما کہ ہم آتے ایمن ٹی زیارت کے لئے چلیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بھی) ان سے طاقات کے لئے تشریف لے جاتے ہے؛ جب ہم ان کے پاس پنچ (تو) وہ روئے لگیں۔ انہوں نے اُن سے دریافت کیا کہ آپ کس لئے رو ربی ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت بمتر ہے۔ انہوں نے کما میں اس لئے نہیں رو ربی کہ ہیں آپ کے اس مقام کو نہیں جانی وسلم کے لئے بہت بمتر ہے بلکہ میں تو اس لئے روتی :وں کہ آبان سے وہی کا آتا منقطع ہو گیا ہے چنانچہ ہوں جو اللہ کے پاس بات ) نے ان دونوں کو رونے پر مجبور کرویا چنانچہ وہ دونوں ان کے ساتھ رونے گئے (مسلم) اُئم ایمن (کی اس بات) نے ان دونوں کو رونے پر مجبور کرویا چنانچہ وہ دونوں ان کے ساتھ رونے گئے (مسلم) وضاحت : اُئم ایمن اُسلم بن نہیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں 'یہ آپ کو اپنی خالف واللہ کے ورشہ میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں 'یہ صلی اللہ علیہ وسلم بی طافت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے انجاف کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جن فافت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے انوبائی بی مان کا خاص خیال رکھتے اور ان کی زیارت کو جایا کرتے ہے (مرقات جلدا صفحہ میں)

٥٩٦٨ - (١٣) وَهَنْ آبِي سَعِينَدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَسرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَلِلهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، عَاصِباً رَأْسَهُ مِخْرَقَةٍ، حَتَى رَسُولُ اللهِ وَلِلهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، عَاصِباً رَأْسَهُ مِخْرَقَةٍ، حَتَى الْمُولِي اللهِ وَاللهِ فَي الْمُعْرَى الْمُعْرَقِينِ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَل

مِنْ مَقَامِىْ هُذَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْدُا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ» قَالَ: فَلُمُ يَفُطُنْ لَهَا آحَدُ عَيْرَ آبِي بَكُرِ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ نَفْدِيْكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَانْفُسِنَا وَأَمُوالِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۱۹۲۸: ابوسعید فدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے پاس تشریف لائے ،ہم مجد میں ہے ، آپ نے اپنے سر پر پی باندھ رکھی تھی۔ آپ منبر کی جانب جھے اور اس پر تشریف فرما ہوئے ،ہم بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے منبر کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 'اس ذات کی مشم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'میں اس مقام سے حوض کوٹر کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا 'بلاشبہ ایک (عظیم) انسان پر دنیا اور اس کی زیب و زینت پیش کی گئی (لیکن) اس نے آخرت کو ترجے وی۔ ابوسعید خُدری کے بین کہ ابوبکڑ کے علاوہ اس کئے کو کسی نے نہ سمجھا۔ چنانچہ ابوبکڑ کی آئیسیں اشکبار ہو گئیں اور وہ رونے گئے۔ پھر کئے گئی اے اللہ کے رسول! ہم آپ پر اپنے ماں باپ اور اپی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ وہ رونے گئے۔ پھر کئے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ (منبرسے) نینچ اترے اور وفات تک منبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ ابوسعید خُدری نے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ (منبرسے) نینچ اترے اور وفات تک منبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ ابوسعید خُدری نے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ (منبرسے) نینچ اترے اور وفات تک منبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ ابوسعید خُدری نے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ (منبرسے) نینچ اترے اور وفات تک منبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ ابوسعید خُدری نے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ (منبرسے) نینچ اترے اور وفات تک منبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ (واری)

. ٥٩٦٩ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لِمَا نَزَلَتُ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ . دَعَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَةِ فَاطِمَةً قَالَ: الْعِيْتُ إِلَى نَفْسِى » فَبَكَتُ قَالَ: اللهِ وَلَيْقِ فَاطِمَةً وَالَ: الْعِیْتُ إِلَى نَفْسِى » فَبَكَتُ قَالَ: اللهِ وَالْفَتْحُ وَالْكُ وَالَّهُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَالْفَالِ اللهِ وَالْفَتْحُ وَالْفَالُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَالْمَالُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ اللهِ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ وَاللهُ وَالْمَالُ وَاللهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَمَالِمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ اللهِ وَالْمَالُ وَمَا وَاللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْ اللهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

۱۹۹۹: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب "اِفَا جَاءَ نَصُو اللهِ وَا اَفَدُع" (سورت) نازل ہوئی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا (اور ان سے) کما' ججھے اپنی وفات کی خبردی گئی ہے (یہ سُن کر) وہ روئے گئیں۔ آپ نے انہیں روئے سے روکتے ہوئے فرمایا' میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تو جھھے کے۔ (یہ سن کر) وہ بینے نگیں۔ (اس اثناء میں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی یہوی نے انہیں (روتے ہوئے) وکھ لیا۔ انہوں نے دریافت کیا' اے فاطمہ الجا ہم نے تخجہ (پہلے) روتے ہوئے دیکھا پھر تم بینے لگیں۔ انہوں نے کہا' آپ نے جھے تایا تھا کہ جھے میری موت کی خبردی گئی ہے۔ (اس پر) میں رونے گئی۔ پھر آپ نے جھے بیا کہ تخجے بیا کہ تخجہ الله میں سے سب سے پہلے تو جھے طے گی۔ چنانچہ میں بنس پڑی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جب اللہ کی فتح و نصرت آن پنجی اور یمن کے لوگ (اسلام لے) آگے ہیں' المل یمن کے دل نرم ہیں اور ایمان یمن (والوں) میں ہے نیز قول و قعل میں ہم آپکی بھی یمن والوں میں ہی آپکی بھی یمن والوں میں ہے (داری)

٥٩٧٠ - (١٥) وَعَنْ عَسَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَسَالَتُ: وَارَأْسَاهُ! فَقَسَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «ذَاكَ لَوْ كَانَ وَانَا حَى فَاسَتَغْفِرُ لَكِ وَادْعُولَكِ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: وَاثْكُلْيَاهُ! وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْوَكَانَ وَانَا حَى فَاسَتَغْفِرُ لَكِ وَادْعُولَكِ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: وَاثْكُلْيَاهُ! وَاللهِ إِنِي لَاظُنُكَ تُحِبُ مَوْتِينَ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ ازُوَاجِكَ فَقَالَ النّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالِيْهِ وَاعْهُدَ، اَنْ اللهُ ا

2040: عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے انہوں نے (سریس شدید ورد کے سبب) کما ہائے! میرا سر کیا بین جھے موت آنے والی ہے ہیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح ہو (لین اگر تھے موت نے آلیا) اور میں زندہ ہوا تو میں تیرے لیے مغفرت ماگوں گا اور تیرے لیے (بلند درجات کی) وعا کوں گا۔ عائشہ نے کما ہائے میں مرجاوں اللہ کی ضم! (یہ بات س کر) میں آپ کے بارے میں خیال کرتی ہوں کہ آپ میری موت کو پند کرتے ہیں اگر ایبا ہوا (لینی میں مرگئ) تو آپ اس ون کے آخر میں اپنی کسی بیوی سے محبت کریں گے (یہ سن کر) نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '(ایبا کمان ہرگز نہ کر) بلکہ میرے سرمی ورو ہے (اور میں موت سے ہم کنار ہو رہا ہوں) بے شک میرا قصد یا ارادہ ہے کہ میں ابوبکر اور اس کے بیٹے (عبدالرجمان ) کی جانب پیغام بھیجوں اور (ظافت کی) وصیت نمیں کی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا ) پھر جھے خیال آیا کہ اللہ تعالی با جانوں کے اور موشین انکار کریں گے (کہ ابوبکر انکار کریں گے اور موشین انکار کریں گے (کہ ابوبکر کے علاوہ کسی اور ہفض کو ظیفہ بنایا جائے) (بخاری)

وضاحت : اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان ہے یہ خواہش تھی کہ آپ کی وفات کے بعد ابوبر بی خلیفہ بنیں۔ آپ کو وی اللی سے معلوم ہو گیا تھا کہ ابوبر کے سوا کسی اور کی خلافت نہ بی اللہ تعالی کو منظور ہے اور نہ بی مومنین کو ...... مجمع مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس اپنے والد (ابوبر) اور بھائی (عبدالرجمان) کو بلائیں تاکہ میں انہیں خلافت ککھ دول کیونکہ میں ڈر تا ہول کہ کوئی کئے والا کے یا آرزو کرنے والا آرزو کرے کہ میں خلافت کے زیادہ لائن ہول لیکن ابوبر کی خلافت کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو اللہ تعالی اور مومنین نہیں منافی کے دیادہ کو اللہ تعالی اور مومنین نہیں منافی کے دیادہ کی خلافت کو اللہ تعالی اور مومنین نہیں منافی کے دیادہ کی خلافت کو اللہ تعالی اور مومنین نہیں منافی کے دیادہ کی خلافت کو اللہ تعالی اور مومنین نہیں مانیں مے۔

١٩٧١ - (١٦) وَصَنْهَا: قَالَتْ: رَجَعَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم مِنُ جِنَازَةٍ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِى وَآنَا آجِدُ صُدَاعاً، وَآنَا آقُولُ: وَارَأْسَاهُ! قَالَ: وَبَلُ آنَا يَا عَائِشَةُ! وَارَأْسَاهُ قَالَ: وَمَا ضَرَّكِ لَوُمِتَ قَبْلِى، فَغَسَلْتُكِ - وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟، قُلْتُ: قَالَ: وَمَا ضَرَّكِ لَوُمِتَ قَبْلِى، فَغَسَلْتُكِ - وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟، قُلْتُ: قَالَ: فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِك، فَتَبَسَمَ لَكَانِيْ بِكَ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِك، فَتَبَسَمَ لَكُو بَاكُ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَعَرَّسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِك، فَتَبَسَمَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمُّ بُدِيءَ فِي وَجُعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

اکود: عائشہ رمنی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز بقی (قبرستان) سے کمی جنازے کے بعد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے محسوس کیا کہ میرے سر میں درد ہے اور جب کہ میں کمہ ری تنی ہائے! میرا سر گیا۔ آپ نے فرایا اے عائش! (نہیں) بلکہ میرا سر گیا (لیمنی میں موت سے جمکنار ہونے والا ہوں) آپ نے فرایا کجے چندال قکر کی ضرورت نہیں اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو کئی تو میں کچنے فسل دوں گا کچھے کفناؤں گا تیری نمازِ جنازہ ادا کول گا اور کچھے (اپنے ہاتھوں سے) دفن کول فران اللہ کی قرایا گئے کھناؤں گا تیری نمازِ جنازہ ادا کروں گا اور کچھے (اپنے ہاتھوں سے) دفن کول فران میں نے کہا اللہ کی قرایا مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ نے ایساکیا تو جب آپ میرے کمر واپس جائیں گے تو اپنی عورتوں میں سے کی سے محبت کریں گے۔ یہ من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا جب یہ ایس کے بعد آپ پر اس بیاری کا حملہ ہوا جس میں آپ وفات پا گئے سے (داری)

٥٩٧٢ - (١٧) **وَعَنْ** جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، هَنْ أَبِيَّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْش دَخَلَ عَلَىٰ أَبِيُهِ عَلِمَ بُنِ الْحُسَيُنِ، فَقَالَ: ٱلَا اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلَىٰ حَدِّثْنَاً عَنُ أَبِي الْقَاسِمِ عِنْ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَيَّاهُ جِبْرَئِيْلُ - فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ آرْسَلَنِيُ إِلَيْكَ تَكُرِيْمًا لَكَ، وَتَشَرِيْفًا لَكَ، خَاصَّةً لَكَ يَسْأَلُكَ عَمَّا هُوَ اَعُلَمُ بِهِ مِنْكَ، يَقُولُ: كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: أَجِدُنِيُ يَا جِبْرَثِيْلُ ! مَغْمُوْمًا، وَأَجِدُنِيُ يَا جِبْرَثِيْلُ ! مَكُرُوبًا». ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّانِي، فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ، فَرَدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ كَمَا رَدَّ آوَّلَ يَوْمٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّالِث، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ إَوَّلَ يَوْمٍ ، وَرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا رَدُّ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ . اِسْمَاعِيْلُ عَلَى قِالْةَ الَّفِ مَلَكِ، كُلُّ مَلَكِ عَلَى مِائَةِ النِّي مَلَكِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ جِبْرَئِيلُ -: هٰذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُّ عَلَيْكَ. مَا اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ آدَمِيّ قَبْلَكَ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ آدَمِيّ بَعُدَكَ. فَقَالَ: اِثْذَنْ لَهُ، فَاذِنَ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ آرُسَلَنِي اِلَيُكَ، فَإِنْ اَمَرْتَنِيُ اَنْ اَقْبُضَ رُوْحَكَ قَبَضْتُ، وَإِنْ آمَرْتَنِي آنْ آتُرُكَهُ تَرَكْتُهُ فَقَالَ: وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِذَلِكَ أُمِرُتُ، وَأُمِرُتُ أَنْ أُطِيْعَكَ، قَالَ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِلَى جِبْرَئِيلٌ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ جِبْرِثِيْلُ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللهَ قَدِ اشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ لِمَلَكِ الْمَوْتِ: ﴿ اِمْضِ لِمَا أَمِرْتَ بِهِ ﴾ فَقَبَضَ رُوْحَهُ ، فَلَمَّا تُؤْفِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّغْزِيَةُ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ ٱلْهُلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ، وَخَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَاثِتٍ، فَبِاللَّهِ فَاتَقُوْ ﴿ ، وَايَّاهُ فَارْجُوا، فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الِثَوَابَ . فَقَالَ عَلِيٌّ : اَتَدُرُوْنَ مَنْ هٰذَا؟ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ المُسَلَامُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَدَلَائِلِ النُّبُوَّةِ،

عدد: جعفر بن محد اینے والد (باقر) سے روایت کرتے ہیں کہ (قبیلیہ) قریش میں سے ایک مخص ان کے والد على (زينُ العابدين) بن حسين كم إل ميا- على (زينُ العابدين) بن حسين نے اس مخص سے كماكه كيا ميں تخفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كي حديث بإك ك متعلق خبرنه دول؟ اس مخص في كما الله إلى بيان كرو- على (زین العابدین) بن حسین نے کما کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم بار موئے تو جرائیل علیه السلام آپ کی جار داری کے لیے آئے اور کما' اے محمر الله باللہ الله تعالی نے آپ کی عربت اور تعظیم کرتے ہوئے مجھے خاص طور ر آپ کی طرف بھیجا ہے' اللہ تعالی آپ سے وریافت کرتے ہیں حالانکہ اس چیز کے بارے میں (جس کے بارے میں یوچھا جا رہا ہے) وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ ایخ آپ کو کیما پاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اے جرائیل! میں اپنے آپ کو عمکین پاتا ہوں اور اے جرائیل! میں اپنے آپ کو تکلیف میں پاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دو سرے روز بھی جرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے وہی بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہی جواب دیا جو پہلے روز دیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے روز بھی جرائیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے وہی بات کی جو پہلے روز کی تھی۔ آپ نے بھی جرائیل کو وہی جواب دیا جو پہلے روز دیا تھا۔ اور (اس آخری روز) جرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھا جو ایک لاکھ فرشتوں کا سردار ہے اور ان میں سے ہر فرشتہ ایک لاکھ فرشتوں کا سروار ہے۔ اس فرشتے نے آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے جرائیل سے اس فرشتے کی بابت دریافت کیا۔ جرائیل علیہ السلام نے کما کہ یہ موت کا فرشتہ ہے (اور) آپ کی (جان قبض کرنے کے لئے) اجازت طلب کرتا ہے والانکہ اس سے پہلے اس نے کی فخص سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ کے بعد کمی مخص سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ نے جرائیل علیہ السلام سے فرمایا اسے اجازت دو۔ چنانچہ اسے اجازت دی گئی۔ موت کے فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد موت کے فرشتے نے کما' اے محمر! (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آپ کی روح قبض کرلوں اور اگر آپ مجھے اجازت مرحمت نہ فرمانا چاہیں تو میں آپ کی روح قبض نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا' اے ملک الموت! کیا تو ایا می كرے كا؟ ملك الموت نے جواب ديا' بالكل مجھے اى بات كا تھم ديا كيا ہے اور مجھے تھم ديا كيا ہے كہ ميں آپ كى اطاعت كول- اس مديث كے راوى على بن حسين كہتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے جرائيل عليه السلام كى طرف دیکھا تو جراکیل علیہ السلام نے کما' اے مرا بلاثبہ الله رب العرت آپ سے ملاقات کا شاکل ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کما کہ آپ اس کام کو کر گزریں جس کا آپ کو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) تھم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات پا محت اور تعزیت کرنے والے آئے تو لوگوں نے گھر کے کونے میں سے ایک آواز سی (جس کا ترجمہ ہے) "اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں' اللہ تعالیٰ ہی ہرہلاک ہونے والی چیز کا بدلہ ویے والا ہے اور ہر فوت شدہ چیز کا تدارک کرنے والا ہے۔ پس اللہ تعالی سے ہی ڈرو اور اس سے اُمید رکھو- بلاشبہ مصيبت زده مخص وه ب جو تواب سے محروم كيا كيا ہے۔" على (زين العابدين") نے كماكد كيا تم جانتے ہوكد (جس

نے یہ تعزیق الفاظ ادا کیے ہیں) یہ کون ہے؟ (پھرخود ہی جواب دیا کہ) وہ خطر علیہ السلام سے (بیعی دلا کل النّبوّة) وضاحت : اس حدیث کی سند انتهائی ورجہ ضعیف ہے بلکہ وہ احادیث جن میں یہ ذکور ہے کہ خطر علیہ السلام، نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زندہ رہے، وہ صحیح نہیں ہیں نیز امام بیٹی کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن میمون القداح راوی ذَاهِبُ الْدِیْث ہے (تنقیعے الرواۃ جلدم صفی ۱۹۹۹)

## (۱۰) بَابُّ (باب) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی میراث وغیرو

#### اَلْفُصَلُ الْأَوْلُ

٥٩٧٣ - (١) مَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَماً وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا، وَلَا آوُصِي بِشَيْءٍ رَوَاهُ مُسُلِمٌ ،

#### پہلی فصل

٥٩٧٤ - (٢) **وَعَنُ** عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ آخِيْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا تَرَكُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَماً وَلَا عَبُدًا وَلَا اَمَةً وَلَا شَيْثًا اِلَّا بَغُلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسَلَاحَهُ، وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۱۵۹۷۳ جورید رضی الله عنه کے بھائی عُمرو بن حارث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علی علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت نه ہی دینار' نه ہی درہم' نه ہی غلام' نه ہی لونڈی اور نه ہی کوئی اور چیز چھوڑی علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت نه ہی دینار' نه ہی درہم' نه ہی غلام' نه ہی لونڈی اور نه ہی کوئی اور چیز چھوڑی

تھی البتہ آپ کی ایک سفید نچر' کچھ ہتھیار اور زمین تھی' جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا (بخاری)

٥٩٧٥ - (٣) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيُنَارًا، مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴾. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۵۹۷۵: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث (میرے مرف کے بعد جو مرنے کے بعد) دینار تقیم نہیں کریں گے میری بویوں کے اخراجات اور میرے خلیفہ کی ضروریات کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ صدقہ ہو گا (بخاری مسلم)

٥٩٧٦ - (٤) وَعَنْ آبِي بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا نُورَثُ، مَنَا تَرَكُنَاهُ صَدَقَةٌ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۵۲: ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'ہم ورشہ نہیں چھوڑتے بلکہ ہم (پینبر) جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے (بخاری مسلم)

٥٩٧٧ - (٥) وَعَنُ آبِى مُؤسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، آنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ إِذَا اَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيُهَا، وَإِذَا اَرَادَ هَلَكَةَ اَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيَّهَا حَى فَاهَرَهُ مَنْ يَنُهُ بِهَلَكَتِهَا حِيْنَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا اَمْرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . مُسْلِمٌ .

240: ابوموی (اشعری) رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'باشبہ الله تعالیٰ جب اپنے بندوں کی جماعت پر رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو ان سے پہلے ان کے پیفیر کو فوت کر لیتے ہیں اُسے اُن سے پہلے اُن کا منتظم اور سفارشی بنا دیتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کسی اُمّت کو جاہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے پیفیر کی زندگی ہیں ہی انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ پیفیر عذابِ اللی کا مثاہدہ کرتا ہوتی ہیں اور انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی عذابِ اللی کا مثاہدہ کرتا ہے جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں (ایبا اس لیے ہوتا ہے کہ) وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں (مسلم)

٩٧٨ - (٦) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ آحَدِكُمُ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِىٰ، ثُمَّ لَانْ يَرَانِىٰ آحَبُ اِلَيْهِ مِنُ آهْلِهٖ وَمَالِهٖ مَعَهُمُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

معدد: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے ہرایک مخص پر ایبا دن آئے گاکہ وہ مجھے نہیں دیکھے

گابعد ازاں وہ مجھے وکھے تو میں اے اُس کے اہل اور مال سب سے زیادہ محبوب ہوں گا (مسلم)
وضاحت : اس حدیث پاک میں نی معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمّت کو دلاسا دلایا ہے کہ جب میں انہیں داغ مغارفت دے دوں تو وہ میری جدائی کے سبب پریشان نہ ہوں بلکہ اسے رحمت خدادندی سمجھیں کیوں کہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم اُمّت مرحومہ کہتے ہیں (واللہ اعلم)
اللہ علیہ وسلم اُمّت مسلمہ کے شافع اور نتظم ہوں گے' ای لئے اس اُمّت کو اُمّت مرحومہ کہتے ہیں (واللہ اعلم)

[وَهٰذَا الْبَابُ خَلِ عَنِ الْفَصُلِ التَّلِنِيُ وَالْتَلِثِ] اس باب میں دوسری اور تیسری فصل نہیں ہے۔

# کِتَابُ الْمَنَاقِبِ وَالْفَضَائِلِ بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَذِكْرِ الْقَبَائِلِ بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَذِكْرِ الْقَبَائِلِ (قرایش کے فضائل اور قبائل کا تذکرہ)

#### اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

١٩٧٩ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «النَّاسُ – تَبَعَ لِقُرَيْشِ فِي عَلِيْهِ قَالَ: «النَّاسُ – تَبَعَ لِقُرَيْشِ فِي هُذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعُ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

#### پېلى فصل

٩٩٤٩: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'لوگ (دینِ اسلام میں) قریش کے تابع ہیں۔ کے تابع ہیں۔ عام مسلمان 'قریش کے کافروں کے تابع ہیں۔ (عام کافر قریش کے کافروں کے تابع ہیں۔ (عاری مسلم)

وضاحت : رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد کوئی قریش کافرنه تھا چونکه قریش دورِ جاہلیت میں سرداری کے منصب پر فائز سے اس لیے انہیں اسلام میں بھی قیادت کا شرف حاصل ہوا کی وجہ ہے کہ خلافت قریش میں رہی (مرقات جلدا صفحہ ۲۵۸)

٠٩٨٠ - (٢) **وَمَنُ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَثِلِحُ قَالَ: «اَلنَّاسُ تَبَعُّ لِقُرَيُشٍ فِى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۵۹۸۰: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اسلام اور کفر میں تمام لوگ قریش کے پیروکار ہیں (مسلم)

٥٩٨١ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَزَالُ هُذَا الْاَمُرُ \_ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ إِثْنَانِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۸: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا طافت قریش میں رہے گی جب تک کہ ان میں سے دو انسان (بھی) باتی ہوں مے (بخاری مسلم)

٥٩٨٢ - (٤) **وَعَنْ** مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ هَٰذَا الْاَمْرَ فِى قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ اَحَدُّ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَىٰ وَجُهِم، مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الْبُخَارِيُّ.

۱۹۹۸: معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے سے ' بو محف سے ' بو محف بلاشبہ خلافت قریش میں رہے گی' جب تک کہ وہ دینِ اسلام (کے احکام) کو قائم کرتے رہیں گے' جو محف مجمی ان سے دشنی کرے گا تو اللہ تعالی اس کو چرے کے بل کرا دے گا (بخاری)

٥٩٨٣ ـ (٥) وَعَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ الْإِسُلَامُ عَزِيْزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً، كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». وَفِى رِوَايَةٍ: «لَا يَزَالُ امْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا مَا وَلِيَهُمْ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». وَفِى رِوَايَةٍ: «لَا يَزَالُ الدُينُ قَائِمًا حَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». مُتَفَقَّ الدُينُ قَائِمًا حَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِم

۵۹۸۳: جابر بن سَمُره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے 'بارہ ظفاء تک اسلام کو غلبہ حاصل رہے گا'وہ سب قریش سے ہوں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں (کے دین) کا معالمہ راوِ صواب پر رہے گا جب تک کہ ان پر بارہ ظفاء رہیں گے وہ سب قریش سے ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ دینِ اسلام کا معالمہ قیامت کے قائم ہونے تک درست رہے گا' اُن پر بارہ ظفاء حکومت کریں گے وہ سب قریش سے ہوں گے (بخاری' مسلم) وضاحت ہیں مدیث میں بارہ ظفاء سے مقصود یہ ہے کہ بارہ ظفاء نمایت دیندار ہوں گے جو قیامت سے پہلے مختف ادوار میں ہوں گے۔ چاروں ظفاء راشدہ' امام حسن ' عُمر بن عبدالعزیز اور امام ممدی بھی ان بارہ ظفاء میں شامل ہیں۔ اہلِ تشیع (اثنا عشریہ) کا کمنا ہے کہ بارہ ظفاء اہلِ بیت سے ہوں گے اور وہ کیے بعد دیگرے ظفاء میں شامل ہیں۔ اہلِ تشیع (اثنا عشریہ) کا کمنا ہے کہ بارہ ظفاء اہلِ بیت سے ہوں گے اور وہ کیے بعد دیگرے آئیں گئے۔ ان کی ترتیب ان کے نزدیک اس طرح ہے علی ' حسن ' حین " مین " علی زین العابدین ' محمد باقر" ' جعفر صادق"، مول کاظم" علی رضا ' محمد تقی ' علی نتی ' من عسری (مرقات جلدا اصفحہ ۱۲۱)

م ٩٨٤ - (٦) وَمَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «غِفَارُ - غَفَرَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «غِفَارُ - غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاسْدُلُهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. غَفَرَ اللهُ لَهَا مَا اللهُ عَمْرَ اللهُ عَنْما بيان كرتے ہيں رسولُ الله عليه وسلم نے فرايا عقار (قبيله) كو الله عليه وسلم نے فرايا عقار (قبيله) كو الله

تعالیٰ معاف کرے اور اسلم (قبیلہ) کو اللہ تعالیٰ (کروہات ہے) بچائے اور عمیۃ (قبیلہ) نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرانی کی ہے (بخاری مسلم) وضاحت: عمیۃ قبیلہ کے لوگوں نے ہی مبر معونہ مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قراءِ

وضاحت : عمیت علیلہ کے تولوں کے بی بر طوبہ ملی میں ر روں ملہ کی میں کر اور میں میں کر اور میں میں کر اور میں میں کرام کو موت کے کھاف آثارا تھا (مرقات جلدا صفحہ ۲۱۱)

٥٩٨٥ - (٧) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ: «قُرَيْشُ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسْلَمُ وَغِفَارٌ وَاشْحَعُ مَوَالِيّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَىٰ دُوْنَ اللهِ وَرَسُولِهِ». وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاسْلَمُ وَغِفَارٌ وَاشْحَعُ مَوَالِيّ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَىٰ دُوْنَ اللهِ وَرَسُولِهِ». مُتّفَقَ عَلَيْهِ.

مریند 'اسلم' غفار اور المجع (تبائل) میرے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ ان مریند 'اسلم' غفار اور المجع (تبائل) میرے دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علاوہ ان کاکوئی دوست نہیں ہے (بخاری مسلم)

۱۹۹۸: ابوبکرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا اسلم عفار مزینہ اور بھنا دور بہت اور بہت مسلم بہت قبیلے بنو متیم بنو عامراور (ان کے) دو حلیف قبیلوں بنو اسلم اور غلغان سے بہتر ہیں (بخاری مسلم)

٥٩٨٧ - (٩) وَهَنْ آبِئِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا زِلْتُ أَحِبُ بَنِى تَمِيْمٍ مُنْذُ مَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: همُ آشَدُ أُمَّتِى عَلَى لَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: همُ آشَدُ أُمَّتِى عَلَى اللهِ عَلَى مَنْدُ أَنَّ مِنْ رَسُول اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

2902: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں (اس وقت سے) بنو تمیم سے محبّت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق میں تمین خصاتیں فرماتے بنا ہے آپ ان کے بارے میں فرما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق میں تمین خصاتیں فرماتے بنان کرتے ہیں کہ ان رہے تھے کہ میری اُمت میں سے اس قبیلے کے لوگ و تبال پر سخت ترین ہوں گے۔ ابو ہریرۃ بیان کرتے ہیں کہ ان رکی جانب) سے صدقات ہیں اور عائشہ کے پاس (کی جانب) سے صدقات ہیں اور عائشہ کے پاس فری جانب) سے صدقات ہیں اور عائشہ کے پاس فریا ہے میں ایک قبیلہ بنو تمیم کی ایک قیدی عورت تھی "آپ نے تھم دیا" اے عائشہ! اس کو آزاد کر دے " بلاشبہ بیا اسامی اولاد میں سے ہے (بخاری "مسلم)

#### الفضل التكين

٥٩٨٨ - (١٠) عَنْ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشِ أَهَانَهُ اللهُ) رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

#### دو سری فصل

۵۹۸۸: سعد رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جو مخص قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا (ترزی)

2949: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اے اللہ! تو نے قربین کے آخری لوگوں کو انعام و آکرام سے نوازا (ترفدی) وضاحت: علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعف ہے (احادیثِ ضعفہ حدیث نمبرے۳۹)

• ٥٩٩٠ - (١٢) وَعَنْ آبِئ عَامِرِ الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَنِعْمَ الْحَىُّ - الْاَسْدُ - وَالْاَشْعَرُونَ - لَا يَغِرُّونَ فِى الْقِتَالِ، وَلَا يَغُلُّونَ، هُمْ مِنِّى وَاَنَا مِنْهُمُ ٤ رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

۱ ابوعامر اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اسد اچھا قبیلہ ہے اور اشعر (قبیلہ) کے لوگ لڑائی میں بھامتے نہیں ہیں 'وہ خائن بھی نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یه حدیث ضعف ہے اس کی سند میں عبداللہ بن ظارد رادی مجدول ہے۔ اس کا میح نام عبداللہ بن طارت کا میح نام عبداللہ بن طارت کے اس کا میح نام عبداللہ بن طارت کے اس کا میح نام عبداللہ بن

وَعِنُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَمُتُولُ اللهِ ﷺ: وَالْآزُدُ – ازْدُ اللهِ فِي الْآرُضِ، يُرِيْدُ النَّاسُ اَنْ يَضَعُوهُمْ وَيَأْبَى اللهُ اِلَّا اَنْ يَرْفَعَهُمْ، وَلَيَاثُنِيَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَعْمُونُ الرَّجُلُ: يَا لَيْتَ اَبِى كَانَ اَزْدِياً، وَيَا لَيْتَ اُيِّى كَانَتْ اَزْدِيَةً، رَوَاهُ البِّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا عَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

399: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'ازد (شنوء ، قبیله) زمین پر

وضاحت : علامہ نامر الدین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفیه ۵۲۹) امادیثِ ضعیفہ صفیه ۲۳۹۷)

٥٩٩٢ - (١٤) **وَعَنْ** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَكُرُهُ ثَلَاثَةَ اَحْيَاءٍ: ثَفِيْفٍ، وَيَنِيْ حَنِيْفَةَ، وَيَنِيْ أَمَيَّةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَـالَ: هٰذَا حَـدِيْثُ غَرِيْبُ

عران بن حُمَيْن رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه جب نبى ملى الله عليه وسلم فوت موئے تو آپ تين قرار ديا قبيل بنو مُنِينَهُ اور بنو اُمَيّة كو اچها نبيل جانتے تھے (ترفدی) الم ترفدی نے اس حدیث كو غریب قرار دیا م

، وضاحت : اس مدیث کی سند میں حسن بھری رادی مرتس ہے (مقلوۃ علاّمہ البانی جلد معملہ معیف ترزی صفحہ ۵۲۷) معیف ترزی صفحہ ۵۲۷)

٩٩٣ ٥ - (١٥) وَهُنِ ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِى ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ وَاللهِ عَبْدٍ، وَالْمُبِيْرُ هُو كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ وَاللهِ عَبْدُ، وَالْمُبِيْرُ هُو كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ وَاللهِ عَبْدُ، وَالْمُبِيْرُ هُو كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ وَاللهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَصْمَةُ يُقَالُ: الْكَذَّابُ هُوَ الْمُخْتَارُ بِنُ آبِى عُبَيْدٍ، وَالْمُبِيْرُ هُو الْمُبِيرُ هُو الْمُبِيرُ وَاللهِ مَثَامَ بُنُ حَسَّانٍ: الْحُصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِاثَةَ اللهِ وَعِشْرِينَ اللهُ الْمَالِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ساموں: ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' تقیف (قبیلہ) میں ایک فخص کذاب ہو گا اور ایک ظالم ہو گا۔ عبداللہ بن عمد (راوی) بیان کرتے ہیں ' بیان کیا جا آ ہے کہ گذاب فخص مخار بن ابو عبید ( ثقفی ) ہے اور ظالم مخض حجّاج بن یوسف ہے۔ ہشّام بن حتّان بیان کرتے ہیں کہ تجّاج نے جن لوگوں کو باندھ کر قتل کیا ان کی تعداد ایک لاکھ ہیں ہزار ہے (ترذی)

٥٩٩٤ - (١٦) وَرَوْى مُسُلِمٌ فِي والصَّحِيْحِ، حِيْنَ قَتَلَ الْحَجَّاجُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ اَسْمَاءُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا وإنَّ فِي ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا، فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَامَّا الْمُبِيْرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَسَيَجِئُ مُ تَمَامُ الْحَدِيثِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ.

۱۹۹۳: اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ جب حجاج نے عبداللہ بن زُبیر کو قتل کیا تو (ان کی والدہ) اسام نے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ثقیت (قبیلہ) میں ایک گذاب اور ایک

ظائم ہو گا۔ کذاب کو تو ہم نے معلوم کر لیا اور ظالم میرے خیال میں بس تو ہی ہے۔ مکمل مدیث تیری فصل میں ذکر ہوگی۔

٥٩٩٥ - (١٧) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوَا: يَا رَسُولَ اللهِ! آخَرَقَتْنَا نَبَالُ ثَقِيْفٍ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمُ. قَالَ: وَاللَّهُمَ اللهِ ثَقِيْفًا». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

الله الزَرَّاقِ، وَيُرُوى عَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا آخِلِينُ مَنْ اللهِ الرَّرَّاقِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ مِيْنَاءَ، عَنْ آبِي هُويُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَبا رَسُولَ اللهِ! إِلْعَنْ حِمْيَرًا فَاعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَامَةُ مِنَ الشِّقِ الْاَخْوِ، فَاعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ النِّيَّ الْمُعْمَ وَهُمْ فَعَامُ، وَهُمْ فَاعُرُضَ عَنْهُ، فَقَالَ النِّيَّ مُنْعَامُ، وَهُمْ اللهُ عَمْدِينَ عَرِيْهُ لَا لَهُ وَلَهُ اللهِ مِنْ حَدِينِ اللهِ مِنْ حَدِينِ الرَّرَّاقِ، وَيُرُوى عَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا آحَلِينَ مُنَاكِينُ مَنَاكِينُ مَنَاكِينُ مَنَاكِينُ مَنَاكِينُ مَنَاكِينُ مَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا آحَلِينَ مَنَاكِينُ مَنَاكِينُ مَنْ وَيُرُوى عَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا آحَلِينَ مُنَاكِينُ مَنْ الرَّرَّاقِ، وَيُرُوى عَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا آحَلِينَ مُنْ مَنْكِينُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُ اللهِ الْمَنْ وَالْمُ اللهُ وَلَى الْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللّهِ الْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُ الْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الْمَالِمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُولُولُ عَنْ مِيْنَاءَ هٰذَا آحَلُونُ مَنْ مَنْ مِنْ مَالِكُونُ مُنْ الْمُنْ وَلَا مَالِكُونُ الْمُنْ وَلَامِنْ الْمُنْ وَلَامِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ وَلَامُ اللّهُ الْمُنْ وَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

1997: عبرالزاق اپ والدے وہ میناء ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنے آپ کے پاس ایک شخص آیا میرا خیال ہے کہ وہ قیس (قبیلہ) ہے تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بیٹیر (قبیلہ) پر لعنت کریں۔ آپ نے اس سے اعراض کیا۔ بعد ازاں وہ آپ کے پاس دو سری جانب سے آیا۔ آپ کے پاس دو سری جانب سے آیا۔ آپ کے پاس دو سری جانب سے آیا۔ آپ نے اس سے اعراض کیا۔ پھروہ آپ کے پاس دو سری جانب سے آیا۔ آپ نے اس سے اعراض کیا۔ پھروہ آپ کے پاس دو سری جانب سے آیا۔ آپ نے اس سے اعراض کیا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیٹیر (قبیلہ) پر رحم کرے ان کے منہ سلامتی فی اس سے اعراض کیا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بیٹیر (قبیلہ) پر رحم کرے ان کے منہ سلامتی والے بیں اُن کے ہاتھ کھانا (کھلانے والے) ہیں اور وہ لوگ امن اور ایمان والے بیں (ترزی) اہام ترزی اس مدیث کو صرف عبدالرزاق راوی سے جانتے ہیں اور اس میناء (راوی) سے مکر احادیث روایت کی جاتی ہیں۔

وضاحت : علامہ نامر الدین اَلبانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز اہام ابو حاتم نے میناء راوی کو کذاب قرار دیا ہے (مشکوۃ علامہ البانی جلد س صغیف ۱۹۹۰ ضعیف ترزی صفحہ ۵۲۲۵ احادیثِ صغیفہ ۳۲۹)

۱۹۷ - (۱۹) **وَصَنْهُ** ، قَالَ: قَالَ لِى النَّبِيُّ ﷺ: «مِمَّنُ اَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ دَوْسٍ. قَالَ: «مَا كُنْتُ اَرْى أَنَّ فِى دَوْسٍ اَحَدْا فِيهِ خَيْرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

2992: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کس

(قبیلہ) سے ہیں؟ (ابو ہریرہ کتے ہیں) میں نے عرض کیا' دوس (قبیلہ) سے ہوں۔ آپ نے فرمایا' میرا خیال نہیں تھاکہ دوس (قبیلہ) میں سے کوئی فخص ایسا ہوگا جس میں کوئی نضیلت ہوگی (ترزی)

١٩٩٨ - (٢٠) وَهَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ وَا

معرے سلمان (فاری) رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو میرے ساتھ دشنی نہ رکھنا وگرنہ تو ایٹ دین سے الگ ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں کیسے آپ سے دشنی کر سکتا ہوں؟ جب کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا' تو عربوں سے دشنی کرے گا تو مجھ سے دشنی کرے گا (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : علامہ نامر الدین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعف قرار دیا ہے (مکانوۃ علاّمہ البانی جلد ۳ صفی ۱۲۹۰ ضعیف ترذی صفی ۱۵۲۳ امادیث ضعیف صفی ۲۰۲۰)

١٩٩٩ - (٢١) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة :
 ١٥مَنْ غَشَّ الْعَرْبَ لَمْ يَدُخُلُ فِى شَفَاعِتى، وَلَمْ تَنَلَهُ مَوَدَّتِى، رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ وَقَالَ: هُـٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيْثِ حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ، ولَيْسَ هُوَعِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ بِذَاكَ الْقَوِئُ .
 الْقَوِئُ .

2999: معثمان بن عقان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے عربی کول سے دعوکہ کیا وہ (قیامت کے دن) میری شفاعت کا مستحق نہ ہو گا اور نہ ہی اسے میری محبت حاصل ہوگی (تندی) امام ترذی نے اس حدیث کو عرب قرار دیتے ہوئے کما ہے کہ ہم اس حدیث کو صرف محبین بن عمر سے جانتے ہیں جب کہ وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔

وضاحت : یہ حدیث ضعف ہے اس کی سند میں تفیئن بن عمر رادی محد مین کے زدیک کذاب ہے (مفکوة علامہ البانی جلد ۳ صفی ۱۲۹۰ ضعف ترزی صفی ۵۲۸۰ احادیثِ ضعفہ ۵۴۵)

٠٠٠٠ - (٢٢) **وَعَنْ** أُمِّ الْحَرِيْرِ، مَوْلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَتُ: سَمِغْتُ مَـُولَاىَ يَقُوْلُ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنِ اقْتِـرَابِ السَّاعَـةِ هَلَاكُ الْعَـرَبِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

١٠٠٠ : الطح بن مالك كى لوندى أُمُّ الحرير بيان كرتى ہے كه ميں نے اپنے آقا سے سنا اس نے بيان كيا كه

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا عربوں كا ہلاك ہونا قربِ قیامت كى علامات ميں سے ہے (ترفرى) وضاحت : علامہ ناصر الدين نے اس حديث كى سندكو ضعف قرار دیا ہے (مكلؤة علامہ البانی جلد مسلم مساور مسلم مسلم مسلم ضعف ترفرى صفحہ ٥٢٥)

١٠٠١ - (٢٣) وَهَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَمُ : «ٱلْمُلْكُ فِى قُرَيْشِ، وَالْقَضَاءُ فِى الْاَنْصَارِ، وَالْاَذَانُ فِى الْحَبَشَةِ، وَالْاَمَانَةُ فِى الْاَزْدِ» يَعْنِى الْيَمَنَ. وَفِى رَوَايَةٍ مَوْقُوْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا أَصَحُّ .

۱۰۰۱: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ظافت قریش میں ہے ' فیصلہ کرنا انسار میں ہے ' اذان دینا جشیوں میں ہے اور ایات داری ازد (قبیلہ) لین یمنیوں میں ہے اور ایک روایت میں امام ترفدیؓ نے ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے موقوف بیان کی ہے اور اس کو زیادہ صحیح کما ہے۔

#### الفضل التالث

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَـوْمَ فَتُحِ مَكَّـةَ: ﴿ لَا يُقْتَلُ قُـرَشِيُّ صَبْراً بَعْـدَ هٰذَا الْيَـوْمِ، الله يَوْمِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ

#### تيسرى فهل

۱۰۰۲: عبدالله بن مطیح این والد سے بیان کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علی الله علی الله علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فتح مکہ کے ون فرایا کہ آج کے ون کے بعد قیامت تک کمی قریش (مخض) کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے (مسلم)

عَلَىٰ عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ -، قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرِيْشٌ نَمُرُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ -! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ -! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ اللهُ عَنْهُمَا، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ -! اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَبَا خُبَيْبٍ! اَللهُ لَقَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، اَمَا وَاللهِ اِللهُ وَقُولُهُ اللهِ اِللهِ وَقُولُهُ ، فَارْسَلَ اللهِ اللهِ عَنْ جَذْعِهِ ، فَالْقِى فِى قُبُلُو لِ عَنْ جَذْعِهِ ، فَالْقِى فِى قُبُلُو عُمْرَ ، فَبَلَغَ الْحَجْمَ عَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقُولُهُ ، فَارْسَلَ اللهِ ، فَانْزِلَ عَنْ جَذْعِهِ ، فَالْقِى فِى قُبُلُو لِ عُمْرَ ، فَبَلَغَ الْحَجْمَاحَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقُولُهُ ، فَارْسَلَ اللهِ ، فَأَنْزِلَ عَنْ جَذْعِهِ ، فَالْقِى فِى قُبُلُولِ عُمْرَ ، فَبَلَغَ الْحَجْمَاحَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقُولُهُ ، فَارْسَلَ اللهِ ، فَانْزِلَ عَنْ جَذْعِه ، فَالْقِى فِى قُبُلُولِ

الْيَهُوْدِ، ثُمَّ اَرْسَلَ إِلَى اُمِّهُ اَسْمَاءً بِنُتِ أَبِي بَكُرٍ، فَابَتْ اَنْ تَأْتِيهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُول لَتَأْتِينِي اَوْ لَا اَيْكَ حَتَى تَبْعَثَ إِلَى مَنْ لَلْكِ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي . قَالَ: فَابَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَى تَبْعَثَ إِلَى مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي . قَالَ: قَالَ: فَالَنَ يَعَدُو اللهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْطَلَقَ يَتُوذُف – حَتَى يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي . قَالَ: فَقَالَ: اَرُونِي سِبْتَى – ، فَأَخَذَ نَعُلَيْهِ، ثُمَّ الْطَلَقَ يَتُوذُف – حَتَى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفُ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُو اللهِ ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ اَفْسَدُتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَافْسَدَ عَلَيْهِ وَلَيْهُا، فَقَالَ: كَيْفُ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُو اللهِ ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ اَفْسَدُتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَافْسَدَ عَلَيْهِ وَلَيْهُا، فَقَالَ: كَيْفُ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُو اللهِ ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ اَفْسَدُ حَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَافْسَدَ عَلَيْهِ وَلَعْمَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَالْتَعْلَقُ اللهِ وَالْتَعْنَى اللهِ وَالْعَلَمُ اللهِ وَالْتَلْقُ اللهِ وَالْتَعْنِي اللّهُ وَالْتَكُ اللهِ وَالْتَعْنَى اللهُ وَالْتَعْنَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلَا الْمُولِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

٢٠٠٣: ابونوفل معادیہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منوّرہ کی ایک کماٹی بر دیکھا (جب انہیں صلیب پر اٹکایا کیا تھا) ابونوفل نے بیان کیا کہ قریش اور دیگر افراد ان کے پاس سے گزر رہے تھے 'جب عبداللہ بن عمر قریب سے گزرے تو وہ کھرے ہو گئے اور (تین بار) السلام علیک یا اَبا نجین کما (اور تین بار) کما خروار! الله ی قتم! میں تھے اس سے روکا کرنا تھا۔ خروار! الله ی قتم! میرے علم کے مطابق و کثرت کے ماتھ (نفلی) روزے رکھتا تھا، کثرت کے ماتھ (رات کا) قیام کرنا تھا، کثرت کے ماتھ صلیا رحمی کرتا تھا، خردار! الله کی قتم! وه گروه بڑا ہے جن کے خیال میں تو بڑا ہے اور ایک روایت میں استزاء ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں؟ بعد ازاں عبداللہ بن ممر چلے گئے۔ عبداللہ بن ممر کے (وہاں) مھرنے اور مذکورہ کلام کرنے کی خر حجاج تک پنجی تو حجاج نے کسی کو عبداللہ بن زبیر کی (نعش) کی طرف بھیجا۔ (اس کے عظم پر) عبداللہ بن زبیر کو (جمال انہیں لٹکایا کیا تھا) وہاں سے اتار کر انہیں یبودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ بعد ازال عبداللہ بن زبیر کی والدہ اساء بنت ابو بھڑ کی جانب کسی کو بھیجا (اور پیغام دیا) کہ وہ حجاج کے پاس آئے لیکن انہول نے (اس كے ياس) آنے سے انكار كر ديا۔ بجر تجاج نے دوبارہ قاصد بھيجاكہ تخفي ميرے پاس ضرور آنا ہو كا ورنہ ميس تيرى جانب ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو مخفے تیری چوٹیوں سے پکڑ کر مخفے تھیدٹ کر لے آئیں گے۔ ابونوفل نے بیان کیا کہ اساع نے آنے سے انکار کیا اور کملا بھیجا کہ اللہ کی قتم! میں تیرے پاس نہیں آؤں گی یمال تک کہ تو میری جانب ان لوگوں کو بھیج جو مجھے میری چوٹیوں سے تھییٹ لے جائیں۔ ابونو فل نے بیان کیا کہ حجاج نے کہا، میرا جو آ لاؤ۔ اس نے جو آپنا اور تیز تیز چلنے لگا اور اساء کے پاس پنچا۔ ان سے دریافت کیا کہ تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے جو میں نے اللہ کے وحمٰن کے ساتھ کیا ہے؟ اساؤ نے جواب دیا میری رائے یہ ہے کہ تو نے اس کی ونیا خراب کی اور اس نے تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ مجھے یہ بات بہنی ہے کہ تو عبداللہ بن زبیر کو (بطور فرمت كى كماكرنا تقاكه اك (ذَاتُ النَّفاقين) دو كمريد والى كے بينے۔ الله كى تتم! من ذاتُ النَّفاقين (خادمه) موں البتہ ایک کمربند کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبر کے کھانے کو جاریایوں کے ساتھ

باند متی تھی اور دو سرے کمرید کو بطور پیٹی کے باند متی تھی، جس سے کوئی عورت الگ نہیں رہ عتی۔ خبروار! بلاشبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمیں بتایا تھا کہ تقیف قبلے میں ایک کذاب اور ظالم ہوگا۔ گذاب کو تو ہم نے دکھے لیا ہے (کہ وہ مختار ثقفی ہے) اور ظالم کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ ابونو فل کتے ہیں کہ حجّاج اساع کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو کوئی جواب نہ دیا (مسلم)

١٠٠٤ - (٢٦) وَعَنُ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزَّبِيْرِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا مَا تَرَى، وَانْتَ ابْنُ عُمَر، وَصَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا يَمُنَعُكَ اَنُ النَّاسَ صَنَعُوا مَا تَرَى، وَانْتَ ابْنُ عُمَر، وَصَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا يَمُنَعُكَ اَنُ يَخُرُجِ ؟ فَقَالَ: يَمُنَعُنِي آنَ اللهَ حَرَّمَ عَلَى ذَمَ آخِى الْمُسُلِمِ. قَالَا: اَلَمُ يَقُلِ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَاتِلُوهُمُ حَتَى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ ﴾ . فَقَالَ ابْنُ عُمَر: قَدُ قَاتَلُنَا حَتَى لَمُ تَكُنُ فِتُنَةٌ وَكَانَ اللّهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ

۱۰۰۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرہ دوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بیان کیا کہ بلاشبہ دوس (قبیلہ) تباہ و برباد ہو گیا' اس نے نافرانی کی اور اطاعت سے انکار کیا آپ اللہ تعالی سے ان پر بد دُعا کریں سے (کین) آپ نے یہ دُعا کی اسلام تعالی سے ان پر بد دُعا کریں سے (کین) آپ نے یہ دُعا کی اے اللہ! دوس کو ہدایت فرما اور انہیں (اسلام کی جانب) لا (بخاری' مسلم)

٢٠٠٦ - (٢٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِبُوا الْعَرَبَ لِنَلَاثٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحِبُوا الْعَرَبَ لِنَلَاثٍ: لِلْآنِي عَرَبِي ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِي ، وَكَلَامُ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِي فِي الْعَرَبَ لِنَلَاثُ اللهِ عَرَبِي ، وَكَلَامُ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَرَبِي ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِي فِي الْعَرَبِ لِنَمَانِ ، وَلَهُ الْبَيْهَةِي فِي اللهُ عَرَبِي ، وَكَلَامُ اللهُ اللهُ

۱۰۰۲: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے ساتھ تین خصلتوں کی بناء پر مجت کو۔ اس لیے کہ میں عربی ہوں ، قرآنِ پاک عربی ذبان میں (اترا) ہے اور جنتی لوگوں کا کلام بھی عربی ذبان ہے (بیہتی شُعَبِ الایمان) وضاحت : علامہ ناصر الدین اکبانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے (مشکلوۃ علامہ البانی جلد ساصفی ۱۱۹۳ احادیثِ ضعیفہ صفیہ ۱۵۹۵ تنقیم الرواۃ جلد س صفیہ ۲۰۷۵) احادیثِ ضعیفہ صفیہ ۱۵۹۵ تنقیم الرواۃ جلد س صفیہ ۲۰۷۵)

# بَابُ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ أَجُمَيِعْنَ (صَحَابِهُ كَرَام رَضُوانُ اللَّهُ عَلَيْهُم الجمعين كے فضائل) الله عليهم الجمعين كے فضائل) الفضلُ الأوَّلُ

١٠٠٧ - (١) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «لَا تَسُبُّوْا اَصُحَابِيُ، فَلَوْ أَنْ اَخَدَكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ ، فَمَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### پېلی فصل

١٠٠٧: ابوسعيد خُدرى رضى الله عنه بيان كرتے ہيں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا 'تم ميرے صحابہ كرام كو برا بھلا نہ كو 'اگر تم ميں سے كوئى فخص (روزانہ) أحد بہاڑ كے برابر سونا فرچ كرے تو (تواب ميں) صحابہ ميں سے كى كے د اور نصف د كو بھى نہ بننچ كا (بخارى مسلم)

وضاحت: اس مدید پاک میں "اَسُحَالِی" ہے مُراد محابہ کرام نہیں بلکہ ان کے بعد کے لوگ مخاطب ہیں یا ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ "اَسُحَالِی" ہے مقصود مخصوص محابہ کرام ہیں جو کبار محابہ تھے۔ بسرطال محابہ کرام ہے مجت ہونی چاہئے اور انہیں بُرا بھلا کمنا کبیرہ گناہ ہے۔ محابہ کرام کے آپس میں اختلاف کے سبب انہیں بنظرِ محارت دیکھنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ ان کا اختلاف اجتمادی تھا اور وہ مغفور و مرحوم ہیں (واللہ اعلم)

١٠٠٨ - (٢) وَعَنْ آبِيْ بُرُدَةَ، عَنُ آبِيْ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَفَعَ - يَعْنِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَالنَّجُومُ النَّبِيِّ وَاللَّهِ وَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: وَالنَّجُومُ اللَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ؛ وَانَا اَمَنَةٌ لِاَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ انَا اَمَنَةٌ لِاَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ انَا اَمَنَةٌ لِاَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ انَا اَمْنَةٌ لِاَمْتِينَ، فَإِذَا ذَهَبُ اَصْحَابِي اَتَى المَّيْمَ مَا يُوْعَدُونَ، وَاصْحَابِي اَمَنَةٌ لِاُمْتِينَ، فَإِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِي اَتِي المَّتِي مَا يُوْعَدُونَ، وَاصْحَابِي اَمَنَةً لِاُمْتِينَ، فَإِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِي اَتِي اللَّهُ مَا يُوْعَدُونَ، وَاصْحَابِي اَمَنَةً لِاُمْتِينَ، فَإِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِي اَتِي اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَ

۱۰۰۸: ابوہررہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسان کی جانب بلند کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسان کی جانب بلند کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا' ستارے آسان کے لئے امن (کا ذریعہ) ہیں جب ستارے ٹوٹ جائیں کے تو آسان اس تبدیلی سے دوجار ہو گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور میں اپنے صحابہ کرام کے لئے امن کی علامت ہوں' جب میں (دنیا سے) رخصت ہو

جاؤں گا تو میرے محابہ کرام ان فتوں سے دوچار ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میرے محابہ کرام م میری اُمت کے لیئے باعثِ امن ہیں' جب میرے محابہ کرام (دنیا سے) رخصت ہو جائیں گے تو میری اُمت ان مصائب اور فتوں سے دوچار ہوگی جن کا ان سے دعدہ کیا گیا ہے (مسلم)

١٠٠٩ - (٣) وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ويَأْتِي عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: هَلُ فِيْكُمُ مَنْ صَاحَب رَسُولَ اللهِ عَلَيْ؟ فَيَقُولُونَ: هَلُ فِيْكُمُ مَنْ صَاحَب رَسُولَ اللهِ عَلَيْ؟ فَيَقُولُونَ: فَيَغُرُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: هَلُ فِيكُمُ مَنْ صَاحَب اصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ ذَمَانُ فَيَغُرُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَنْ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَن لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ فَيقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ فَيَغُرُّو فِعَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَن صَاحَب مَن صَاحَب مَن صَاحَب مَن صَاحَب مَن النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَن صَاحَب مَن صَاحَب مَن النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَن صَاحَب مَن صَاحَب مَن عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَن صَاحَب مَن النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَب مَن صَاحَب مَن النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَن صَاحَب مَن النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَن صَاحَب مَن النَّاسِ وَمَانُ وَعَامٌ وَمَا مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَن صَاحَب مَن صَاحَب مَن النَّاسِ وَمُعْنَ مُنْ صَاحَب مَن النَّاسِ وَمُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَعُ لَهُمْ، مُعْقَلُ عَلَيْهِ وَمُعْ عَلَى النَّاسِ وَمُولُ وَعَامٌ وَعَمْ مُنْ فَعَمْ وَالْ وَاللَّهُ وَلَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَامُ مِن النَّاسِ وَمُعْتَلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَالْمُ اللهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالُونَ اللهُ وَلَوْلُونَ اللهُ وَلَالِهُ وَلَوْلُونَ اللهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَولُونَ اللهُ وَلَولُونَ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَلَا اللّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسُلِم قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُبُعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ: الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۱۰۰۹: ابوسعید فدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گاکہ لوگوں میں سے ایک جماعت جماد کرے گی۔ جماد کرنے والے لوگ (اپی جماعت سے) کمیں کے کہ کیا تم میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہے؟ وہ کمیں گے ' ہاں۔ چنانچہ وہ فتح و نفرت سے جمکنار ہوں گے۔ پھرلوگوں پر ایبا وقت آئے گاکہ لوگوں کی ایک جماعت جماد کرے گی ' ان سے دریافت کیا جائے گاکہ کیا تم میں صحابہ کرام کا کوئی شاگرد ہے؟ وہ کمیں گے ' ہاں۔ چنانچہ انہیں فتح نصیب ہوگ۔ پھرلوگوں پر ایک ایبا ذمانہ آئے گاکہ لوگوں کی ایک جماعت جماد کرے گی ' ان سے دریافت کیا جائے گاکہ کیا تم میں صحابہ کرام کے ایسا ذمانہ آئے گاکہ لوگوں کی ایک جماعت جماد کرے گی ' ان سے دریافت کیا جائے گاکہ کیا تم میں صحابہ کرام کے شاگردوں کا کوئی شاگرد ہے؟ وہ کمیں گے ' ہاں۔ چنانچہ انہیں فتح نصیب ہوگی (بخاری' مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا 'اوگوں پر ایک ایبا وقت آئے گاکہ ان میں ہے ایک لشکر بھیجا جائے گا اوگ کی سے کہ خیال کو کیا تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہے؟ چنانچہ صحابی موجود ہو گا تو انہیں کامیابی نفیب ہو گی۔ پھر دو سرے لشکر کو بھیجا جائے گا اوگ کہیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی ایبا مخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ چنانچہ انہیں کامیابی نفیب ہوگی۔ پھر تیسرا لشکر بھیجا جائے گا تو کھا جائے گا کہ خیال کرو کیا تم اپنے لشکر میں کئی ایسے مخص کو دیکھتے ہو جس

نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ پھرچوتھا لفکر بھیجا جائے گا پس کما جائے گا کہ خیال کروکیا تم اپنے (رفقاء) میں سے کسی ایسے مخص کو دیکھتے ہو جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو ، جنہوں نے ایسے مخص کو دیکھا ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ چنانچہ ایسا مخص پایا جائے گا (اور) اس سبب انہیں فتح نصیب ہوگ۔

رَحْيُرُ أُمَّتِىٰ قَرْنِىٰ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشُهَدُونَ وَلَا يَشُونَهُمُ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشُهَدُونَ وَلَا يَشُونَهُمُ، ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ السِّمُنُ وَلَا يَشُونَ مَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ، وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهُمُ السِّمُنُ وَلَا يُشْتَحُلُفُونَ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۱۹۱۰: عمران بن مُعَینُن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اُمت میں سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں ان کے بعد وہ بو ان کی تابعداری کریں گے ان کے بعد وہ جو ان کے بعد وہ ہو ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے ان کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ وہ خیانت کریں گے انہیں امین نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ نذریں مانیں گے (لیکن) انہیں پورا نہ کریں گے نیز ان میں موٹایا آ جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں گے جبکہ انہیں قتم اُٹھانے کے لیے نہیں کما جائے گا (بخاری مسلم)

۱۱۰۱ - (٥) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً: وثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّوْنَ السَّمَآنَةَ).
ا۱۰ : مسلم كى ايك روايت مِن ابو ہريرة سے مروى ہے كہ پھر ايسے لوگ آئيں گے جو موثاب كو محبوب سمجھيں گے۔

#### الْفَصْلُ الثَّالِي

١٠١٢ - (٦) عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اَكُرِمُوا اَصْحَابِى، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمُ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظُهَرُ الْكَذِبُ حَتَى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحُلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اللا مَنْ سَرَّهُ بُحْبُوْحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَا الْفَيْرِمِ الْجَمَاعَة، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِ – وَهُوَمِنَ الْإِنْنَيْنِ اَبْعَدُ، وَلَا يَخُلُونُ رَجُلُ إِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِتُهُمْ، وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِئَةً فَهُومُوْمِنَ وَوَاهُ [النَّسَائِقُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَةُ وَسَاءَتُهُ سَيِئَةً فَهُومُوْمِنَ وَاهُ [النَّسَائِقُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ إِلَا إِبْرَاهِيمَ بُنَ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِى قَانَة لَمْ يُخْرِجُ لَهُ الشَّيْخَانِ وَهُو ثِقَةٌ ثَبْتُ ].

#### دو سری فصل

١٠١٢: مُمررضي الله عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميرے صحابہ كرام كى عرّت

کو' یہ لوگ تم میں ہمتر ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں' پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ پھر جموث عام ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص (خود بخود) قتم اٹھائے گا حالانکہ اس سے قتم اٹھوائی نہیں جائے گی، وہ خود بخود گوائی دے گا جبکہ اس سے گوائی طلب نہیں کی جائے گی۔ خبردار! جس مخص کو جنت کا ورمیانی حصہ محبوب ہے' وہ جماعت کے ساتھ ملا رہے۔ بلاشبہ شیطان اکیلے اکیلے مخص کے ساتھ ہے جبکہ شیطان وہ آومیوں سے (ان کے اتحاد کی بدولت) دور ہوتا ہے اور کوئی مخص کی (اجنی) عورت کے ساتھ تنا نہیں ہوتا کہ شیطان ان کے ساتھ تیرا ہوتا ہے اور جس مخص کو اپنی نیکی پند آتی ہے اور اپنی برائی سے غم زدہ ہوتا ہے تو وہ ایماندار ہے (نمائی) اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی صحیح ہیں۔ ابراہیم بن حسن خصعی کے علاوہ اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔ ابراہیم بن حسن خصعی کا اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر انہیں کیا۔ ابراہیم بن حسن کا درجہ شِقَد گُربُ کے کا ہے۔

٦٠١٣ - (٧) وَهَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ، قَالَ: ﴿ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسُلِماً وَآنِي مَنْ رَآنِي ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

' العالا: جاہر رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا' اس مخص کو (دوزخ کی) آگ نہیں پنچ گی جس نے مجھے دیکھا ہے رازندی)

١٠١٤ (٨) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهَ اللهَ فِي اللهُ عَنْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اَحَبُهُمُ اللهَ فِي اَصْحَابِي ، لَا تَتَخِذُوهُمْ عَرَضاً – مِنْ بَعْدِي ، فَمَنْ اَحَبُهُمُ فَيِحُتِي اَحَبُهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدُ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ أَذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي ، وَمَنْ آذَي اللهَ فَيُوشِكُ آنْ يَأْخُذَهُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتِ .

۱۹۰۳: عبداللہ بن مُغَفَّل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو (دو مرتبہ فرایا) ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا (یعنی ان کو برے الفاظ سے یاد نہ کرنا) جس فخص نے ان سے مجت کی اس نے میری محبت کے سبب ان سے محبت کی اور جس فخص نے ان سے وشمنی کی اس نے مجھے وشمنی کرتے ہوئے ان سے دشمنی کی اور جس فخص نے انہیں ایزا دی اس نے مجھے ایزا پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا ہی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی کو ایزا دی اور جس فخص نے اللہ تعالی اس کا مؤاخذہ کرے گا (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

مَثُلُ اصْحَابِیْ فِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَثُلُ اصْحَابِیْ فِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَثُلُ اصْحَابِیْ فِی الطَّعَامُ اللهِ عَلَيْ الطَّعَامُ اللهِ عَلَيْ كَالْمِلْحِ فِی الطَّعَامِ، لَا يُصَلُّحُ الطَّعَامُ اللهِ عِلَيْ عَالَ الْحَسَنُ: فَقَدُ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ ؟ رَوَاهُ فِی وَشَرْحِ السَّنَةِ».

١٠١٥: انس رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ميرى أمت مين ميرے

محابہ کرام کی مثال کھانے میں نمک کی ماند ہے کہ کھانا بلا نمک اچھا نہیں گلا۔ حس بعری نے بیان کیا کہ ہارا نمک چلا گیا تو ہم کیے اپی اصلاح کر کتے ہیں؟ (شرحُ السُّمَّ)

وضاحت : یا مدیث معیف ہے اس کی سند میں اساعیل بن مسلم رادی منیف اور حسن رادی مدلس ہے نیز اس نے نیز اس کے نیز اس نے لفظ عَنْ کے ساتھ روایت کیا ہے (الجرح والتعدیل جلد اسفی ۹۲۹ میزان الاعتدال جلدا صفی ۲۳۸ تنفیخ الرداة جلد ۲ منی ۲۰۹۹)

رَسُولُ اللهِ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ لَا يَبْلُغُنِنُ آحَدُ ﴾ فِي بَابِ ﴿ حِفْظِ اللِّسَانِ ﴾ .

١٠١٦: عبدالله بن مُريدة اپنے والد سے بيان كرتے إلى انہوں نے بيان كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليے فرمايا عبر محابہ كرام ميں سے جو فخص جس زمين ميں فوت ہو گا تو قيامت كے ون وہ ان كا قائد اور روشن (كا ميار) ہو گا (ترذى) امام ترذى نے اس حدیث كو غریب قرار دیا ہے اور ابن مسعود سے مروى حدیث جس ميں ہے كہ "ميرے محابہ كرام كے بارے ميں كوئى مجھ تك (غلط بات) نہ بنچائے" كا ذكر "زبان كو محفوظ ركھنے" كے باب ميں كيا كيا ہے۔

ب بالمان یہ یہ مدیث ضعف ہے' اس کی سند میں عبداللہ بن مسلم راوی نا قابل مجت اور عثان بن ناجیہ راوی مستور ہے (تنقیم الرواۃ جلد الم صفح ۲۰۹)

#### ٱلفُصُلُ الثَّلِثُ

الَّذِيْ يَسُبُّونَ اَصْحَابِي فَقُولُوا: لَعُنَةُ اللهِ عَلَىٰ شُرِّكُمْ، وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### تبسري فصل

۱۰۱۷: ابنِ تُمَررضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ؛ جب تم ان لوگول کو دکھرو جو میرے سحابہ کرام کو برا بھلا کتے ہیں تو تم کمو کہ تم میں سے جو برا ہے اس پر الله کی لعنت ہو (ترفدی) وضاحت : یہ مدیث ضعیف اور نفرین متاو وضاحت : یہ مدیث ضعیف اور نفرین متاو دادی ضعیف ہے اس کی سند میں سیف بن عمرو داوی غایت ورجہ ضعیف اور نفرین متاو دادی ضعیف ہے (تنفیض الرواۃ جلد مسفحہ ۲۰۱۰)

٦٠١٨ - (١٢) وَعَنْ عُمَدَ بُنِ الْخَسطَّابِ دَضِسَ اللهُ عَنْهُ، قَسالَ: سَيعُتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَأَلْتُ رَبِّىٰ عَنْ اِخْتِلَافِ اَصْحَابِىٰ مِنْ بَعْدِىٰ، فَاوْحَىٰ إِلَىٰ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اَصْحَابُكَ عِنْدِىٰ بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِى السَّمَاءِ، بَعْضُهَا اَقُولَى مِنْ بَعْضِ، وَلِكُلِّ نُورُ، فَمَنْ اَخَذَ بِشَىٰءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فَهُو عِنْدِىٰ عَلَىٰ هُدَى، قَالَ: وَقَالَ وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَصْحَابِىٰ كَالنَّجُومِ، فَبَايِهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدُيْتُمْ». رَوَاهُ رَزِيْنُ.

١٠١٨: عُربن فَظاب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله عليه وسلم سے سا آپ الله عليه وسلم سے سا آپ لے فرايا ميں نے اپنے پروردگار سے اپنے بعد صحابہ كرام كے اختلاف كے بارے ميں سوال كيا تو الله تعالى نے ميرى جانب وحى فرائى اے محرا بلاشبہ تيرے رفقاء ميرے نزديك آسان كے ستاروں كى مانبہ ہيں ان ميں سے بعض بعض سے (مراتب كے لحاظ سے) قوى ہوں كے اور ہر ايك محالى نور (كا مينار) ہے ہى جو محض ان كے افتلاف كے باوجود ان كى كمى بات پر عمل كرے گا تو اينا مخص ميرے نزديك ہدايت پر ہے۔ مُمُر كمتے ہيں كہ رسول الله على الله عليه وسلم نے يہ بھى فرايا كه ميرے صحابہ كرام ستاروں كى ماند ہيں ان ميں سے تم جس كى محل الله على وسلم نے يہ بھى فرايا كه ميرے صحابہ كرام ستاروں كى ماند ہيں ان ميں سے تم جس كى اقداء كو گردايت باؤ كے (رزين)

وضاحت : پہلی روایت میں عبدالرحیم بن زید العمی راوی کذاب ہے اور دوسری روایت میں حزو راوی عایت درجہ ضعیف ہے (تنفیع الرواة جلد م صغه ۲۰ احادیث ضعیفہ صغه ۲۰ مشکوة علامه البانی جلد ۲۳ صغه ۱۹۹۷)

## بابُ مَنَاقِبِ أَبِئ بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ (ابوبكرصِديق رضى الله عنه كے فضائل) الفضلُ الأقَالُ

٦٠١٩ - (١) عَنْ آبِي سَعِيُدُ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ آمَنٍ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ آمَنٍ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ آبُو بَكُرٍ - وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ آبَا بَكْرٍ - وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا خَلِيْلًا لَا تَبْغَينَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَة وَ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّنُهُ، لَا تُبْفَينَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَة وَ إِلَّا لَا تَخُوخَة آبِلًا عَيْرَ رَبِي لَا تَخَذُتُ آبَا بَكُرٍ خَلِيُلًا . فَوَى رَوَايَةٍ: «لَو كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِي لَا تَخَذُتُ آبَا بَكُرٍ خَلِيُلًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### بیلی فصل

۱۰۱۹: ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'باشبہ مجھ پر رفاقت اور مال خرچ کرنے کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ احسانات ابوبکڑ کے ہیں اور بُخاری کی روایت میں اَبُوبکڑ کی جگہ پر اَبابکڑ کے الفاظ ہیں اور اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہو تا تو میں ابوبکڑ کو خلیل بناتا البقة (اس کے ساتھ) اسلامی اخوت اور موقت ہے 'مجد میں ابوبکڑ کی کھڑکی کے علاوہ (کوئی) کھڑکی باتی نہ رہنے دی جائے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہو تا تو ابوبکڑ کو خلیل بناتا ۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہو تا تو ابوبکڑ کو خلیل بناتا ۔ (بخاری 'مسلم)

وضاحت: نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبر کی کھڑی کو بند نہ کرنا اُن کی خلافت پر دلالت کرنا ہے جبکہ یہ علم می اللہ علیہ وسلم کا ابوبر کی کھڑی کو بند نہ کرنا اُن کی خلافت پر دلالت کرنا ہے جبکہ یہ علم آپ نے مرض الموت کے دوران آپ نے محابہ کرام کو علم دیا تھا کہ ابوبر کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑی کے علاوہ باتی تمام کھڑکیاں بند کردی جائیں۔ (تنظیم الرواۃ جلد مع صفحہ ۱۲۱)

٠٢٠ - (٢) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَٰلكِنَهُ اَخِىٰ وَصَاحِبِىٰ، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمُ ــ خَلِيُلًا). رَوَاهُ مُسُلِمُ؟.

١٠٢٠: عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا اگر ميں

نے (کمی مخض کو) خلیل بنانا ہو آ تو ابو بکڑ کو خلیل بنا آ البتہ وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے رفیق کو (اپنا) خلیل بنایا ہے (مسلم)

١٠٢١ - (٣) وَمَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى مَرَضِهِ:
 وأدْعِى لِى اَبَا بَكُرٍ اَبَاكِ، وَاخَاكِ، حَتَى اَكْتُبَ كِتَاباً؛ فَإِنِّى اَخَافُ اَنْ يَتَمَنِى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ وَالْدُومِنُونَ إِلَّا اَبَا بَكْرٍ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَفِى (كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ»:
 وَانَا اَوْلَىٰ» بَدُلَ: وَانَا وَلَا».

۱۹۰۲: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں مجھے فرہایا کہ میرے لئے اپنے والد ابو بکڑ اور اپنے بھائی عبد الرجمان کو بلاؤ ٹاکہ میں تحریر لکھوا دوں' اس لئے کہ مجھے ور ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے گا اور کہنے والا کے گا کہ میں (ظلافت کا مستحق) ہوں جب کہ اللہ تعالی اور ایمان دار لوگ ابو بکڑے علاوہ (سبھی کا) انکار کرتے ہیں (مسلم) اور محیدی کی کتاب "مسند محیدی" میں (اَنَا وَلاَ) کی جگہ "اَنَا اَوْلیْ" کے الفاظ ہیں۔

٦٠٢٢ - (٤) **وَعَنْ** جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ اِمْرَأَهُ ۖ وَكُلَّمَتُهُ وَى شَىْءٍ فَامَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَأَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدُكَ؟ كَانَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ . قَالَ: «فَانِ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ اَبَا بَكْرِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۰۲: بُرَيْر بن مُنْعِم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئی اس نے آپ سے کہا کہ وہ پھر آپ کے پاس ماضر ہوئی اس نے کہا کہ وہ پھر آپ کے پاس آپ اس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ کویا کہ وہ آپ کی وفات مراد کیتی تھی۔ آپ نے فرمایا 'اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکڑ کے پاس آنا (اس کیے کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں میر) کہا تھی۔ آپ نے فرمایا 'اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکڑ کے پاس آنا (اس کیے کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں میر) مسلم)

١٠٢٣ ـ (٥) وَعَنُ عَمُرُوبُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ .. ، قَالَ: «غَائِشَةُ». قُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ آحَبُ النَّك؟ قَالَ: «غَائِشَةُ». قُلْتُ: مَنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ» فَعَدُّ رِجَالًا، فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجُعَلَنِي فِي آخِرِهِم . مُتَفَق عَلَيْهِ.

۱۰۲۳: عُمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں "ذات السّلاسل" للكر پر (امير بناكر) بجيجا۔ انهوں نے بيان كيا، ميں (سفرے پہلے) آپ كے پاس آيا، ميں نے دريافت كياكہ كون فض آپ كو سب سے زيادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمايا، عائشہ۔ ميں نے دريافت كياكہ مردول ميں سے (كون)؟

آپ نے فرمایا' اُن کے والد۔ میں نے دریافت کیا' پھر کون؟ آپ نے فرمایا' عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (پھر اور) لوگوں کا (بھی) تام لیا۔ پھر میں اس خوف سے خاموش ہو گیا کہ (کمیں) آپ مجھے ان کے آخر میں نہ شار کریں (بخاری' مسلم)

١٠٢٤ ـ (٦) وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلْتُ لِاَبِيْ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيّ عَلَا إِنْ الْخَالِيّ الْمُثَلِّي عَلَى النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيّ عَلَى اللَّهُ وَخَشِيْتُ آَنْ يَقُولَ: مُثْمَانُ قُلْتُ: ثُمَّ النَّبِيّ عَلَى الْمُشَلِمِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ. أَنْ الْمُشَلِمِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۱۹۰۲: محمد بن حَنِفِيَة بيان كرتے بين بم نے اپ والد (علی ) سے دريافت كياكہ نى صلى الله عليه وسلم كے بعد كون فخص سب سے بهتر ہے؟ انهوں نے بتايا 'ابوبكر'۔ (محمد بن حَنِفِية كتے بين) بين نے دريافت كياكہ كمركون؟ انهوں نے كما 'عرا۔ (محمد بن حَنِفِية كتے بين) بين ور كياكہ اب آپ عثال كا نام لين مے (اى لين) بين نے عرض كيا 'كمر آپ بين۔ انهوں نے كما 'ميں تو ايك عام مسلمان ہوں (بخارى)

وضاحت : محمر بن عَنْفِيةً على رضى الله عنه ك بين تص ليكن فاطمة الزمراء ك بطن عن نه تصد

(تنقيح الرواة جلدم صفحه ٢١٢)

٢٠٢٥ ـ (٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا فِى زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعُدِلُ بِاَبِىُ بَكْرٍ آحَدًا، ثُمَّ عُمْرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتُرُكُ آصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ البُخَارِئُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِإَنِيْ دَاؤُدَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَى : اَفْضَلُ اُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَنْهُمْ .

۱۳۲۵: ابنِ عمر رضی اللہ عنمام بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کمی ہفس کو ابو بھڑ کے برابر نہیں سمجھتے تھے 'اس کے بعد عمر اور پھر مثمان (کا درجہ تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام کو رائ کے حال پر) چھوڑ دیتے۔ ان میں سے کسی کو دو سرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے (بخاری) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے ابنِ عمر نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم کما کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سے سب سے افضل ابوبکر ہیں پھر عمر ہیں اور پھر مثمان ہیں۔

#### الفضل الثَّانِي

عَنْدُنَا يَدُّ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ، مَا خَلَا آبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدْا يُكَافِيْهِ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَمَا يَدُا يُكَافِيْهِ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَمَا

نَفْعَنِيُ مَالُ اَحَدٍ قَطَّ مَا نَفَعَنِيْ مَالُ اِبِيْ بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَحَذُتُ اَبَا بَكُرٍ خَلِيْلًا اللهِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْلًا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### دومری فصل

۱۹۰۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ہمارے ہاں کوئی مختص ایما نہیں ہے کہ جس کا ہم پر احسانات ہیں ' اللہ اند دیا ہو البتہ ابو بکڑے ہم پر احسانات ہیں ' اللہ تعالی قیامت کے روز اُن کو اُن کے احسانات کا بدلہ عطا کرے گا اور مجھے کسی مختص کے مال نے بھی کچھ فا کدہ نہیں دیا جس قدر مجھے ابو بکڑ کے مال نے قائدہ دیا ہے ' اگر میں نے کسی مختص کو خلیل بنانا ہو آ تو ابو بکڑ کو خلیل بناتا ہو آ تو ابو بکڑ کو خلیل بناتا ہو آ تو ابو بکڑ کو خلیل بناتا ہو آ تو ابو بکڑ کو خلیل بناتا۔ آگاہ رہو! اس میں ہرگز شک نہیں کہ تمارا ساتھی (تو) اللہ کا خلیل ہے (تندی)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں داؤد بن بزیر اودی راوی ضعیف ہے (تنظیم الرواة جلد م صفحہ ۲۳)

١٠٢٤: مُررض الله عنه بيان كرتے إلى كه ابوبر مارے مردار تے ، ہم سے برتے اور ہم سے زوادہ رسول الله عليه وسلم كو محبوب تے (تذى)

را ٢٠ ٢٠ - (١٠) وَهَفِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ لِآبِي بَكْرٍ:
وَانْتَ صَاحِبِيْ فِي الْغَارِ، وَصَاحِبِيْ عَلَى الْحَوْضِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۹۲۸: ابن محررض الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ابو برکے بارے میں فرایا کہ تو میرا عار (تور) کا ساتھی ہے اور حوض (کوش) پر بھی میرا ساتھی ہوگا (ترفری) وضاحت : علآمہ ناصر الدین آلبانی نے اس مدیث کی شد کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترفری علآمہ البانی صفحه میں)

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلاَ يَنْبَغِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلاَ يَنْبَغِى لِللهُ عَنْهُمْ عَيْرُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ. لِقَوْمِ فِيهُمْ آبُو بَكُرٍ آنْ يَوُمُهُمْ عَيْرُهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ.

الم ترزی نے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔
اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس قوم بیں ابو کر موجود موں اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس قوم بیں ابو کر موجود موں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ (ان کے ہوتے ہوئے) اُن کے سواکوئی (دوسرا مخص) المت کرائے (ترفری) الم ترزی نے اس مدیث کو فریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : علامہ نامر الدین اکبانی نے اس مدیث کی سند کو غایت درجہ ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف تندی صفیہ ۲۹۳) امادیث ضعیف مفیہ ۳۸۲۰)

وَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِى مَالًا، فَقُلُتُ: الْيَوْمَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ نَتَصَدَّقَ، وَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِى مَالًا، فَقُلُتُ: الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكُر إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا. قَالَ: فَجِعْتُ بِنِصْفِ مَالِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِك؟، فَقُلْتُ: مِثْلَهُ، وَاتَى اَبُوْبَكُو بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِك؟، فَقَالَ: اَبْقَیْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ. قُلْتُ: لَا اَسْبِقُهُ اللّٰی فَقَالَ: (یَا اَبْدَوْدَ اَلَٰهُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ. قُلْتُ: لَا اَسْبِقُهُ اللّٰی شَیْءِ اَبَدًا . رَوَاهُ النِّرْمِذِیّ ، وَابُورُدَاؤْدَ.

۱۹۳۰: مُحررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔
اس دوران میرے پاس کھ مال آگیا۔ میں نے (دل میں) خیال کیا کہ اگر کسی روز میں ابوبر سے اصدقہ کرنے میں) سبقت لے سکول تو آج کے دن ان سے آگے رہوں گا۔ عمر نے بیان کیا کہ میں ابنا آدھا مال لے آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بھے سے) دریافت کیا کہ آپ نے اپنے گر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ (عمر کسے ہیں) میں نے جواب دیا کہ ای قدر (بعنی آدھا مال گرچھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کسے ہیں) میں نے جواب دیا کہ ای قدر (بعنی آدھا مال گرچھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں) ۔ اور ابوبر ابنا تمام مال لے آئے۔ آپ نے (ابوبر سے گر والوں کے لئے اللہ اور اس کے کہ گر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول (کی رضا) کو چھوڑا ہے (ائمر کسے ہیں کہ) میں نے (دل میں) خیال کیا کہ میں بھی بھی ابوبر سے سبقت نہیں رسول (کی رضا) کو چھوڑا ہے (ائمر کسے ہیں کہ) میں نے (دل میں) خیال کیا کہ میں بھی بھی ابوبر سے سبقت نہیں لے جا سکتا (ترزی) ابوداؤر)

١٣٠٦ - (١٣) وَهَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ اَبَا بَكُرٍ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : وَاَنْتَ عَنْيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ». فَيَوْمَئِذٍ سُمِّىَ عَيْنِقًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۹۰۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں (مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا' آپ (اللہ کی جانب سے) دوزخ سے آزاد کیا گئے ہیں' ای روز سے ابوبکر کا لقب عتیق مشہور ہو گیا (ترزی)

١٠٣٢ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آنَا أَوَّلُ مَنُ تَنشَقُ عَنهُ الْاَرْضُ، ثُمَّ اَبُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِى آهْلَ الْبَقِيْعِ فَيُحْشَرُ وْنَ مَعِى، ثُمَّ اَنتَظِرُ مَن تَنشَقُ عَنهُ الْاَرْضِ مَعِى، ثُمَّ اَنتَظِرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۹۰۳۲ ابنِ عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں (تمام مخلوق میں سے) پہلا مخص ہوں گا، جس سے زمین پھٹے گی، پھر ابو بھڑ ہوں گے، پھر عمر ہوں گے۔ اس کے بعد میں بقیع (قبرستان) والوں کے پاس جاؤں گا، انہیں میرے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس کے بعد میں مگہ مرتمہ والوں کا انظار کوں کا انظار کے باس جاؤں گا انہیں میرے ساتھ حرم مگہ اور حرم مدینہ کے درمیان ہوں گا (ترزی)

وضاحت : علاّمہ نامر الدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۲۹۳) امادیث ضعیف ۲۹۳۹)

٦٠٣٣ ـ (١٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَتَانِيُ جِبْرَثِيْلُ فَاخَذَ بِيَدِي، فَآرَانِي بِتَابَ الْجَنَّةِ اللَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ ٱمَّتِي، فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۱۹۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے پاس جرائیل علیہ اللہ م آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھے جنّت کے اس دروازے سے آگاہ فرایا جس سے میری اُمّت جنّت میں داخل ہوگی۔ (اس پر) ابوبکڑ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میری آرزو ہے کہ میں آپ کی معیّت میں ہوتا تاکہ میں (بھی) جنّت کا دروازہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اے ابوبکڑا آگاہ رہیں میری اُمّت میں سے جو لوگ جنّت میں داخل ہوں آپ ان میں سے پہلے ہوں کے (ابوداؤد) وضاحت : اس حدیث کی سند ضعیف ہے (تنقیم الرواۃ جلد م صفحہ ۲۱۳)

#### الفصل التَّالِثُ

عَمَلِىٰ كُلُّهُ مِثُلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِداً مِنُ اللهُ عَنهُ، ذُكِرَ عِنْدَهُ آبُو بَكُرِ فَبَكَىٰ وَقَالَ: وَدِدْتُ اَنَّ مَعَلِىٰ كُلُّهُ مِثُلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِداً مِنُ اَيَامِهِ، وَلَيُلَةً وَاحِدةً مِنْ لَيَالِيُهِ، امَّا لَيُلَةُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلَى الْغَارِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ لاَ تَدْخُلُه حَتَّى اَدْخُلَ قَبْلَكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ اصَابَئِى دُونِكَ، فَلَحَلَ وَكَسَحَهُ -، وَوَجَدَ فِي جَانِيهِ ثُقَبْ -، فَشَقُ إِزَارَهُ وَسَدُهَا بِهِ شَيْءٌ وَمُنَانِ فَالْقَمَهُمَا رِجُلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَدُخُلُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَدُخُلُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ رَأُسَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَامَ، فَلَدغَ ابُوبَكُو فِي رِجْلِهِ مِنَ الْجُحْرِ وَلَمْ يَتَحَرَّكُ مَخَافَةَ انُ يُنتُهِ وَوَضَعَ رَأُسَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَامَ، فَلَدغَ ابُوبَكُو فِي رِجْلِهِ مِنَ الْجُحْرِ وَلَمْ يَتَحَرَّكُ مَخَافَةَ انُ يُنتُهِ وَوَضَعَ رَأُسُهُ فِي حِجْرِهِ وَنَامَ، فَلَدغَ ابُوبَكُو فِي رِجْلِهِ مِنَ الْجُحْرِ وَلَمْ يَتَحَرَّكُ مَخَافَةَ انُ يُنتُهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَمَالَكَ يَا اَبَا بَكُر؟، قَالَ: لَكُو مَنْ وَاتِمِي وَاتِمِي، فَلَقَلَ وَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَه مَنِهُ مَا يَجْدُهُ ، ثُمَّ النَتَعْضَ — عَلَيْهِ، وَكَانَ لَمُ مَنْ مَا يَعْمُ وَلَهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

#### تيسى فصل

٢٠٣٣: عُمر رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه ان كے ياس الوبكر كا تذكر موا۔ چنانچه عُمر ردے اور بيان كيا كه یں مجوب جانا ہوں کہ میری زندگی کے تمام اعمال ابوبڑ کی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جائیں۔ ان کی رات سے معمود وہ رات ہے، جس رات ابوبر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار (اور) کی جانب روانہ ہوئے وہ دونوں (جب) وہاں پنجے تو ابو کڑنے عرض کیا کہ آپ غار میں اس وقت تک داخل نہ موں جب تک کہ آپ سے پہلے میں واخل نہ ہو جاؤں (بالفرض) اگر غار میں کوئی (ایذا پنچانے والی) چیز ہوگی تو مجھے ایزا پنیے گی، آپ تو محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ ابو برا (غار میں) داخل ہوئے اے صاف کیا اور اس کی ایک جانب کی سوراخ تھے 'چنانچہ ابو بکڑنے اپنے تمہ بند کو پھاڑا اور اس (کے کلاوں) سے سوراخوں کو بند کر دیا البتہ و سوراخ باتی رہ مے انہوں نے ان میں اپنے دونوں پاؤں وافل کر دیئے۔ پر ابو بڑے آپ سے عرض کیا کہ اب آپ سی تشریف لائیں چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (غار مین) داخل موے اور اپنا سرمبارک ابو بر کی کود میں رکھا اور سو مجے (اس دوران) ابو برک کا پاؤل سوراخ سے ڈسا گیا لیکن وہ اس خدشہ کے پیش نظرنہ لمے کہ کمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ (درد کی شدّت کے باعث) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرو مبارک پر ابو کڑے آنسو کرے تو آپ نے دریافت کیا کہ اے ابو کڑا جہیں کیا ہوا ہے؟ ابو کڑنے کما کہ آپ ہر میرے مال باپ قربان مول میں تو ڈسا کیا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس مكر) آب وين والا اس سے الوكر كا درد جا يا رہا بعد ازال زمركا اثر ان ير عود كر آيا ،جو ان كى موت كا سبب بنا اور اُن سے دن سے مقصود وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عرب (کے کھے لوگ) مرتد ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا ہم ذکرۃ نہیں دیں گے۔ چنانچہ ابو کڑنے اعلان کیا کہ اگر وہ مجھے اونٹ کے یاؤں میں باندھنے والی (چھوٹی ی) رتی مجی نہیں دیں کے تو میں اس وجہ سے اُن سے جماد کروں گا۔ (عرف کتے میں) اس پر میں نے (انہیں) معورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول کے ظیفہ! لوگوں میں اتفاق رہنے دیں اور ان ک ساتھ زی کریں اس پر انہوں نے (مجھے ڈانٹ پلاتے ہوئے) کما ، تجب ہے جالمیت میں (اتنے) دلیراور اسلام میں ات بردل! اس ميس محمد فنك ديس كه وحي كا سلسله منقطع موهميا هي اور دين اسلام كمل مو چكا هي دين اسلام من نقص آ جائے اور من زندہ رمون؟ (رزین)

# بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ (مُررضی الله عنه کے فضائل)

#### الفصل الآول

٦٠٣٥ - (١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمُ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّنُونَ – فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي اَحَدٌّ فَإِنَّهُ عُمَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بہلی فصل

۱۹۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تم سے پہلی اُمتوں میں اللہ ی لوگ ہوا کرتے ہے 'اگر میری اُمت میں سے کوئی مخص الهای ہو یا تو وہ عرا ہو یا (بخاری مسلم)

الْخَطَّآبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اِسْتَأَذَنَ عُمْرُ بُنُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَعَنْدَهُ نِسْوَةً مِنْ قُرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُبُونَهُ، عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَعَنْدَهُ نِسْوَةً مِنْ قَرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُبُونَهُ عَمْرُ وَرَسُولُ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَمْرُ وَرَسُولُ اللهِ عَمْرُ وَرَسُولُ اللهِ عَمْرُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَمْرُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَمَوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَمَوْلُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَوْلُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَا لَهُ عَمْرُ وَاللهِ وَمَا لَوْلُهُ وَاللهُ وَمُولُ اللهِ وَمَا لَقِيلُكَ الشَّيْطَانُ مَالِكَا فَعَالَ وَسُولُ اللهِ وَمَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ مَالِكَا فَجَّا — قَطَّ الْا سَلَكَ فَجًا عَيْرُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّ

۱۹۳۳: سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عُمر نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے (مجلس میں شریک ہونے کی) اجازت طلب کی جب کہ آپ کی مجلس میں قریشی عور تیں تھیں' وہ آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے زیادہ بی مختلو کر رہی تھیں' اُن کی آوازیں (آپ کی آواز سے) بلند تھیں جب عرش نے اجازت طلب کی تو وہ اشھیں اور جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ (جب) عرش اندر واقل ہوئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عرش نے (خوشی کا اظہار کرتے ہوئے) عرض کیا' اے الله کے رسول! الله تعالی آپ کو بھیہ خوش و خرش مسکم الله علیہ وسلم نے فرایا' میرے پاس جو عور تیں تھیں جھے ان پر تعجب ہو رہا

ہے کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سی تو وہ جلدی سے پردے میں چلی سیس عرفے انہیں (کاطب کرتے ہوئے) کہا' اے عورتو! تم اپنے آپ کی دشن ہو! تجب ہے کہ تم جھ سے ڈرتی ہو (لیکن) رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں۔ عورتوں نے کہا' ہاں کیونکہ آپ سخت کو اور سخت مزاج ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' اے ابن الخقاب بات کر (ان کے جواب کا انظار نہ کر) اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' جب کہیں کی رائے میں شیطان سے تیما سامنا ہو آ ہے تو وہ تیما راستہ چھوڑ کر دو سرے راستہ پہلے گئا ہے (بخاری' مسلم) اور اہم محمیدی نے بیان کیا کہ اہم برقائی نے (اپنی کتاب میں) عرف ک اس قول کے بعد کہ دول کے بعد یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ کیوں ہنس دہے تھے؟

١٠٣٧ - (٣) وَمَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَدَخَلُتُ الْجَنَّةُ فَإِذَا آنَا بِاللَّمْ مُصَاءِ الْمُرَآةِ آمِي طَلْحَةً، وَسَمِعْتُ خَشُفَةً .، فَقُلْتُ: مَنُ هُذَا؟ فَقَالَ: هُذَا بِلَالُ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَاثِهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هُذَا؟ فَقَالُوْا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَارَدُتُ آنْ آدُخُلَهُ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَاثِهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هُذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَارَدُتُ آنْ آدُخُلَهُ وَرَأَيْتُ قَصْرًا لِفِهِ إِلَيْهِ فَذَكُرُتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِآبِي آنُتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ! آعَلَيْكَ آغَارُ؟. مُتَفَقَ عَلَهُ.

١٠٣٧: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ميں (معراج كى رات) بنت ميں داخل ہوا تو ميں نے ابو الله كى بيوى "ر ميماء" كو ديكما نيز ميں نے چلنے كى آواز سى چانچه ميں نے دريافت كيا كه بيه كون ہے؟ جرائيل عليه السلام نے بتايا كه بيه بلال ہے۔ اور ميں نے ايك محل ديكما جس كے محن ميں ايك دوشيزہ تھی۔ ميں نے دريافت كيا كه بيه (محل) كس كے ليے ہے؟ جنتوں نے بتايا كه (بيه محل) عرف كا مير نے بيا كه اس ميں داخل ہوں اور اسے (غور سے) ديكموں ليكن ميں نے تيرى فيرت كو يادكيا۔ عرف يواب ديا اے الله كے رسول! مير نے مال باپ آپ ير قربان جائيں " تجب ہے! كيا ميں آپ (كے داخل ہون) ير فيرت كول مير كول اور اسے فيرت كول جائيں ميں آپ (كے داخل ہونے) ير فيرت كول مير كول مير

وضاحت : میساء اصل میں غمیماء ہے اور یہ انس رضی اللہ عند کی والدہ محترمہ اور ابو اللہ کی زوجہ محترمہ ایں۔ ان کا پورا نام غمیماء بنت ملحان انصاریہ ہے اور ان کی کنیت آئے سلیم ہے (الاصابہ جلد ۸ صفحہ۱۵۳)

٢٠٣٨ - (٤) وَعَنْ إِبِيْ سَعِيْدِ إِنْ قِوْرَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ : رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - :
 وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَآيُتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيْ ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ - ، مِنْهَا مَا يَبُلُغُ الثَّدْى ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ - ، وَعُرِضَ عَلَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُ يَجُرُهُ . قَالُوا: فَمَا اوَلُتَ ذَلِكَ يَا دُونَ ذَلِكَ بَا اللهِ ؟ قَالَ: وَالدِّيْنَ » . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .
 رَسُولَ الله ؟ قَالَ: وَالدِّيْنَ » . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۱۹۳۸: ابوسعید فکدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک بار میں ۔ سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ (پچھ) لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور انہوں نے مینفیس پہن رکھی ہیں اس کی کا

نیف (اس کے) سینے تک اور کمی کا اس سے یعجے تھا اور محر مجھ پر پیش کیئے گئے تو وہ نیف کو تھینچتے تھے۔ محابہ کرام نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! اس کی تاویل کیا ہے؟ آپ نے فرایا' اس کی تاویل دین ہے لیمن ان کے دور میں دینِ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا (بخاری' مسلم)

٦٠٣٩ - (٥) وَهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ يَقُولُ: «بَيْنَا اَنَا نَائِمُ أُرِّتِيْتُ بِقَدْحِ لَبَنِ، فَشَرِبُتُ حَتَى إِنِّى لَارَى الرَّى يَخْرُجُ فِى اَظْفَارِى، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضَلِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ، قَالُوا: فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلْعِلْمَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۳۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا ، مجھے (خواب میں) دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ میں نے اسے پیا ، حتی کہ میں نے محسوس کیا کہ (دودھ کی) سیرانی میرے ناخنوں سے لکل رہی ہے۔ پھر میں نے بقیہ (دودھ) عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ اس کی کیا تاویل فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا '(اس کی تعبیر) علم ہے (بخاری مسلم)

٠٤٠ - (٦) وَهَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: وَبَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَآيَنَنِي عَلَى قَلِيْ - عَلَيْهَا دَلُوم فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ آخَذَهَا ابْنُ آبِي وَبَيْنَا آنَا نَائِم وَآيَنُوم مِنْهَا دَلُوم فَنْهُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَ، ثُمَّ اسْتَحَالَتُ قُحَافَةَ - فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا - آوُذَنُوبَيْنَ وَفِي نَزِعِهِ ضَعْف، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَ، ثُمَّ اسْتَحَالَتُ فَحَرَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمُ أَرَ عَبْقِرِيَّا - مِنَ النَّاسِ يَنْزَعُ نَرُعَ عُمَرَ حَتَى ضَرَبَ النَّاسِ بِعَطَنِ .

۱۹۳۴: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آپ نے قربایا'
ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ میں نیند میں تھا میں نے خود کو ایسے کو کیں پر پایا جس کی منڈیر نہ تھی اس پر ایک ڈول تھا'
میں نے جس قدر اللہ نے چاہا کو کیں سے ڈول نکالے۔ پھڑاس ڈول کو ابنِ ابی قافہ (ابو بر صِدین) نے پھڑا انہوں نے کو کنوری کو انہوں نے کو کنوری کو انہوں نے کو کنوری کو معاف کردے۔ بعد ازاں وہ ڈول برے ڈول (کی شکل) میں تبدیل ہو گیا اور آسے عرض نے پڑا۔ میں نے کسی مضبوط معاف کرے۔ بعد ازاں وہ ڈول برے ڈول نکاتا ہو حی کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے (اپنے اونوں اور فین کو سیراب کو گئے اور انہوں نے (اپنے اونوں اور فین کو) سیراب کیا۔

٢٠٤١ - (٧) **وَفِئ** رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنُ يَدِ اَبِىُ بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتُ فِىٰ يَدِهٖ غَرْبًا، فَلَمُ اَرَعَبُقَرِيّاً يَفُرِىٰ فَرِيَّهُ –، حَتَىٰ رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ». مُتَفَقَّ عَلَيُهِ. ۱۹۰۳: اور ابنِ عمر رضی الله عنما کی روایت میں ہے آپ نے فرایا ' پھر اس ڈول کو ابن الخفاب نے ابو بھر کے ہاتھ سے پکڑا ' وہ ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول کی شکل افتیار کر گیا۔ میں نے کسی مضبوط نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ ان کی طرح تو تو سے ڈول نکالنا ہو حتی کہ لوگ سیراب ہو مجے اور انہوں نے پانی سے تالاب بھر لیے۔ (بخاری مسلم)

#### الفصل التايني

١٠٤٢ - (٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْمَحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

#### دوسری فصل

۲۰۳۲: ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ الله تعالی نے حق کو عمر رمنی الله عند کی ذبان اور اس کے ول بر آثارا ہے (ترندی)

٦٠٤٣ ـ (٩) وَلِينَ رَوَايَـةِ آبِيْ دَاوُدَ، عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَـنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ بِهِ». وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ».

۱۰۳۳: اور ابوداود کی روایت میں ابوذر رمنی اللہ عنہ سے مودی ہے آپ نے قرمایا ، بلاشبہ اللہ تعالی نے حق کو عمر کی زبان پر رکھا ہے اور وہ حق کی بات کرتا ہے۔

٢٠٤٤ - (١٠) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا كُنَّا نُبْعِدُ - أَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ. رَوَاهُ الْبَيْهَ فِى « دَلَا ثِل النُّبُوَّةِ » .

۱۰۳۳: علی رمنی الله عنه میان کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو بعید نہیں مردانے که (نفس کو) تسکین دیئے والی باتیں عمر رمنی الله عنه کی زبان سے جاری ہوتی ہیں (بیعی دلائل النبوة)

اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَنَّالِ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي فَ قَالَ: وَاللَّهُمُ اَعِزُ الْاِسْلَامَ بِاَبِي جَهُلِ بْنِ هَشَامٍ، اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاصْبَحَ عُمَرُ، فَغَدَّا عَلَى النَّبِي فَاسْلَمَ، ثُمَّ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالْبَرُمِذِي ُ .

۱۰۳۵: ابنِ عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے وعا فرائی (جس کا ترجہ ہے) اے الله! اسلام کو ابوجل بن بشام یا عُرِّ بن خطاب کے ساتھ غلبہ عطا کر (اس وعا کے بعد) عمر صبح سورے نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بنچ اور اسلام لائے بعد ازاں عُمرِّ نے مسجدُ الحرام میں اعلانیہ نماز ادا کی (احمہ ترذی)

وضاحت : علامہ ناصر الدین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو غایت درجہ ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف تذی علامہ البانی صفحہ سوم

رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ اَبُوْ بَكُرِ: اَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذُلِكَ، فَالَّ عُمَرُ لِآبِي بَكُرٍ: يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ حَيْرٍ مِنْ عُمَرًا. رَوَاهُ التَّيْرُمِذِيّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيثُ غَرِيْكُ.

١٠٣٦: جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ عُمر نے ابو بڑے کما اے وہ انسان جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد سب سے بمتر انسان ہے۔ ابو بڑنے کما خبردار! اگر تو یہ بات کتا ہے تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرایا سورج ایسے محض پر طلوع نہیں ہو آ جو عراسے بمتر ہو لیعنی عرفتمام دنیا کے لوگوں سے بمتر ہیں (ترفری) امام ترفری نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : یہ حدیث موضوع ہے کونکہ سورج تو جمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیم السلام پر طلوع ہوا ہے اور یہ سب یقینا عرصے افضل ہیں (ضعیف ترذی علامہ البانی صفحہ ۱۳۵۳) احادیثِ ضعیفہ نمبرے ۱۳۵۷)

٦٠٤٧ - (١٣) وَهَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيُّ الْخَطَّابِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ

١٩٠٧: معتب بن عامر رمنى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر ميرے بعد كوئى في (آنا) ہو يا تو و عرف بوت (تذى) امام تذى نے اس مديث كو غريب قرار ديا ہے۔

مَعَازِيْهِ فَلَمَّا انصَرَفَ جَاءَتُ جَارِيَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خُرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ مَعَازِيْهِ فَلَمَّا انصَرَفَ جَاءَتُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ. فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدُكَ اللهُ صَالِحًا -! أَنْ أَضُرِبَ بَيْنَ يَدَيُكَ بِالدُّقِ وَأَتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وإِنْ كُنْتِ اللهُ صَالِحًا -! أَنْ أَضُرِبُ، قَلَى بِالدُّقِ وَأَتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وإِنْ كُنْتِ فَلَاهُ وَهِى تَضُرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَالْفَتِ الدُّفَ بَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ فَعَدَتُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَهِى تَضُرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَالْفَتِ الدُّفَ بَحُلَ عَلَيْ وَهِى تَصُرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَنْمُ فَالْفَتِ الدُّفَ بَحُتَ إِسْتِهَا ثُمَّ اللهُ فَي اللهُ وَهِى تَصُرِبُ، فَمَ دَخَلَ عُمْرُ فَالْفَتِ الدُّفَ بَعْرُ فَالْفَتِ الدُّنَ بَاعُمَرُ اللهِ عَلَيْ وَهِى تَصُرِبُ، فَمَ دَخَلَ عُنْمُ فَاللهُ وَهِى تَصُرِبُ، فَمَ دَخَلَ عَنْمُ وَهِى تَصُرِبُ، فَمَ دَخَلَ عُنْمُ وَهِى تَصُرِبُ، فَلَمُ وَهِى تَصُرِبُ، فَلَمَ اللهُ بَهُ مَنْ مَنْكَ يَاعُمَرُ اللهُ وَهِى تَصُرِبُ، فَلَمُ اللهُ فَي عَمْرُ اللهُ اللهُ وَهِى تَصُرِبُ، فَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۹۰۲۸: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی بنگ میں باہر نکلے 'جب آپ واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام لونڈی آئی۔ اس نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! میں نے نذر مان رکمی تھی کہ آگر آپ کو اللہ تعالی صحیح سلامت واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے فرمایا 'آگر تو نے نذر مان رکمی تھی تو دف بجا و گرنہ نہ بجا 'وہ دف بجائی بجائے گئی۔ ابوبکڑ آئے تو وہ دف بجاتی رہی ' پھر علی آئے تو وہ دف بجاتی رہی ' پھر عثمان آئے تو بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن جب عمر آئے تو اس نے دف (اپنے نیچ) چھپا لی (ترزی) امام ترذی نے اس مدیث کو حس میم اور غریب قرار دیا ہے۔

١٠٤٩ - (١٥) وَمَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ جَالِسًا، فَسَمِعُنَا لَغَطَّ صَوْتَ صِنْبَانٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَإِذَا حَبَيْبَةٌ تَزْفِنُ - وَالصِّبْبَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! تَعَالِى فَانْظُرِى، فَجِفْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَى عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! تَعَالِى فَانْظُرِى، فَجِفْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَى عَلَى مَنْكِبِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ لِى: «آمَا شَيِعْتِ؟ آمَا شَيعْتِ؟ وَمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ وَالْمَنْ وَالْمَاسُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۹۲۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرہا ہے، ہم نے شور و شخب اور چھوٹے بچوں کی آوازیں سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو (دیکھا کہ) ایک مشیہ عورت رقص کر رہی تھی اور چھوٹے بنچ اس کے گرد (تماشا دیکھ رہے) ہے۔ آپ نے فرہایا' اے عائشہ! آپ آئیں اور دیکھیں (عائشہ کہتی ہیں کہ) ہیں آئی اور جس نے اپی ٹھوڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھی' ہیں نے آپ کے کندھے اور سرکے درمیان سے مشیہ (عورت) کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ آپ نے (درا توقف کے بعد) مجھ سے دریافت کیا کہ ابھی تک آپ سَر نہیں ہو کیں؟ (عائشہ کہتی ہیں) ہیں نے نئی ہیں جواب ریا' اس لئے کہ ہیں جائزہ لیتا جاہتی تھی کہ آپ کے نزدیک میراکتا مقام ہے؟ اچا تک عرف آئے تو لوگ منتشر ہو دیا' اس لئے کہ ہیں جائزہ لیتا جاہتی تھی کہ آپ کے نزدیک میراکتا مقام ہے؟ اچا تک عرف اور انسانوں ہیں جو کے (اس پر) رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بلاشہ ہیں محسوس کر رہا ہوں کہ جنوں اور انسانوں ہیں جو شیطان ہیں وہ عرف سے بھاگتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں (بھی) نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھروائیں لیٹ میلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھروائیں لیٹ کا فرمان ترزیک کیون اور دیا ہے۔

#### الفصلُ الثَّالِثُ

١٠٥٠ - (١٦) عَنْ انْسَ وَابْنِ عُمْرَ، اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّى فِىٰ ثَلَاثِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَو اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی؟ فَنَزَلَتْ: وَوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی ﴾ . وَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ! یَدْخُلُ عَلیٰ نِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوُ مَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی ﴾ . وَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ! یَدْخُلُ عَلیٰ نِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ

آمَرْتَهُنَّ يَخْتَجِبْنَ؟ فَنَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ ...، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلُتُ: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ اَنْ يُبُدِلُهُ آزُواجًا خَيْرًا مِنْكُنَ ﴾ . فنزَلَتُ كَذَٰلِكَ .

#### تيىرى فعل

۱۰۵۰: انس اور ابن عربیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تین باتوں میں میری اپنے پروردگار سے موافقت ہوئی ہے۔ عرف کتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی) میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول! اگر ہم مقام ابراہیم کے قریب (نفل) نماز اوا کرتے تو بہتر ہو تا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "تم مقام ابراہیم کے قریب (نفل) نماز اوا کو" (اور دو مری بات یہ تھی کہ) اے اللہ کے رسول! آپ کی ہویوں کے ہاں اجتھے اور بُرے سمی لوگ جاتے ہیں' اگر آپ انہیں پردہ کرنے کا تھم دیں تو بہتر ہو گا۔ اس پر پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ (تیمری بات یہ تھی کہ) جب آپ کی ہویاں غیرت کرتے ہوئے اکتھی ہوئیں (غیرت سے مراد یہ ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ہاں شد بینا شروع کیا تو دیگر ازواج مطترات نے ایک محاذ قائم کر لیا تھا) تو میں نے (ازواجِ مطترات ہے) کما تھا کہ اگر پنیبر علیہ البلام حمیس طلاق دیں تو اللہ تعالیٰ آپ نو تم ہے بہتر ہویاں عطا کریں گے۔ چنانچہ ای طرح یہ آیت نازل ہوئی۔

١٠٥١ - (١٧) **وَفِي**ُ رِوَايَةٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقُتُ رَبِّ فِى ثَلَاثٍ: فِى مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ، وَفِى الْحِجَابِ، وَفِى اُسَارِى بَدْرٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۰۵۱: اور ابنِ عمر رضی الله عنماکی ایک روایت میں ہے، عمر نے بیان کیا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے پروردگار کی موافقت کی ہے۔ پہلی بات مقام ابراہیم کے بارے میں، دوسری بات پردے کے بارے میں اور تیسری بات بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے (بخاری، مسلم)

١٠٥٢ - (١٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فُضَلَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ بِاَرْبِعِ: بِذِكْرِ الْأُسّارٰى يَوْمَ بَدْرٍ، اَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوُلَا كِتَابُ مِنَ اللهِ مَنَالُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوُلَا كِتَابُ مِنَ اللهُ مَنَالُ اللهُ مَنَالُ اللهُ مَنَا اللهُ عَظِيمٌ ﴾ . وَبِذِكْرِهِ الْحَجَابَ، اَمَرَ نِسَاءَ النَّبِ عَلَيْ اَنْ اللهُ مَتَجِبْنَ، فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ: وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ اللّخَطَّابِ وَالْوَحْى يَنُولُ فِى بُيُوتِنَا؟ فَانْزَلَ اللهُ يَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَأَلُهُ مُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ . وَبِدَعُوهِ النَّبِي عَنِيْ : هَ اللَّهُمُ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ . وَبِدَعُوهِ النَّبِي عَنِيْ : هَ اللَّهُمُ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ . وَبِدَعُوهِ النَّبِي عَنِيْ : هَ اللّهُمُ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُ مِنْ مَنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ . وَبِدَعُوهِ النَّبِي عَنِيْنَا ؟ مَا اللّهُمُ مَنَامًا مُومُونَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُ مُنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ . وَبِدَعُوهِ النَّبِي عَنْفَ : هُ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مُنْهُ مَنَهُ مُولُونَ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُ وَيْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ . وَبِدَعُوهِ النَّبِي عَنْهُ اللهُ مُنْ مَنْ مُنَالًا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْهُ مَنْ اللهُ مُنْهُ مُنَ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

۱۰۵۲: ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عُمر بن خطّاب رضی اللہ عنہ کو چار باتوں کے سبب لوگوں پر نضیلت ماصل ہے (بہلی نضیلت یہ ہے کہ) جنگ بدر کے روز قیدیوں کے تذکرے پر مُحرَّانے انہیں قتل کرنے کا

مثورہ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی (جس کا ترجمہ ہے) اگر اللہ تعالی کی جانب سے تحریر شدہ (عکم)

الدح محفوظ میں قبت نہ ہوا ہو تا تو تم نے جو (ندیہ) لیا ہے' اس کے سبب تہیں بڑا عذاب پنچنا اور (دوسری نغیلت یہ ہے کہ) جب عورتوں کے پردے کا تذکرہ ہوا تو عرقے ازواج مطترات کو پردہ کرنے کا مثورہ دیا۔ چنانچہ زینب نے عرقے کہا' اے خطاب کے بیٹے! تو ہم پر عکم چلا تا ہے جبکہ وہی ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے؟

اس پر اللہ تعالی نے (عکم) نازل فربایا (جس کا ترجمہ ہے) کہ "جب تم ان سے سامان طلب کو تو ان سے پردے کے بیچھے سے طلب کیا کرد۔" اور (تیسری نفیلت) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وُعا ہے۔ آپ کے وُعا کی تھی کہ اے اللہ! اسلام کو عرقے کے ساتھ غلبہ عطاکر (چو تھی نفیلت) ابو برق (کی ظافت) کے بارے عرق کی رائے تھی (اور) عرقے کہا تھی جنوں نے ابو برق کی بیعت کی تھی (احر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابونوشل رادی مجمول ہے (تنظیمے الرواۃ جلد م صفحہ ۱۳۸)

٦٠٥٣ - (١٩) وَعَنْ آبِى سَعِيُدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللهِ عَمَرَ بُنَ النَّحُطَّابِ حَتَىٰ مَضَى لِسَبِيْلِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۱۰۵۳: ابوسعید فُدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں مدسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا میری اُمت میں ہے ہے۔ ابوسعید فُدری بیان کرتے ہیں الله کی فتم! ہم میں سے یہ فض جنت میں سب سے زیادہ بلند مرجے والا ہے۔ ابوسعید فُدری بیان کرتے ہیں الله کی فتم! ہم مجھتے رہے کہ اس فخض سے مراد عمر ہیں یہاں تک کہ دہ فوت ہو گئے (ابن ماجہ)

وضاحت : بير حديث ضعيف ب اس كى سند من عطيته بن سعد اور عبيدالله بن وليد راوى ضعيف بي-(مكلوة علامه البانى جلد المفحد علامه المعلومة المعلومة علامه البانى جلد المعلومة المعلومة

١٠٥٤ ـ (٢٠) **وَعَنْ** آسُلَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَنِى ابْنُ عُمَرَ بَعْضَ شَـاْنِهِ ـ يَعْنِىٰ عُمَرَ ـ فَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ حِيْنَ قُبِضَ كَانَ اَجَدُّ ــ وَاَجُودَ حَتَّى انْتَهَىٰ ــ مِنْ عُمَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۰۵۴: اسلم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے عمر رضی اللہ عنہ کی کمی خاص بات کے بارب میں دریافت کیا۔ بعن بنایا۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے آپ فوت ہوئے ہیں کہ میں کو (عمل کے لحاظ سے) عمر سے زیادہ جدوجہد کرنے والا اور زیادہ عمدہ انسان نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ آخر عمر کو پنچ (بخاری)

١٠٥٥ - (٢١) وَعَنِي الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَالُمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَّهُ يُجَزِّعُهُ \_ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! وَلَا كُلُّ ذُلِكَ؟! لَقَدُ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ وَهِيْ فَا خَسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ آبَا بَكُرٍ فَاحْسَنْتَ رَسُولَ اللهِ وَهِيْ فَاحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ آبَا بَكُرٍ فَاحْسَنْتَ

۱۹۵۵: مِنْوَر بن تَخْرَمَهُ رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر کو (نیزے سے) گھاکل کیا گیا تو وہ درد محسوس کرتے گئے۔ ابن عباس نے یہ سجھتے ہوئے کہ شاید عمر بڑع فزع کر رہے ہیں ' اُن سے کما کہ اے امیر المؤسنین! بزع فزع نہ کریں ' بلا بہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں ' آپ نے اچھی صحبت رکھی۔ پھر بی صلی الله علیہ وسلم آپ سے بُوا ہوئے اور وہ آپ سے خوش سے۔ اس کے بعد آپ ابو پڑی محبت میں رہے ' پس آپ نے اچھی صحبت میں رہے ' پس آپ نے اور وہ آپ سے خوش سے۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کی صحبت میں رہے ' پس آپ نے اچھی صحبت رکھی۔ پھر آپ ان سے بُوا ہو رہے ہیں اور کے بعد آپ مسلمانوں کی صحبت میں رہے ' پس آپ نے اچھی صحبت رکھی۔ پھر آپ ان سے بُوا ہو رہے ہیں اور ، آپ سے خوش ہیں۔ عمر نے بواب دیا کہ آتے جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کی خوشی کا تذکرہ کیا ہے تو یہ الله تعالیٰ کا اصان ہے جو اس نے بچھ پر کیا ہے اور جو تم نے ابوبکڑکی رفاقت اور اس کی خوشی کا تذکرہ کیا ہے تو یہ بھی الله کا حان ہے جو اس نے بچھ پر کیا ہے اور جو تم میری گھراہٹ دیکھ رہے ہو وہ تمارے اور تمارے رفتاء کی وجہ سے ہے۔ الله کی قتم! آگر میرے پاس زمین کے بھرنے کے برابر سونا ہو تا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کا فدیہ دے دیتا (بخاری)

# بَابُ مَنَاقِبِ أَبِی بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا (ابوبکراور عُمررضی الله عنماکے فضائل) الفصلُ الآوَلُ

١٠٥٦ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رُجُلُّ يَمُونُ بَقَرَةً إِذَا عَنِي ، فَرَكِبَهَا ، فَقَالَتُ وَانَّالُمُ نُخْلَقُ لِهٰذَا ، إِنَّمَا حُلِقَنَا لِحَرَاثَةِ الْاَرْضِ . فَقَالَ: النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ إِبَقَرَةً تَكَلَّمُ! » . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «فَإِنِي أُوْمِنُ بِهِ أَنَا وُأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ » . وَمَا هُمَا تُمَّ . وَقَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُّ فِي غَنَم لَهُ إِذْ عُدَا الدِّنْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا وَعُمَرُ » . وَمَا هُمَا تُمَّ . وَقَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُّ فِي غَنَم لَهُ إِذْ عُدَا الدِّنْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا وَعُمَرُ » . وَمَا هُمَا تُمَ . وَقَالَ : «بَيْنَمَا رَجُلُّ فِي غَنَم لَهُ إِذْ عُدَا الدِّنْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا وَانُونَ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ وَعُلَى اللهِ وَعُلَى اللهِ عَنْ اللهُ الدِّنْ اللهِ وَعُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

# پیلی فعل

1001: ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا' ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فحص ایک بیل کو ہانک رہا تھا' اس دوران وہ شخص (چلنے ہے) عاجز آگیا تو بیل پر سوار ہو گیا۔

یل نے کما' ہم سواری کیلئے پیدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم تو زمین کی بھیتی باڑی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے (تعجب کرتے ہوئے) کما' شبکان اللہ! بیل کلام کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس (واقعہ) پر میں' ابو بگر اور عرز ایمان رکھتے ہیں حالا نکہ اس وقت وہ دونوں وہاں موجود نہیں ہے۔ نیز فرایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فض اپنی بحریوں میں تھا' اچانک ان میں سے ایک بحری پر بھیٹرا حملہ آور ہوگیا اور بحری کو اٹھا لیا۔

بری کے مالک نے اسے اس سے چیٹرا لیا۔ بھیٹر سے نے اس سے کما کہ در ندوں کے روز (یعن جب فتہ برہا ہوگا) اوگوں نے تنجب سے بحب کہ میرے علاوہ انسی کوئی چرانے والا نہیں ہوگا' (ان کو جمعہ سے کون چھڑوائے گا؟) لوگوں نے تنجب سے کما' شجان اللہ! بھیڑوا کلام کر رہا ہے۔ آپ نے فرایا' اس (واقعہ) پر بھی میرا' ابو بکر' اور عرز کا المان سے حالا نکہ اس وقت وہ دونوں وہاں نئیس سے (بخاری' مسلم)

٦٠٥٧ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ فَدَعَوُا اللهُ

لِعُمْرَ وَقَدُ وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ، إِذَا رَجُلُّ مِنْ خَلَفِىٰ قَدُ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِي يَقُولُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ، إِنِّى كَثِيْرُا مَا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَنِيْنَ كَثِيْرُا مَا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَنَاقُ يَقُولُ: ﴿كُنْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَفَعَلْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَخَرَجْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَخَرَجْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ » فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلِى بُنِ ابِى طَالِبٍ وَعُمَرُ ، وَخَرَجْتُ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ » فَالْتَفَتُ فَإِذَا عَلِى بُنِ ابِى طَالِبٍ وَضَى اللهُ عَنْهُ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

۱۰۵۷: ابنِ عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں پکھ لوگوں میں کھڑا تھا' انہوں نے عرقے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب کہ (وفات کے بعد) ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تھا۔ اچا تک میرے پیچے ایک مخص نے اپی کمنی میرے کندھے پر رکھی اور (عمرؓ کے لیے دعائیہ کلمات) کنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے' بے شک میں امید رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں رفقاء کے ساتھ جمع کرے گا' اس لیے کہ میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ساکر آتھا' آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں' ابو بکرؓ اور عمرؓ (فلاں جگہ) تھے' میں ابو بکرؓ اور عمرؓ داخل ہوئے' میں ابو بکرؓ اور عمرؓ ذکلاں کام) کیا' میں ابو بکرؓ اور عمرؓ داخل ہوئے' میں ابو بکرؓ اور عمرؓ داخل ہوئے' میں ابو بکرؓ اور عمرؓ داخل ہوئے' میں ابو بکرؓ اور عمرؓ داخل میں ابو بکرؓ اور عمرؓ داخل در سے (بخاری' مسلم)

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ

٦٠٥٨ - (٣) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ آهُلَ عِلَيِيْنَ، كَمَا تَرَوُنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيِّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ آبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأُنْهِمَا». رَوَاهُ فِيْ \* شَرْح السَّنَّةِ »، وَرَوَى نَحُوهُ آبُوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ

#### دو سری فصل

۱۰۵۸: ابوسعید فُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بے شک جنتی لوگ (آپس میں ایک دوسرے کو) بلند مرتبہ لوگوں (کے اونچ مقام) کو دکھائیں گے جیسا کہ تم آسان کے اُفق میں روشن ستارے کو دیکھتے ہو۔ بلاشبہ ابوبکر اور عمر بھی بلند مقام والوں میں سے ہوں گے اور سب سے اجھے ہوں گے (شرئح السّنہ) نیز ابوداؤد' ترذی' ابنِ ماجہ نے اس کی مثل بیان کمیا ہے۔

وضاحت : یہ صدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عطیتہ بن سعد رادی ضعیف ہے (تنقیعَ الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۲۰)

٦٠٥٩ - (٤) **وَمَنُ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «اَبُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كَهُوْل اللهِ ﷺ: «اَبُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كَهُوْل الْعَرْسَلِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ سَيِّدَا كَهُوْل الشَّيِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

۱۰۵۹: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'ابو بکر اور عمر انبیاء اور رسولوں کے علاوہ اولین اور آخرین اُدھیر عمر جنتیوں کے سردار ہوں کے (ترندی)

٠٦٠٦- (٥) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

١٠٦٠: نيز ابن ماجه نے اس مديث كو على رضى الله عنه سے روايت كيا ہے۔

وضاحت: تزری کی حدیث کی سند جیّر درجہ کی ہے البتہ ابنِ ماجہ کی حدیث جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے' اس کی سند میں حارث اعور راوی ضعیف ہے نیز جنّت میں سبھی لوگ جوان ہول گے' اُدھیر عمر کے لوگول سے مقصود وہ لوگ ہیں جو ادھیر عمر میں فوت ہول گے (تنقیعُ الرواۃ جلدی صفحہ ۲۲۰)

٦٠٦١ - (٦) **وَمَنْ حُ**ذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انِّى لَا اَدْرِى مَا بَقَائِى فِيكُمْ؟ فَافْتَدَوُا بِا لَّذَيْنِ هِنْ بَعْدِى : آبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ». رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ .

۱۰۷۱: مُذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبه میں نہیں جانتا که میں نے تم میں کتنا (عرصه) زنده رہنا ہے؟ پس تم میرے بعد دو مخصول ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا (ترزی)

٢٠٦٢ ـ (٧) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسُجِدَ لَمْ يَرُفَعُ اَحَدُّ رَأْسَهُ غَيْرَ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَانَا يَتَبَسَّمَانِ اِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اِلَيْهِمَا، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبُ

٦٠٦٣ ـ (٨) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمُسْجِدَ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، وَهُوَ آخِذُ بِآيَدِيهِمَا، فَقَالَ: هُذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ . وَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتُ .

۱۰۹۳: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم ایک روز (ایخ جمرة مبارکہ سے) باہر آئے اور معجد میں واخل ہوئے جب کہ ابوبکڑ اور عمر میں سے ایک آپ کی وائیں جانب اور دوسرا آپ کی بائیں جانب تھا۔ آپ نے ان دونوں کے ہاتھوں کو بکڑا ہوا تھا اور آپ فرہا رہے تھے کہ قیامت کے دن ہم اس کیفیت

میں اُنھائے جائیں کے (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو حن غریب قرار دیا۔ وضاحت: علامہ ناصر الدین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے رضعیف ترزی صفحہ اس

٢٠٦٤ - (٩) **وَعَنُ** عَبُدِ اللهِ بِنِ حَنُطَبٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى اَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: «هٰذَانِ السَّمُعُ وَالْبَصَرُ». رَوَاهُ البِّرْمِذِي مُرُسَلًا .

۱۰۲۳: عبدالله بن حنطب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ابوبر اور عمر کو دیکھا اور فرایا ' بید دونوں (میرے لیے) کان اور آنکھ (کی مانند) ہیں (امام ترذی ؓ نے اس مدیث کو مرسل بیان کیا ہے)

٦٠٦٥ - (١٠) **وَعَنْ** أَبِىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ اَهُلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ اَهُلِ الْارْضِ، فَامَّا وَزِيْرَانِ مِنْ اَهُلِ الْارْضِ، فَامَّا وَزِيْرَانِ مِنْ اَهُلِ اللهُرْضِ، فَامَّا وَزِيْرَانِ مِنْ اَهُلِ اللهُرْضِ فَابُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَاللهُ التَّرْمِذِيُّ . وَاللهُ التَّرْمِذِيُّ .

۱۰۲۵: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، ہر پیفیر کے وو وزیر الل آسان میں سے ہوتے ہیں۔ آسان والے میرے دونوں وزیر جبرائیل اور میکا کیل آسان والے میرے دونوں وزیر جبرائیل اور میکا کیل ہیں اور زمین والے (دونوں وزیر) ابو بکر اور عمر ہیں (ترندی) امام ترندی نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۱۳۹۳)

٢٠٦٦ - (١١) وَهَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنُ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ كَانَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوْزِنْتَ انْتَ وَآبُو بَكُرٍ، فَرَجَحْتَ آنْتَ؛ وَوُزِنَهَ آبُو بَكُرٍ وَعُمْرُ فَلَزَجَحِ آبُو بَكُرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُمْمانُ، فَرَجَحَ عُمَرُ؛ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ، فَاسْتَاءَ لَهَا وَسُؤلُ اللهِ ﷺ، يَغْنِى فَسَاءَ فَإِلَى. فَقَالَ: وَخِلَافَةُ نَبُوّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِى اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ، وَآبُو دَاؤَدَ.

 میں اور امام ترندی نے کتاب الرُویا میں "مجر ترازو اٹھا لیا گیا" جملے تک کے الفاظ ذکر کیے ہیں (ان الفاظ کے ساتھ) یہ حدیث صحح ہے اور "آپ کو اس خواب نے عملین کر دیا" کے الفاظ صرف ابوداؤد میں ہیں اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان راوی نا قابل جمت ہے (تنقیح الرواق جلد م صفحہ ۲۲۱)

#### الفصل التَّالِثُ

٦٠٦٧ – (١٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ويَطَّلِعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ، وَجُلُّ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ، وَجُلُّ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ، فَاطَّلَعَ عُمَرُ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ .

### تيسرى فصل

١٠٦٧: ابنِ مسعود رصى الله عنه بيان كرتے ہيں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، تممارے پاس الملِ جنّت ميں سے ايک فخص آئے گا۔ ميں سے ايک فخص آئے گا۔ چنانچہ عرض آئے گا۔ چنانچہ عرض آئے گا۔ چنانچہ عرض آئے گا۔ چنانچہ عرض آئے (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترفری صفحہ ۲۹۳)

م ٢٠٦٨ - (١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: بَيْنَا رَأْسُ رَسُول ِ اللهِ عَلَّةَ فَىٰ حِجْرِى فِى لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ - إِذْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ يَكُونُ لِاَحَدِ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نُجُومِ الشَّاءِ؟ قَالَ: وَنَعَمْ، عُمَرً ، قُلْتُ: فَايْنَ حَسَنَاتَ آبِى بَكْرٍ؟ قَالَ: وإنمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتٍ عُمَر كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ آبِى بَكْرٍ ، رَوَاهُ رَذِينٌ .

۱۰۱۸: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چاندنی رات تھی ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اچانک میں نے سوال کیا ' اے اللہ کے رسول! کیا کسی فخص کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں ' آپ نے فرمایا ' ہاں! عمر کی ہیں (عائشہ کہتی ہیں) میں نے دریافت کیا ' ابو بکر کی ہیں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا ' عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں (رزین) وضاحت : یہ حدیث موضوع ہے (تنقیع الرواۃ جلد م صفحہ ۲۲۱)

# بَابُ مَنَاقِبِ عُثَمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ (عُثَان رضى الله عنه كے فضائل) الْفَصْلُ الْآوَلُ

١٠٦٩ - (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَحِعًا فِي اللهِ عَنْهُا، كَاشِفًا عَنُ فَجِذَيْهِ - آوُ سَاقَيْهِ - فَاسْتَأْذَنَ آبُو بَكُو ، فَآذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى تِلُكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَآذِنَ لَهُ وَهُو كَذَٰلِكَ ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرًا فَ فَجَلَسَ فَتَحَدَّثُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرًا فَ فَجَلَسَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَوَى ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : ذَخَلَ آبُو بَكُو فَلَمُ تَهْتَشَ لَهُ وَلَمُ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ آبُو بَكُو فَلَمُ تَهْتَشَ لَهُ وَلَمُ ثَبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمُ تَهْتَشَ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ : «آلا اسْتَحْيِى مِنُ رَجُلِ تَسْتَخْيِى مِنْهُ الْمَلائِكَةُ ؟ ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «إِنَّ عُثُمَانَ رَجُلُّ حَبِيٌّ، وَإِنِّيْ خَشِيْتُ إِنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ اَنْ لَا يَبْلُغَ اِلَى فِيْ حَاجَتِهِ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## پہلی فصل

۱۹۰۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لینے ہوئے سے اپ کی دونوں پنڈلیوں پر کپڑا نہ تھا۔ ابو کرڑ نے (اندر آنے کی) اجازت طلب کی ان کو اجازت دی گئی آپ ای حالت میں رہے اور باتیں کرتے رہے۔ بھر عرڑ نے اجازت طلب کی انہیں اجازت دی گئی آپ ای حالت میں رہے اور باتیں کرتے رہے۔ بعد ازاں عثان نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنا کہڑا درست کر لیا۔ جب صحابہ کرام باہر پلے گئے تو عائشہ نے کما ابو کرڑ اندر آئے ان کے لیے بھی آپ نے جبش نہ کی اور نہ بی جبش نہ کی اور نہ بی کہتے ہو عائش نہ کی اور نہ بی کرا درست کر لیا۔ جب معان واض ہوئے تو آپ درست ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا۔ آپ نے فرمایا میں اس مخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' میں اس مخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' ب شک عثمان میت حیا والا آدمی ہے اور میں ڈر گیا کہ آگر میں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ' ب شک عثمان میت حیا والا آدمی ہے اور میں ڈر گیا کہ آگر میں

نے اسے ای حالت میں اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اپنے (جس) کام کے سلسہ میں میرے پایں آیا' اس کے لیے جسے میں حالت میں اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اپنے مجسل تک نہیں پنچے گا (بلکہ واپس چلا جائے گا) (مسلم)

# اَلْفَصْلُ الثَّالِيُّ

٠٧٠ - (٢) مَنْ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ نَبِى ۚ رَفِيْقُ، وَرَفِيْقِي - يَغْنِيُ فِي الْجَنَّةِ - عُثْمَانُ ، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

## دو سری فصل

٠٤٠٠: طلح بن عبدالله رمنى الله عنه بيان كرت بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، مر يغير كا ايك خاص سائقى مو تا ب اور جنت مين عثان ميرا سائقى مو كا (ترزى)

٣٠٧١ ـ (٣) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةً .

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هُذَا حَدِيْثٌ غَرِيْكُ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَهُو مُنْقَطِعٌ.

انه ان ان ان ان اج نے اس مدیث کو ابو ہریہ ہے دوایت کیا ہے اور انام ترزی نے کہا ہے کہ یہ مدیث غریب ہے اور انام ترزی نے کہا ہے کہ یہ مدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے نیز سند بھی منقطع ہے۔ وضاحت : علامہ نامر الدین البانی نے اس مدیث کو ضعف قرار دیا ہے (ضعف ترزی صفحہ ۱۹۵۵م ضعف ابن ماجہ صفحہ ۱۹۹۵)

٢٠٧٢ - (٤) وَهُوَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ خَبَّابٍ، قَالَ: شَهِدُتُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يَحُثُ عَلَىٰ جَيْشِ الْعُسَرَةِ مَ ، فَقَامَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! عَلَى مِائَةُ بَعِيرُ بِاحْلَاسِهَا - وَاقْتَابِهَا - فَيْ سَبِيْلِ اللهِ ، ثُمَّ حَضْ عَلَي الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ: عَلَى مِائَتَا بَعِيرُ بِاحُلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ ، ثُمَّ حَضْ ، فَقَامَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ: عَلَى ثَلَاثُ مِائَةِ بَعِيرُ بِاحُلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ ، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ : «مَا عَلَى حُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هُذِه » . رَوَاهُ التِرْمِذِيُ .

۱۰۵۳: عبدالرحل بن خَبَّب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه بين بي صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين عاضر ہوا "آپ" جوك كے لئے لوگوں كو ترغيب دے رہے تھے۔ چنانچہ عنان كمڑے ہوئے "

انہوں نے کہا' اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی کی راہ میں سو اونٹ جمولوں اور کجاووں سمیت میرے ذِتے ہیں۔ گھر (دوبارہ) آپ نے ای لشکر کے لئے رغبت ولائی تو عثان کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کی راہ میں دو سو اونٹ جمولوں اور کجاووں سمیت میرے ذِتے ہیں۔ پھر آپ نے تیمری بار رغبت ولائی تو عثان (تیمری بار) کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کی راہ میں تین سو اونٹ جمولوں اور کجاووں سمیت میرے ذِتے ہیں (اس حدیث کے راوی) عبد الرحمٰن بن خَبَّب کہتے ہیں' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبرے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھے گئاہ نہیں وہ جو چاہے عمل کرتا رہے' اس نیکی کے بعد عثان پر پھو

وضاحت: علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۱۹۹۳)

٢٠٧٣ - (٥) وَمَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيَ ﷺ بِالْفِ دِيْنَادٍ فِي كُيِّهِ حِيْنَ جَهُزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَنَثَرَهَا فِيْ حِجْرِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، وَرَأَيْتُ النَّبِي اللهِ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، وَرَأَهُ اَحْمَدُ . وَمَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ .

۱۰۷۳: عبدالرجمان بن سَمُرُه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے جوک کے لشکر کی تیاری فرائی او علی الله علیه وسلم کے پاس عاضر ہوئے اور بید دینار آپ کی گود میں بھیردیئے (عبدالرجمان بن سَمُرَةً کہتے ہیں کہ) میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں انہیں اُلہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی گود میں انہیں اُلہ بیٹ کر رہے سے اور فرا رہے سے کہ "آج کے دن کے عمل کے بعد عثان جو بھی کریں وہ انہیں نقصان میں بہنچائے گا" (احم) میں بہنچائے گا" (احم)

٢٠٧٤ - (٦) وَهَنْ انْس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: لَمَّا اَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِبَيْعَةِ الرِّضُوانِ كَانَ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إلى مَكَّة ، فَبَايَعَ النَّاسَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ عُثْمَانَ فِيْ حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ ، فَضَرَبَ بِاحُدَى يَدَيْهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

۱۰۷۳: اس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعتِ رضوان کا تھم ویا تو لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس بیعت کا پس منظریہ تھا کہ مختان اللی ملہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکی بنا کر بیعیج محتے تنے (اور کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ مختان کو شہید کر دیا گیا ہے) چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلاشبہ عثان اللہ تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کام گیا ہے 'چنانچہ آپ نے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ عثان کے نائب کے طور پر دوسرے ہاتھ پر مارا' رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ عثان کے لئے تھا وہ باتی صحابہ کرام سے بہتر تھا جو انہوں نے اپنے لئے مارا تھا اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ عثان کے لئے تھا وہ باتی صحابہ کرام سے بہتر تھا جو انہوں نے اپنے لئے مارا تھا

وضاحت : علامہ ناصرالدین البانی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترزی صفحہ ۴۹۲)

الدّار - حِنْنَ اشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانَةً بُنِ حَرْنِ الْقُنْمَيْرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُنَ اللّهَ وَالْإِسُلَامَ هَلُ تَعْلَمُونَ اَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَهُ مَالُهُ مَانَّهُ يَسْتَعُذَبُ - غَيْرُ بِثُر رُوْمَةً - ؟ فَقَالَ: هَمْنَ يَشْتَرِئُ مَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَا اللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ بِهَا مَا يُسْتَعُذَبُ - غَيْرُ بِثُر رُومَةً - ؟ فَقَالَ: هَمْنَ يَشْتَرِئُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟». فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مِلْلَى، وَانْشُر كُمُ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُسُلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟». فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالى، وَانْشُر كُمُ اللهُ وَالْاسْلامَ، هَلُ تَعْلَمُونَ اَنَ الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟». فَالْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْمَ اللهُ وَالْمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْمَ اللهُ وَالْمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَالِكُ وَمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْمَ اللهُ اللهُ مَالِكُ وَمُنْ اللهُ مَعْمَ اللهُ وَالْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالَكُوا اللهُ اللهُ مَالَكُوا اللهُ اللهُ مَلُولُ اللهِ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُولُ اللهِ وَلِي مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَعْمَ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الله

19-20 ان خران فریش و من الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اس ون حاضر تھا جب عمان نے لوگوں کو داپنے گھر کی چھت کے) اوپر سے جھانکا (باغی عمان کو شہید کرنے کے درپے تھے) عمان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ ویتا ہوں' کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں "رومہ" کو کیں کے علاوہ کمیں میٹھا پائی نہ تھا آپ نے فرایا تھا کہ جو فیض "رومہ" کو کیں کو فرید کر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ رکھے گا تو اسے جت میں اس سے بھتر پائی ملے گا پی میں نے ہی اس کونو کی کو خالص اپنے بال سے فریدا اور آج تم مجھے اس کو کی کا پائی پینے سے روک رہے ہو بیان تک کہ میں سمندر کا (کروا) پائی پی رہا ہوں۔ لوگوں نے (تعجب سے) کہا' اے اللہ! بات تو درست ہے۔ پھر عمان نے کہا' میں مشیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کا واسطہ ویتا ہوں کیا مجد (نبوی) اسپنے نمازیوں کے لیے متبیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا کہ کون فیض فلاں تھیلے سے زمین کا کموا فرید کی مسیر میں میں دو رکعت نماز پڑھنے سے درک رہے ہو؟ کر اسے مجد میں شامل کرتا ہے؟ (اس کے عوض) اسے جت میں دو رکعت نماز پڑھنے سے روک رہے ہو؟ کوئوں نے واسطہ دیتا ہوں کیا تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کیا تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں' کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے تبوک کے لئکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ لوگوں نے (تعجب سے) کما' ہوں' کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے تبوک کے لئکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ لوگوں نے (تعجب سے) کما' ہوں' کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے تبوک کے لئکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ لوگوں نے (تعجب سے) کما' ہوں' کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے تبوک کے لئکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ لوگوں نے (تعجب سے) کما' ہوں' کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے تبوک کے لئکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ لوگوں نے (تعجب سے) کما' ہوں' کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے تبوک کے لئکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ لوگوں نے (تعجب سے) کما' ہوں' کیا تہیں

اے اللہ! بات تو درست ہے۔ عنان نے کما' میں تہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملّہ مرّمہ کے فَبِیْر پہاڑ پر سے اور آپ کے ساتھ ابوبر عمر اور میں تھا۔ اچانک پہاڑ حرکت کرنے لگا یماں تک کہ اس کے پھر وُھلوان کی جانب گرنے گئے۔ چنانچہ آپ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا' اے فَبِیْر پہاڑ! مُھرجا۔ بلاشبہ تجھ پر ایک مِتریق اور دو شہید ہیں۔ لوگوں نے کما' اے اللہ! بات تو درست ہے۔ عنان نے تین بار فرمایا' اللہ اکبر! کعبہ کے رب کی تنم! لوگ گوائی دے رہے ہیں کہ میں شہید ہوں (ترزی نائی وار قطنی) عنمان نے تین مرتبہ کما' اللہ اکبر! لوگ گوائی دے رہے ہیں اور کعبہ کے رب کی تنم! لوگ گوائی دے رہے ہیں اور کعبہ کے رب کی تنم میں شہید ہوں (ترزی 'نائی' دار تھنی)

ره الله عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَجُلُ مُرَّةً بَن كَعُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اللهِ عَنَهُ ، وَذَكَرَ النَّهِ مَنَا فَقَرَّ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى الْهُدَى اللهُ عَلَى الْهُدَى فَقُمْتُ اللهِ فَإِذَا هُوَ مَنْ اللهُ الله

۱۹۰۷: مرّو بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ فی نون کا ذکر کیا اور انہیں قریب بتایا۔ چنانچہ (ای دوران وہاں ہے) ایک مخص گزرا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ نے (اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا کہ یہ مخص ہدایت پر ہو گا۔ (مُرّو بن کعب کتے ہیں) پس میں اُٹھا اور اس کی طرف گیا تو وہ مخص عثان بن عقان تھے۔ مُرّہ بن کعب کتے ہیں کہ میں نے عُثان کے چرے کو نی ملی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیا اور کہا کہ یہ مخص ہے جو ہدایت پر ہو گا؟ آپ نے فرمایا 'ہاں (ترفی 'ابنِ ماجہ) امم ترذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

١٠٧٧ - (٩) **وَعَنْ** عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «يَّا عُثْمَانُ! إِنَّهُ لَعَلَّ اللهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا –، فَإِنْ اَرَادُوكَ عَلَى خَلُعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ لَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةً.

١٠٤٧: عائشہ رضى اللہ عنها بيان كرتى ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے عثال كو مخاطب كرتے ہوئے فرمايا ' اے عثال الله تعالى تحقے خلافت كا لبادہ پہنائے۔ اگر لوگ تجھ سے خلافت كو چھينے پر اصرار كريں تو پھر تو اسے ان كے ليے مركز نه چھوڑنا (ترندى 'ابن ماجہ) امام ترذى كہتے ہيں كه اس حديث ميں طويل قصة ہے۔

١٠٧٨ - (١٠) **وَعَنِ** ابُنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ فِتُنَةً فَقَالَ: «يُقْتَلُ مِلْذَا فِيْهَا مَظْلُومًا» لِعُثْمَانَ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ، غَرِيُبُ إسْنَاداً.

١٠٤٨: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عظيم فتنے كا تذكره كرتے

ہوئے فرایا کہ یہ مخص مظلوانہ قل ہوگا، آپ کا اشارہ عُمّان کی طرف تھا (ترزی) وضاحت: امام ترزیؓ نے اس مدیث کی سند کو غریب قرار دیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد م سفہ ۲۲۳)

٦٠٧٩ - (١١) **وَعَنُ** إَبِى سَهُلَةَ، قَالَ: قَالَ لِى عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدُ عَهِدَ إِلَى وَانَا صَابِرٌ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ وَقَالَ: هَلْذَا حَدِيثُ حَسَنُ مَسَوِيْحٌ. صَحِيْحٌ.

۱۰۷۹: ابوسملہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مُٹان نے اپنے گھرے محاصرے کے روز مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی اور میں اس کے مطابق صبر کر رہا ہوں (ترفدی) امام ترفدی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

#### الفضل الثَّلِثُ

يُرِيْدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَائُى قَوْمًا جُلُوسً، فَقَالَ: مَنْ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: هُؤُلاءِ قُرَيْشُ. يُرِيْدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَائُى قَوْمًا جُلُوسً، فَقَالَ: مَنْ هُؤُلاءِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: هُؤُلاءِ قُرَيْشُ. قَالَ: يَا ابْنَ عُمْرًا إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَيْءِ فَحَدِيْنُى : هَلُ تَعْلَمُ اَنَّ عُنْمَانَ فَرَّيَوَمَ أُحُدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلُ مَعْلَمُ اَنَّهُ تَعْيَب عَنْ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ عَلْ ابْنُ عُمْرَ: تَعَالَ أَبَيِّنُ لَكَ آمَّا فِرَازُهُ يَوْمَ آحُدِ فَاشُهُدُ اَنَّ اللهَ عَفْ الرَّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ عَمْرَ: تَعَالَ أَبَيِّنُ لَكَ آمَّا فِرَازُهُ يَوْمَ آحُدِ فَاشُهُدُ اَنَّ اللهُ عَفْ الرَّضُوانِ عَنْ بَدُرِ فَلَا ابْنُ عُمْرَ: تَعَالَ أَبَيِّنُ لَكَ آمَّا فِرَازُهُ يَوْمَ آحُدِ فَاشُهُدُ اَنَّ اللهُ عَفْ وَكَانَتُ مَرِيْفَةً وَقَالَ لَهُ وَلَكَ أَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَدُرٍ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ رُقَيَّةً بِنْتُ رَسُولُ اللهِ يَعْتَمْ وَكَانَتُ مَرِيْفَةً وَقَالَ لَهُ وَمَا اللهِ يَعْتَمُ عَنْ بَدُرٍ فَإِنَّ لَكَ آمَانَ اللهِ يَعْتَمْ وَكَانَتُ مَرِيْفَةً وَقَالَ لَهُ وَلَا اللهِ يَعْتَمُ عَنْ بَيْهِ الرِّضُوانِ مَنْ شَهِدَ اللهِ يَعْتَمُ اللهِ يَعْتَمُ عَنْ بَيْعَةِ الرِضُوانِ وَلَانَ اللهِ يَعْتَمُ عَمْرَ اللهِ يَعْتَمُ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْتَمُ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْتَمُ اللهِ عَلْمَ عَمْرَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# تيسری فصل

۱۰۸۰: معنان بن عبدالله بن مَوْهِبُ بيان كرتے بين كه معرك باشدوں ميں سے ايك مخص آيا وہ بيت الله عنون اوگ الله ك جج كا ارادہ ركھتا تھا۔ اس نے ديكھا كه كچھ لوگ بيشے ہوئے ہيں۔ اس نے دريافت كيا كه يہ كون لوگ بيشے ہوئے ہيں۔ اس نے دريافت كيا ان ميں كون برا عالم ہے؟ انهوں نے بين؟ لوگوں نے جواب دیا ' يہ قُريش كے اكابرين ہيں۔ اس نے دريافت كيا' ان ميں كون برا عالم ہے؟ انهوں نے

١٠٨١ - (١٣) وَ عَنْ آبِيْ سَهُلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ويُسِرُ إلى عُثْمَانَ، وَلَـوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قُلْنَا: اللهُ نَقَاتِلُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهَ عَهِدَ إِلَى آمْرًا، فَانَا صَابِرُ نَفْسِىٰ عَلَيْهِ.

۱۰۸۱: عثان رضی الله عنه کے غلام ابو سملہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم عثان کے ساتھ سرّاوشی کر رہے تھے جبکہ عثان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ جب محاصرے کا دن ہوا تو ہم نے عثان سے کیا کہ کیا ہم (ان سے) لڑائی نہ کریں؟ عثان نے کما کہ نہ لڑو' اس لیے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا میں خود کو اس کا پابند بنا رہا ہوں (بیعق دلائل البّوة)

١٠٨٢ - (١٤) وَعَثْمَانُ مَحْصُورٌ اللهُ عَنْمَانُ مِن اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ دُخَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فِي الْكَلَامِ ، فَاذِنَ لَهُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهُ وَاثُنَى عَلَيْهِ ، فَيَهُ اللهُ وَانَّهُ مَعْمَدُ اللهُ وَاثُنَى عَلَيْهِ ، فَعَلَ وَانَّهُ مَعْمَدُ اللهُ وَاثُنَى عَلَيْهِ ، فَمَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَدُ وَانْهُ وَاللهُ وَاللهُ

١٠٨٢: ابو جُير رضى الله عنه بيان كرتے بي كه وہ عثان كے گريس وافل ہوئے بب كه عثان اپنے گريس محصور سے۔ ابو جير نے ناكه ابو بريرة عثان ہے كفتگو كرنے كى اجازت طلب كر رہے سے۔ چنانچ انهول نے ابو بريرة كو دى وہ كورے ہوئ الله تعالى كى حمد و ثنا بيان كى۔ بعد ازال بتايا كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بنا تھا، آپ فرما رہے سے كه بلاشبه ميرے بعد تم فتنول اور اختلافات كو پاؤ كے۔ ايك مخص نے عرض وسلم سے بنا تھا، آپ فرما اس وقت بميں كيا كرنا چا بينے يا آپ بميں كيا تھا وہ ایش نے فرما تھا كہ ميں اير اور اس كے رفقاء كى اطاعت كرنا ہوگى اور آپ عثمان كى طرف اشارہ كر رہے سے (بيعی حمیں برحال ميں اميراور اس كے رفقاء كى اطاعت كرنا ہوگى اور آپ عثمان كى طرف اشارہ كر رہے سے (بيعی دلاكلُ النبوة)

# بَابُ مَنَاقِبِ هُوُلاَءِ الثَّلاثَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ (ابوبكر عُمراور عُمَّان رضى الله عنهم كے فضائل) اَلْفَصْلُ الْأَقَّلُ

٦٠٨٣ - (١) عَنْ أَنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَعِدَ أُحُدًّا، وَأَبُوْبَكُوْ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: «ٱثْبُتُ ٱحُـدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِيْقُ وَشَهِيُدَانِ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

# پہلی فصل

۲۰۸۳: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم' ابوبکر' عمر اور عنان اُمد بہاڑ پر چرہے تو بہاڑ ار نے ایک سندین ایک مدین ایک مدین ایک مدین ایک مدین اور دو شہید ہیں (بخاری)

١٠٨٤ - (٢) وَهُ أَيِّى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي جَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِينَةِ -، فَجَاءَ رَجُلُّ فَاسْتَفْتَحَ -، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: ﴿ اِفْتَحُ لَهُ وَبَشِرُهُ لِللَّهِ عَلَيْهُ، فَاذَا اللهُ عَلَيْهُ، فَإِذَا اللهُ عَلَيْهُ، فَإِذَا اللهُ عَلَيْهُ، فَإِذَا عُمَرُ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا عُمَرُ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا عُمَرُ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النّبِي عَلَيْهُ فَعَمَدُ الله ، فَإِذَا عُمَرُ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النّبِي عَلَيْهُ فَعَمَدُ الله ، فَإِذَا عُمْرُ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النّبِي عَلَيْهُ فَعَمَدُ الله ، فَإِذَا عُمْرُ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النّبِي عَلَيْهِ فَعَمِدَ الله ، فَإِذَا عُمْرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَمِدَ الله ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ فَعَمِدَ الله ، فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النّبِي عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ . مُتّفَقَ عَلَيْهِ .

۱۰۸۳: ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کی معیت میں مدینه منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تھا کہ ایک مخص آیا' اس نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا' اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دو۔ (ابو موی اشعری کہتے ہیں) میں نے اس کے لئے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکڑ تھے۔ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق انہیں خوشخبری سائی تو انہوں نے الله تعالی کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد ایک اور مخص آیا' اس نے بھی دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا' نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اس کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری کھولنے کا مطالبہ کیا' نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اس کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری

دو۔ (ابوموی اشعری کتے ہیں) میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ عراقے۔ میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو انہوں نے بھی اللہ تعالی کی تعریف بیان کی۔ بعد ازاں ایک اور فخص نے دروازہ کھول نے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے مجھے فرمایا' اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری دو البتہ اسے عظیم مصبت بنج گی (ابوموی اشعری کتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا) تو وہ عُثان تھے' میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مطلع کیا۔ انہوں نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالی سے تمام مصائب میں مدد طلب کی جاتی ہے (بخاری' مسلم)

#### اَلُفَصُلُّ الثَّالِيٰ

٦٠٨٥ - (٣) فَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَى ُ: اَبُوْبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُنْمَانُ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

# دوسری فصل

۱۰۸۵: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب زندہ سے تو ہم کما کرتے سے ابو بکر عمان رضی الله عنم (ترفدی)

وضاحت : مرادیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک میں جب بھی مظورہ تین صحابہ کرام اللہ علیہ عند معلد اللہ مغد ۲۵۳ مغد ۲۵۳) میں سے کسی کا نام لیا جاتا تو ان کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عند" کما جاتا تھا (مشکلوۃ سعید اللحام جلد السمعد ۲۵۳)

#### الفَصْلُ الثَّالِثُ

مَالِحٌ كَانَّ آبَا بَكْرِ نِيْطَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَنِيْطَ عُمَرُ بِابِي بَكْرٍ ، وَنِيْطَ عُنْمَانُ بِعُمَرَ ، قَالَ : هَالِ كَانَّ آبَا بَكْرِ نِيْطَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ بِابِي بَكْرٍ ، وَنِيْطَ عُنْمَانُ بِعُمَرَ ، قَالَ : حَالِحٌ كَانَّ آبَا بَكْرٍ نِيْطَ عُنْمَانُ بِعُمَرَ ، قَالَ : حَالِحٌ ذَانَا عَنْمَا فَهُمْ وَلَا اللهِ ، وَآمَا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ فَهُمْ وُلَاةً الْآمَرُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيّهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مِ نَبِيّهُ عَلَى اللهِ مَنْ مَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللهِ ، وَآمَا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ فَهُمْ وُلَاةً الْآمَرُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ الله

# تيىرى فعل

وسلم کو مبعوث فرمایا ہے (ابوداؤد) وضاحت: علامہ ناصر الدین اکبانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مشکوۃ علامہ البانی جلد ۳ صغیہ ۱۷۰۲)

# بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ (على بن أبي طالب رضى الله عنه ك فضائل) الفَصْلُ الأوَّلُ

١٠٨٧ - (١) مَنْ سَعُدِ بْنِ آبِئ وَقَاصٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . لِللهِ عَلَيْهِ . لَمَتَفَقَّ عَلَيْهِ .

# پہلی فصل

١٠٨٤: سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله عليه وسلم نے على رضى الله عنه كو مخاطب كرتے بورك مرك عليه السلام كے ساتھ تھا، عنه كو مخاطب كرتے بورك فرمايا كه ميرك نزديك تيرا مقام وہى ہے جو بارون كا موئ عليه السلام كے ساتھ تھا، البته ميرك بعد كوئى پنيبر نہيں ہے (بخارى، مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے علی رضی اللہ عنہ کی ظافت بلافصل پر استدلال کرنا درست نہیں ہے البقہ اس مدیث میں آپ کے زدیک علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کی جانب اشارہ ہے۔ ین ۹ بجری کو آپ غزوؤ جوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل و عیال پر ظیفہ بنایا تھا اس وقت آپ نے علی کو خاطب کرتے ہوئے فرایا تھا کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موئی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ موئی علیہ السلام جب کو وطور پر گئے تھے تو آپ بھائی ہارون کو آپ گھریار اور بی اسرائیل کا ظیفہ بنا گئے تھے لیکن ہارون پینیبر بھی تھے ، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شیعہ معزات کا یہ کہنا کہ اس مدیث سے یہ طابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی کے سواکوئی ظافت کے لائق نہیں ورست نہیں ہے۔ جب کہ ہارون موگ کی زندگی میں ہی وفات یا گئے تھے۔ اس لیخ قیاس بھی مندی کیا جا ساتا اور خود علی نے آپ کی وفات کے بعد اپنے ظیفہ ہونے کا بھی ذکر تک نہیں کیا (مرقات جلدا مندی کیا جا ساتا اور خود علی نے آپ کی وفات کے بعد اپنے ظیفہ ہونے کا بھی ذکر تک نہیں کیا (مرقات جلدا مندی کیا جا ساتا اور خود علی نے آپ کی وفات کے بعد اپنے ظیفہ ہونے کا بھی ذکر تک نہیں کیا (مرقات جلدا مندی کیا تھیا۔ آپ کو قات کے بعد اپنے قال عیاتی رضی اللہ عنہ والگؤی فلکی المحرق نہیں کیا فرقت کے بعد اپنے قال عیات کیا تھی نہ کو تھے۔ اس کیا فیل فلک نہیں کیا تو اللہ عیات کو قالی فلک فلک فلک فلک اللہ کا تھی نہ والگؤی فلک فلک فلک فلک فلک کو تو کا کھی نہ کو قال کے قال عیات کیا کہ کیا کہ کو قالے کو قال کے قال کیا تھی کو نور کیا کے فلک فلک فلک کو کو کرنے کیا کھی کو کر تک نہیں کیا فلک فلک کو کو کے کہ کیا کہ کو کر تیک نہیں کیا کہ کیا کہ کی مطابقہ کیا کہ کیا کہ کو کر تک نہیں کیا کہ کو کر تھی در کر تک نہیں کیا کہ کو کر تک نہیں کیا کہ کو کر تک نہیں کیا کہ کیا گئی کو کر تک نہیں کیا کہ کو کر تک نہیں کیا کہ کو کر تک کو کر تک کو کر تک کو کرنگ کی کو کر تک کو کرت کو کر تک کو کرت کو کرت کو کرت کو کر تک کو کرت کو کر تک کو کرت کو کرت کو کرت کو کرت ک

وَبَرَأَ النِّسْمَةَ، إِنَّهُ لَعَهُدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْهُ إِلَى : أَنْ لَا يُحِبُّنِى إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِى إِلَّا مُنَافِقٌ ؟ رَوَاهُ مُشْلِمٍ ؟.

۱۰۸۸: زِرْبِن مُحَبَّنُ وضَى الله عنه بیان کرتے ہیں کہ علی رضی الله عنه نے فرمایا 'اس ذات کی قتم! جس نے دانے کو بھاڑا اور جس نے ہر روح والی چیز کو پیدا کیا۔ نبی الائی صلی الله علیه وسلم نے مجھے تاکید کی کہ میرے ساتھ صرف کابل ایمان والا مخص ہی مجتب کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دو مرا مخص میرے ساتھ وشنی نہیں کرے گا (مسلم)

٣٠١٥ - (٣) وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ:

«الأَعْطِينَ هٰذِهِ الرَّايَةَ عَدًّا رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ». فَلَمَّا مَنْ اَنِي اللهُ عَلَيْهُ مَا يَرْجُونَ اَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «اَيْنَ عَلَى بُنُ اَنِي طَالِب؟». فَقَالُوا: هُوَيَا رَسُولَ اللهِ إِيَشْتَكِى عُيْنَهُ بَا قَالَ: فَارْسِلُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْنَهُ بَهُ وَجُعُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْنَهُ فَبَرَآ حَتَى كَانَ لَمْ يَكُنُ بِهِ وَجُعُ ، فَاعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَذُكِرَ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ، قَالَ لِعَلِيّ : «أَنْتَ مِنِيّ وَأَنَا مِنْكَ» فِي بَابِ «بُلُوْغ الصَّغِيْرِ».

۲۰۸۹: سل بن سعد رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ کل کے دن ہیں جھنڈا ایسے مخص کے بہر کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح نصیب کرے گا، وہ اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) اس حجت کرتا ہو گا۔ صبح کے وقت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے، سبمی امیدوار تھے کہ انہیں جھنڈا عطا ہو گا لیکن آپ نے فرمایا، علی جات کے فرمایا، ان کی طرف کسی کو جھیجو۔ انہیں اللہ کیا تو رسول! ان کی آنکھوں میں (دردکی) شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کی طرف کسی کو جھیجو۔ انہیں الله کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں ادردکی شکالیا العاب دبن واللہ چنانچہ وہ تدرست ہو گئے، گویا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہی نہیں ہے۔ آپ نے انہیں جھنڈا عطا کیا۔ علی نے فرمایا، نری افتیار کرتے ہوئے کہا میں ان کے ساتھ جنگ کروں کہ وہ ہمارے جسے مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، نری افتیار کرتے ہوئے کہا میں ان کے ساتھ جنگ کروں کہ وہ ہمارے جسے مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، نری افتیار کرتے ہوئے کہا میں ان کے ساتھ جنگ کروں کہ وہ ہمارے جسے مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، نری افتیار کرتے ہوئے کیا میں ان کے ساتھ جنگ کروں کہ وہا تیں بر اُئریں، پھر انہیں اسلام کی دعوت دیا اور انہیں بنانا کہ اسلام میں انلہ تعالی کے ان پر کون سے حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قرم وہ سب اللہ ایک محف کو ہدایت دے تو یہ تیرے لئے اس کے کسی بمتر ہے کہ تھے مرخ اونٹ میں انتہ کی قرم انہیں بمتر ہے کہ تھے مرخ اونٹ میں برائی وہ سب اللہ ایک محف کو ہدایت دے تو یہ تیرے لئے اس

اور براء بن عازب رضى الله عنه سے مروى حديث جس ميں ہے كه آپ نے على كو مخاطب كرتے ہوئے فرمايا كه "تو مجھ سے ہے اور ميں تجھ سے مول" كا ذكر "بچوں كے بالغ ہونے" كے باب ميں ہو چكا ہے۔

### الفصل الثَّانِيْ

٠٩٠٠ - (٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإنَّ عَلِيّاً مِنْ وَانَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ». رَوَاهُ التِّرُمِذِي ً

#### دو سری فصل

۱۹۹۰: عمران بن مُقینن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ علی نب کے لحاظ سے مجھ سے ہے اور ہیں اس سے ہوں اور وہ ہر مومن فخص کا دوست ہے (ترزی)
وضاحت: اس قتم کے الفاظ آپ نے حبیب صحابی کے بارے ہیں بھی فرمائے تھے ' جب حبیب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا ' یہ فخص مجھ سے ہے اور ہیں اس سے ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے نیز ای قتم کے الفاظ آپ نے اشعری لوگوں کے بارے میں بھی فرمائے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہوں۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہوں۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ بس اس لحاظ سے علی رضی اللہ کی بچھ خصوصیت نہ ہوئی کہ جس سے ان کی خلافت بلافصل کو ثابت کیا جا سکے (واللہ اعلم)

٢٠٩١ - (٥) **وَعَنُ** زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ وَعَلِيْ مَوْلَاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلِاهُ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلَاهُ مِنْ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلَاهُ مَوْلِمُ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلَاهُ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلِكُونَاهُ مِنْ مَوْلِكُونَاهُ مَوْلِكُونُ مِنْ مَوْلِكُونُ مِنْ مَوْلِكُونُ مِنْ مَوْلِكُونُ مَوْلِكُونُ مَا مَا مُؤْمِلُونُ مَوْلِكُونُ مَوْلِكُونُ مَوْلِكُونُ مَوْلِكُ مَا مَا مُعْمَلِكُ مُونُونُ مِنْ مَنْ مَا مُؤْمِلُونُ مَنْ مُنْ مُؤْلِدُهُ مَا مُؤْمُ مُونُونُ مُونُونَاهُ مَا مُؤْمُ مُونُونُ مُونُونُ مِنْ مُونُونُ مِنْ مُؤْمِلُونُ مُونُونُ مِنْ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُ

۱۰۹۱: زید بن اُرقَمُ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جس فخص کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہے (احمد ' ترزی)

٢٠٩٢ - (٦) **وَمَنُ** حُبْشِيّ بُنِ جُنَادَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلِيٌّ مِنِّىُ وَاَنَا مِنْ عَلِيِّ، وَلَا يُؤَدِّيُ عَنِّىُ إِلَّا اَنَا اَوْ عَلِيُّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَرَوَاهُ آخُمَدُ عَنْ إَبِيْ جُنَادَةً .

۱۰۹۲: مُحَبِّقٌ بن مُجنَّادَه رضى الله عنه بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا على مجھ سے ہے اور ميں على جن اور ميں اور ميرى طرف سے كوئى اوا نه كرے مگر ميں (خود) يا على بى اوا كرے (ترفدى) اور ميں اور امام احد في اس حديث كو ابوجناده سے روايت كيا ہے۔

٣٠٩ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: آخِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِي َ تَدُمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: آخَيْتَ بَيْنَ اَصْحَابِكَ، وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ اَحَدِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ آخِيُ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ ۚ غَرِيْبُ .

۱۰۹۳: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے محابہ کرام کے درمیان رشتہ افزت قائم فرمایا تو علی آئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے صحابہ کرام میں رشتہ افزت تائم فرمایا ہے لیکن میرا کسی مخص کے ساتھ رشتہ افزت نہیں جوڑا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے (ترذی) امام ترذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت ! یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں جمع بن عُمیر راوی ضعف ہے بسرطال سیرت کی کتابوں سے اس قتم کے واقعات ثابت ہیں (ضعف ترذی صفحہ ۵۰۰ مشکوۃ سعید اللحام جلد سا صفحہ ۳۵۱)

١٩٤ - (٨) وَهُوْ أَنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ طَيْثُر، فَقَالَ: وَاللَّهُمَّ اثْتِنِي بِاَحَتِ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هٰذَا الطَّيْرَ، فَجَاءَهُ عَلِيَّ، فَأَكَلَ مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.
 التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۱۰۹۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (ایک بھنا ہوا) پرندہ تھا۔ آپ کے دعا کی' اے اللہ! میرے پاس ایسے مخص کو لا جو تجھے تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو کہ وہ میرے ساتھ اس (بھنے ہوئے) پرندے سے تناول کرے۔ چنانچہ علی آپ کے ہاں آئے' انہوں نے آپ کے ساتھ تناول کیا (ترندی) امام ترذی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت: یہ مدیث ضعیف ہے (ضعیف ترذی صفحہ میں)

٦٠٩٥ ـ (٩) وَمَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَـ أَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَانِيُ وَإِذَا سَكَتُ إِبْتَدَأَنِيْ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

1090: على رضى الله عنه بيان كرتے بين كه جب مين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے كوئى چيز طلب كر تا تو آپ مجھے عطا فرماتے اور جب مين خاموش رہتا تو آپ خود مجھے عطا كرتے (ترندى) امام ترندی في اس مديث كو حسن غريب قرار ديا ہے۔

وضاحت : علامہ ناصر الدین اُلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحه،۵)

رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : هَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «آنَا دَارُ الْحِكْمَةِ ، وَعَلِيُّ بَابُهَا» . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ ، وَقَالَ : رَوْى بَعْضُهُمُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ شَرِيْكِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، وَلَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ آحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرَشَرِيْكِ . ۱۰۹۹: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں (ترندی) امام ترندی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے نیز انہوں نے کما ہے کہ بعض رُواۃ نے اس حدیث کو شریک راوی سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس (حدیث) کو مُسَالِعِی سے ذکر نہیں کیا اور ہم شریک کے سواکسی لقتہ راوی سے اس حدیث کا علم نہیں رکھتے ہیں۔

وضاحت : علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترندی صفحه ۵۰)

١٠٩٧ - (١١) وَعَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلِيَّا يَوْمَ الطَّائِفِ - فَانْتَجَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّا نَجُواهُ مَعَ ابْنِ عَمِّه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة: الطَّائِفِ - فَانْتَجَاهُ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۱۰۹۷: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے علی کو طائف بھیجے کے لیے بلایا تو ان سے سرموثی کی۔ لوگوں نے کہا' آپ نے اپنے کچا کے بیٹے کے ساتھ طویل سرگوشی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' میں نے اس کے ساتھ سرگوشی کی ہے۔ وسلم نے فرمایا' میں نے اس کے ساتھ سرگوشی کی ہے۔ وسلم نے فرمایا' میں نے اس کے ساتھ سرگوشی کی ہے۔ (تذی)

وضاحت: علامه ناصر الدين ألباني نے اس مديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے (ضعيف ترذى صفحه ٥٠٢)

٦٠٩٨ - (١٢) وَهَنْ آبِي سَعِيْدِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلَيْ : "يَا عَلِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُنْذِرِ: فَقُلْتُ عَلِي اللهُ الْمَنْذِرِ: فَقُلْتُ لِللهِ عَيْرُكَ »، قَالَ عَلِي اللهُ الْمُنْذِرِ: فَقُلْتُ لِلسَّرَادِ بُنِ صُرَدٍ: مَا مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَسْتَطُرِقُهُ جُنُبا غَيْرِي وَغَيْرُكَ وَغَيْرُكَ . رَوَاهُ التِرْمِذِي ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبُ .

۱۰۹۸: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے وربائی الله علیه وسلم نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا 'اے علی! کسی فخص کے لئے جائز نہیں که اس معجد میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی فخص جنبی ہو۔ علی بن مُنذر کتے ہیں کہ میں نے مَنزار بن صُرَوْ سے دریافت کیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے وضاحت کی رکہ نبی صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کا منہوم یہ تھا کہ) جنابت کی حالت میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی فخص معجد کو راستہ بناتے ہوئے نہیں محزر سکتا (ترفی)

الم ترزی نے اس مدیث کو حس غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : علامہ ناصر الدین اَلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے' اس کی سند میں عطیہ عونی رادی ملم اور ضعیف ہے (ضعیف ترندی صفحہ ۵۰۳)

٦٠٩٩ - (١٣) وَمَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : بَعَثْ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا

فِيهِمُ عَلِيٌّ، قَالَتُ: فَسَمِعْتُ رَسُّولَ اللهِ ﷺ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ لَا تُمِتَنِي حَتَّى تُريني عَلِيًّا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

وضاحت: علامہ نامر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعف قرار دیا ہے اور امام ترذی نے بھی اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے (ضعف ترذی صفحہ ۵۰۲) ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سے کمال درج مجتب اور شفقت تھی۔

#### الفصلُ التَّالِثُ

عَلِيَّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: هَٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُّ، غَرِيْتُ اِسْنَاداً .

## تيبري فصل

۱۱۰۰ : أَمِّ سَلَمَهُ رضى الله عنها بيان كرتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا منافق مخص على سے محبت نهيں كرے كا (احمد عندى) امام ترفى في اس مديث كو سند كي الله عن غريب قرار ديا ہے۔

وضاحت : علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے 'اس کی سند میں مساور حمیری راوی ضعیف ہے (ضعیف ترندی صفحہ ۴۹۹)

٦١٠١ - (١٥) **وَعَنْهَا،** قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّ عِلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِيُ». رَوَاهُ آحُمَذُ

۱۱۰۱: أُيِّمَ سُلَمَه رضى الله عنما بيان كرتى بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جس مخص نے على كو كالى دى اس نے مجھے كالى دى (احمر)

وضاحت : یہ حدیث ضعف ہے 'ابو اسلق، بَسِی رادی کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا 'امام حاکم' نے اپی کتاب "متدرک حاکم" میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور صحح قرار دیا ہے (متدرک حاکم جلد س صفحہ ۱۲۱) تنفیع الرواۃ جلد س صفحہ ۲۲۹) عِيْسَى، اَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، وفِيكَ مَثُلٌ مِنْ عِيْسَى، اَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا اللهُ ، وَاحْبَتْهُ النَّصَارَى حَتَّى اَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِى لَيْسَتُ لِيُسَتُ الْمَعْضَةُ الْيَهُودُ حَتَّى رَجُلَانِ: مُحِبَّ مُفْرِطُ يُقَرِّظُينَ - بِمَا لَيْسَ فِي، وَمُبْغِضَ يَحْمِلُهُ لَهُ . . ثُمَّ قَالَ: يَهُلِكُ فِي رَجُلَانِ: مُحِبَّ مُفْرِطُ يُقَرِّظُينَ - بِمَا لَيْسَ فِي، وَمُبْغِضَ يَحْمِلُهُ شَنَانِيْ - عَلَى اَنْ يَبْهَتَنِيْ. رَوَاهُ اَحْمَدُ .

۱۱۰۲: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جھے خاطب کرتے ہوئے) فرمایا ، تھے میں عینی علیہ السلام کے ساتھ دشنی کی میاں تک کہ ان کی علیہ السلام کے ساتھ دشنی کی میاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان لگایا اور عیسائیوں نے عینی سے اتی مجبت کی کہ اُسے وہ مقام دے دیا جو ان کے لیے لائق نہ تھا۔ بعد ازال علی نے بیان کیا کہ دو قتم کے لوگ میرے سبب تباہ ہوں مے ایک جس نے مبالغے کے ساتھ جھے سے مجبت کی اور ایس اور دوسرا وہ دشمن جس کو میری دشنی نے اس قدر ایس اور دوسرا وہ دشمن جس کو میری دشنی نے اس قدر برا کیجھ کیا کہ اس نے جھ پر تہت لگائی (احمد)

وضاحت : یہ مدیث ضعف ہے اس کی سند میں تھم بن عبدالملک رادی ضعف ہے (تنقیم الرواۃ جلدم

71.7 (1۷) وَعَنِ الْبُعَنَهُمَا، اَنَّ وَزَيْدِ بَنِ اَرْقِمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْ لَمَّا نَزَلَ بِغَدِيْرِ خُمَّ - آخَذَ بِيَدِ عَلِي فَقَالَ: «اَلسُتُمْ تَعْلَمُونَ اَنِيْ اَوْلَى بِكُلِ مُوْمِنٍ مِنْ الْمُوْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ؟». قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «اَلسُتُمْ تَعْلَمُونَ اَنِّيْ اَوْلَى بِكُلِ مُوْمِنٍ مِنْ فَلْسِه؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «اَللُّهُم مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي مَوْلاهُ، اللَّهُم وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه ». قَلْقِيهُ عُمَرُ بَعْدَ ذُلِكَ فَقَالَ لَهُ: هَنِينًا يَا ابْنَ آبِي طَالِبٍ! اَصْبَحْتَ وَامْسَيْتَ مَوْلَى كُلُلُ مُوْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ. رَوَاهُ اَحْمَدُ .

سلا الله علی الله علیہ وسلم جیت الدور الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیت الوداع سے واپس آتے ہوئے "غیرز خم" مقام میں اترے تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کیا تم جائے نہیں ہو کہ میں تمام ایمانداروں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم جائے نہیں ہو کہ میں ہر ایماندار مخص کے اس کے نفس سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے نابت میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہو اے الله! اس مخص کو محبوب سمجھ جو علی کو محبوب سمجھ اور اس مخص سے بنفس کر جو علی سے بغض رکھے۔ عمر اس کے بعد علی سے سے اور انہیں کما کہ اے ابوطالب کے بیٹے! کچھے مبارک ہو تو ہر ایماندار مرد اور عورت کا محبوب سے بعد علی سے سے اور انہیں کما کہ اے ابوطالب کے بیٹے! کچھے مبارک ہو تو ہر ایماندار مرد اور عورت کا محبوب ہے (احمہ)

٢١٠٤ ـ (١٨) **وَعَنْ بُر**َيْدَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ اَبُوُبَكُرِ وَعُمَرُ فِاطِمَةَ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنَّهَا صَغِيْرَةً ﴾ ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ رَوَاهُ النَّسَائِي.

۱۱۰۳: بُریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر نے فاطمہ رضی اللہ عنها کے ساتھ مثلی کرنے کا پیغام بمجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس کی عُمر تھوڑی ہے۔ پھر علی نے پیغام بمجوایا تو آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا (نسائی)

١٩٠٥ - (١٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الْاَبُوَابِ اللهِ بَابَ عِلْمِيّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۱۱۰۵: ابنِ عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے علی کے دروازے کے علاوہ مجدِ نبوی کی جانب کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا تھم دیا (ترندی)

الم ترزی نے اس مدیث کو غریب قرار رہا ہے۔

وضاحت : جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازوں کو بند کرنے کا تھم دیا تو سوائے ابوبر کے دروازے کے جسمی کے دروازہ اس لیے بند نہ کیا گیا کہ ان کے بہر جانے کا دروازہ اس لیے بند نہ کیا گیا کہ ان کے باہر جانے کا دروازہ اس کے بوا کوئی اور نہ تھا اور آپ کی زندگی میں اس لیے بھی بند نہ کیا گیا کہ مبادا فاطمہ کو آپ سے ملاقات کرنے میں تکلیف نہ ہو جب کہ آپ کی وفات کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا (تُحفَةُ اللَّوْوَنِی جلد مفید ۲۳) البدایہ والتہایہ جلد کے صفحہ ۳۳ تنقیع الرواۃ جلد مع صفحہ ۲۳)

١٩٠٦ - (٢٠) **وَمَنْ** عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَتْ لِيُ مَنْزِلَة مِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ تَكُنُ لِاَحَدِ مِنَ النَّخَلَائِقِ، آتِيُهِ بِاَعْلَىٰ سَحَرٍ - فَاقَوُلُ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى الله! فَانْ لَمْ تَكُنُ لِاَحَدِ مِنَ النَّخَلَائِقِ، آتِيُهِ بِاَعْلَىٰ سَحَرٍ - فَاقُولُ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى الله! فَانْ تَنْحُنَحُ اِنْصَرَفْتُ الله الْمُلِيّ، وَالاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۱۱۰۲: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا جو مقام تھا وہ کمی اور کا نہ تھا' میں صبح سورے آپ کی خدمت میں حاضر ہو آ اور عرض کرآ' اے اللہ کے پیفیرا آپ پر سلامتی ہو آگر آپ کھانے تو میں واپس گھرچلا جا آ وگرنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا آ (نسائی)

وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں عبداللہ بن نجی راوی ضعیف ہے (تنقیعُ الرواۃ جلد ۳ مند ۲۳۰)

١٠٧ - (٢١) وَعَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِياً، فَمَرَّبِيُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَانَا اَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنُ كَانَ اَتَخِرُا فَارُفَغْنِي ... ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصَبِرْنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَانَا اَقُولُ: اللّهُمَّ عَافِهِ . اَوْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «كَيْفَ قُلْتَ؟ » فَاعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ: «اَللّهُمْ عَافِهِ . اَوْ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «كَيْفَ قُلْتَ؟ » فَاعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ: «اَللّهُمْ عَافِهِ . اَوْ اللهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ التِرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ اللّهِ مَا قَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَعَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَدَيْثُ صَحِيْحٌ وَعَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ عَدَالًا عَدَيْثُ وَعَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَعْدُ . رَوَاهُ التّرْمِذِي وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ عَمْ اللّهُ مِنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۹۰۷: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیار تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار پری کرتے ہوئے میرے قریب ہے گزرے اور میں کہ رہا تھا' اے اللہ! اگر میری موت قریب ہی ہے تو مجھے موت کے ساتھ راحت عطا کرنا اور اگر موت میں آخیرہ تو مجھے خوشحال کر اور اگر (بیاری) باعثِ تکلیف ہے تو مجھے مبرعطا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ علی نے بو کہا تھا' آپ پر دہرا دیا۔ آپ نے اشیں پاؤں مارتے ہوئے خردار کیا اور وُعاکی' اے اللہ! اس کو عافیت عطا کر اراوی کا شک کے انہیں پاؤں مارتے ہوئے خردار کیا اور وُعاکی' اے اللہ! اس کو عافیت عطا کر یا اس کو شفا عطا کر (راوی کا شک ہے) علی نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں بھی بھی اس طرح بیار نہ ہوا (ترندی) امام ترذی نے اس مدیث کو حس ضیح قرار دیا ہے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ ( وَضَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ ( وَحَثَرَهُ مُبَشَره رضى الله عنهم كے فضائل)

### الفصل الأول

١٠٠٨ - (١) عَنْ عُمَرَ، رَضِى الله عُنْهُ، قَالَ: مَا اَحَدُّ اَحَقُّ بِهِٰذَا الْاَمْرِ ـ مِنْ هُؤُلَاءِ النَّفَرِ اللَّهِ مِنْ هُؤُلاءِ النَّفِرِ اللَّهِ مِنْ هُؤُلاءِ النَّهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيَّاً، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلَحَةً، وَسَعْدُا، وَعَبْدَ الرَّحْمُن. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

# پہلی فصل

۱۱۰۸: عُمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ان صحابہ کرام سے زیادہ کوئی دوسرا ظافت کا حقد ار نہیں کہ جب رسول الله علی الله علیه عثال نہیں کہ جب رسول الله علی الله علیه وسلم فوت ہوئے تو آپ ان سے خوش تھے۔ چنانچہ عُمر نے علی عثال نہیں الله علیه سعد اور عبد الرحمان کا نام لیا (بخاری)

٦١٠٩ - (٢) **وَعَنْ** قَيْسِ بْنِ آبِيْ حَازِمٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ وَقَى بِهَا.النّبِيَّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۱۰۹: قیس بن أبِی طازم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے طلق کے ہاتھ کو شل دیکھا اور (اس کا سبب یہ تھاکہ) اس نے جنگ ِ اُحد کے روز اس ہاتھ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تھاکہ) اس نے جنگ ِ اُحد کے روز اس ہاتھ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ (بخاری)

مَنْ يَأْتِينِيْ بِخَبَرِ (٣) وَعَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ بَيَّلِيْ: «مَنْ يَأْتِينِيْ بِخَبَرِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ بَعَلَا: «اِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ حَوَارِيَّا، وَخَوَارِيًّا، وَمَنْ يَوْمِ عَلَيْهِ.

۱۱۱۰: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے جنگ احزاب کے موقعہ پر فرمایا ، مجھے گفتار کے بارے میں کون اطلاع دے گا؟ زبیر نے عرض کیا 'میں اطلاع دوں گا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ ہر پینمبر کے معاون ہوتے ہیں اور میری معادنت کرنے والے زبیر ہیں (بخاری مسلم) وضاحت: زیررض الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم کے پھوپھی ذاد بھائی سے اور آپ کے جال فارول میں سے سے 'جنگ اجزاب کے موقع پر عرب قبائل نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تو اس وقت مردی کا موسم تھا۔ ایک روز سخت مردی تھی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون مخص عرب قبائل کی خبر لائے گا؟ زبیر نے لبیک کما اور وہ اس مشن پر روانہ ہوئے اور یہ خبر لے آئے کہ الله تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم سے محاصرین پر سے ہوائیں اور طوفان بھیجا اور ان سب لوگوں کے خیمے اکھر گئے۔ تمام مال و اسباب ال لیے ہوگیا اور گفار نامراد ہو کر بھاگ میے۔

ا ١١١٦ - (٤) وَمَنِ الزُّبَيْرِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِى بَنِىٰ قُرَيْظَةَ فَيَأْتِينِيْ بِخَبَرِهِمْ؟» فَانُطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ: «فَذَاكَ آبِيْ وَأُمِينِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

اللا: زبیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کون مخص بنو قریط کے ہاں جائے گا اور ان کے بارے مجھے اطلاع دے گا۔ (زبیر کہتے ہیں) چنانچہ میں گیا ، جب میں واپس آیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (فرحت سے اپنے تشکرانہ الفاظ میں) میرے لئے اپنے والدین کو جمع کیا اور فرمایا ، جھم پر میرے مال باپ قربان ہوں (بخاری مسلم)

١١١٢ - (٥) **وَعَنْ** عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِى ﷺ بَيِّةَ جَمَعَ اَبَوَيْهِ لِاَحَدِ اللَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَاتِى سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: «يَا سَعْدُ! اِرْمَ فَدَاكَ آبِي وَاُمِيّ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۱۱۲: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے سعد بن مالک کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے اپنے والدین کو جمع کیا ہو (یعنی کما ہو کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں) علیٰ کتے ہیں کہ میں نے جنگ اُحد کے روز آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے' اے سعد! تیر بھینک' تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں (بخاری' مسلم)

وضاحت: یہ اعزاز سعد بن مالک کے علاوہ زیر کو بھی حاصل ہے 'شاید علی کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ سعد برے مقاق تیر انداز تھے جب جنگ اُحد میں کافروں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرنے میں لے لیا تو آپ نے سعد کو یہ الفاظ فرمائے اور آپ دیگر صحابہ کرام سے تیر لے کر سعد کو پراتے جاتے تھے۔ یہ وہی سعد میں جو سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا بیٹا عُمر بن سعد امام حسین کو شہید کرنے میں ملوث تھا۔ (واللہ اعلم)

رَمَىٰ بِسَهُم مِنْ سَبِيْلِ اللهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۱۱۳: سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که بلاشبہ عربوں میں سے میں پہلا مخص مول جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا (بخاری مسلم)

الْمَدِيْنَةَ \_ لَيُلَةً فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً يَحُرُسُنِى » إذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سَلَاحٍ فَقَالَ: «مَنُ اللهَ يَنِيْ مَقَدَمَهُ اللهِ عَلَى أَنَا سَعُدُ ، قَالَ: «مَا جَاءَ بِك؟ » قَالَ: وَقَعَ فِى نَفْسِيْ خَوْفُ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَا سَعُدُ ، قَالَ: «مَا جَاءَ بِك؟ » قَالَ: وَقَعَ فِى نَفْسِيْ خَوْفُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

۱۱۱۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ (کی جنگ سے واپسی پر) مرینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار رہے۔ آپ نے فرایا کوئی صالح مخص میری حفاظت کرے۔ اچا کہ ہم ہتھیاروں کی جھنکار کو سا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کون مخص ہے؟ سعد نے کما میں سعد ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تو کس لیٹے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے دل میں آپ کے بارے میں خوف لائق ہوا تھا اس لیے میں آپ کی خاطر ہوا ہوں۔ (اس کی بیہ بات س کر) آپ نے اس کے حق میں دُغاکی پھر آپ سو گئے (بخاری مسلم)

٦١١٥ - (٨) وَهَنْ آنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ : ﴿لِكُلِّ ٱمَّةٍ المِنْ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

۱۱۱۵: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، ہر است میں المنت دار فض بوتا ہو آت کا المن (تابلِ اعتماد) فخص ابوعبیدہ بن جرّاح ہے (بخاری مسلم)

٦١١٦ - (٩) وَعَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتُ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُسْتَخُلِفاً لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: اَبُوْبَكُر. فَقِيْلَ: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ اَبِى بَكُرٍ؟ قَالَتْ: اَبُوْعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. قَالَتْ: اَبُوْعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۱۱۲: ابن الی مُلَیکُ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنما سے نا جب ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلافت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ عائشہ نے فرمایا ' ابو بکڑ کو خلیفہ بناتے۔ دریافت کیا گیا کہ ابو بکڑ کے بعد پھر کس کو؟ عائشہ نے کما ' عُمُر کو۔ دریافت کیا گیا کہ عرامے بعد کس کو؟ عائشہ نے کما ' ابو تعبیدہ بن بَرَّال کو (مسلم)

٦١١٧ - (١٠) **وَعَنُ** آبِيْ هُرُيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَاَبِئُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِى ، وَطَلْحَةُ، وَالتَّرُبَيْرُ، فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِهْدَأُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي الْوصِدِيْنَ أَوْشَهِيْدَ ، وَزَادَ بَعْضُهُمُ: وَسَعْدُ بْنُ أَبِى

وَقَاصٍ، وَلَمْ يَذُكُرُ عَلِيًّا. رَوَاهُ مُسْلِمُ

١١١٤: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حراء بہاڑ پر سے "آپ کے ہمراہ ابو برا علی اللہ علیہ وسلم حالے ابو برا علی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ابو برا علی اللہ علیہ وسلم فی ابو برا علی اللہ علیہ وسلم فی اور نہیں ہے۔ اور بعض رُواۃ نے سعد بن فرایا "ساکن ہو جا۔ تجھ پر اللہ کے پنیسریا صِدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور بعض رُواۃ نے سعد بن ابی و قاص کا ذکر کیا ہے اور علی کا ذکر نہیں کیا (مسلم)

(مكلوة سعيد اللّحام جلدس صغير ٣١٣)

### الْفَصْلُ الثَّانِيُ

٦٦١٨ - (١١) عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ يَشِيْ قَالَ: «أَبُوُ بَكُرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةً فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَصَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بُنُ أَبِى وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بُنُ وَلَهُ التَّرْمِذِيُّ

# دوسری فصل

۱۱۱۸: عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'ابو پکڑ جنتی ہے' عمر کر جنتی ہے' عثال جنتی ہے' علی جنتی ہے' ملوظ جنتی ہے' زبیر جنتی ہے' عبدالرحمٰن بن عوف جنتی ہے' سعد بن ابی وقاص جنتی ہے' سعید بن زید جنتی ہے اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے (ترندی)

٦١١٩ ـ (١٢) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ .

١١١٩: ابن ماجه نے اس مدیث کو سعید بن زید سے بیان کیا ہے۔

وضاحت: ابنِ اجه نے اس مدیث کو "رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام کے نظائل" کے باب میں بیان کیا ہے اور اس طرح یہ روایت سعید بن زیر سے بُسنن ترزی میں بھی ہے (ابنِ اجه مدیث نمبره۳۹۵) ترزی مدیث نمبره۳۷۵)

١٦٠٠ - (١٣) **وَعَنْ** أَنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى أَبُوُ بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمُ فِى آمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقَهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ... ، وَأَفْرَوُهُمْ .. أَبَى بُنُ كَعْبٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْجَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ ، وَلِكُلِ أُمَّةٍ آمِيْنُ الْ وَامِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ اَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ .

وَرَوْنِي عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً، مُرْسَلًا وَفِيهِ: «وَٱفْضَاهُمْ عَلِيُّ» .

۱۱۲۰ انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا میری اُمت کا میری اُمت پر سب سے زیادہ رخم کرنے والا ابو برا ہے اور (احکام و بدنیہ میں) سب سے زیادہ مغبوط عرائے اور بست زیادہ حیا والا عثمان ہے اور قرائت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا نزید بن ثابت ہے اور قرائت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ اور جراُمت میں ایک زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ اور جراُمت میں ایک امانت وار فخص ہوتا ہے جبکہ اس اُمت کا امانت وار فخص ابو عبیدہ بن جراح ہے (احمد 'ترفدی) امام ترفدی نے اس مدیث کو حسن صبح قرار دیا ہے۔

نیزید حدیث معرر نے فکارہ سے مرسل روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ "میری اُمّت میں سے سب سے زیادہ قضا کا علم رکھنے والا علی ہے۔"

٢١٢١ - (١٤) وَعَنِ الزِّبَيْرِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِي ﷺ يَوْمَ أُحُدِ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ اللهِ عَلَى السَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ، فَقَعَدَ طَلْحَهُ تَخْتَهُ حَتَى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخُرَةِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوُلُ: «اَوْجَبَ طِلْحَةُ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۱۱۱۱: زیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ اُحد کے روز نبی صلی الله علیه وسلم نے دو زرہ زیب تن کر کے رکبی تھیں 'آپ ایک پھر پر کھڑے ہونا چاہتے تھے لیکن بوجہ دو زرہ کے بوجمل ہونے کے آپ ایبا نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ کے بیچ ملوظ بیٹے 'پھر آپ پھر پر جا سکے۔ (زبیڑ کتے ہیں کہ) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا آپ کے فرمایا 'طرف کے لیے جنت واجب ہو گئ ہے (زندی)

عَبَيْدِ اللهِ قَالَ: «مَنُ اَحَبُ اَنْ يَنْظُرَ اللهُ وَجُلِ يَمْشِى عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ اللهِ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ اللَّى اللَّهِ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ وَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرُ اللَّى اللَّهِ هَذَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ اللَّى شَهِيْدٍ يَمُشِى عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرُ اللَّى طَلْحَةً بُن عُبَيْدِ اللهِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُ .

۱۱۲۲: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے طلع بن عبید الله کی جانب، دیکھا اور فرمایا 'جو محض پند کرتا ہے کہ وہ ایسے مخض کو دیکھے جو زمین پر چاتا ہے اور اس نے اپنے فرسے کو پورا کرلیا ہے تو وہ اس مخض (لینی طلع) کی جانب دیکھے اور ایک روایت میں ہے (آپ نے فرمایا کہ) جس محض کو پند ہے کہ زمین پر کی شہید مخض کو چلتے ہوئے دیکھے تو وہ طلح بن عبید الله کو دیکھے (ترذی)

وضاحت: یہ حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں صلت بن دینار رادی ضعف ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۳۳)

٦١٢٣ ـ (١٦) وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَىَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَلُوكُ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَلَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ .

۱۱۲۳: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نا' آپ فرما رہے تھے' جنت میں طوٹ اور زبیر دونوں میرے پردی موں کے (ترفدی) امام ترفدی نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: یه مدیث ضعیف ہے (ضعیف ترزی علامہ البانی صغهه٥٠٥)

٦١٢٤ ـ (١٧) **وَمَنْ** سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ يَوْمَيْدٍ، يَعْنِي يَوْمَ أَخْدِ: «اَللَّهُمَّ اشْدُدْ رَمْيَتَهُ \_ وَآجِبْ دَعْوَتَهُ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

۱۱۲۳: سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اُحد کے ون (میرے بارے میں) فرایا اے اللہ! اے تیراندازی میں قوت عطا کر اور اس کی دُعا تبول کر (شرح الله می ) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ابراہیم بن کی رادی ضعیف ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسفی اسلیم)

٦١٢٥ ـ (١٨) وَمَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ اسْتَجِبُ لِسَعُدٍ إِذَا دَعَاكَ ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۱۲۵: سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اے الله! سعد جب جھ سے دعا کرے تو آپ اس کی وُعا تبول کریں (ترزی)

٦١٢٦ ـ (١٩) **وَعَنْ** عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاجَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آبَاهُ وَأُمَّهُ إِلَّا لِسَعْدٍ، قَالَ لَهُ: «إِرْمِ أَنْهُ الْحَزَوَّرُ». لِسَعْدٍ، قَالَ لَهُ: «إِرْمِ اللهُ الْحَزَوَّرُ». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ .

۱۱۲۷: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی مخص کے لئے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا' آپ نے جنگ و اُحد کے روز سعد کے لئے فرمایا کہ تیر پھینک جھے پر میرے ماں باپ قربان ہوں اور (ایک موقع پر) اس کے لئے فرمایا' اے مضوط نوجوان! آپ تیر پھینکیس (ترندی)

١١٢٧ - (٢٠) **وَعَنُ** جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَقْبَلَ سَعْدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذَا خَالِيُ فَلْيُرِنِيُ اِمْرُوُّ خَالَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .. وَقَالَ: كَانَ سَعْدُ مِنْ بَنِيْ زُهْرَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ

النَّبِيِّ وَيَلِيِّهُ مِنْ بَنِيُ زُهُمَرَةً، فَلِلْالِكَ قَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّةٍ: «هٰذَا خَالِيُ». وَفِي «الْمَصَابِيُحِ»: «فَلَيْكُرْمَنَّ» بَدَلَ «فَلَيُرنِيُ».

١١٢٤: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه سعد بن ابى وقاص (آپ كى مجلس ميل) آئے ، بى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، يه ميرے مامول بيل كوئى مخص مجھے ان جيسا مامول دكھائے (ترذي)

اور امام ترندی کتے ہیں کہ سعد کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا جبکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بنو زہرہ قبیلے سے تھا جبکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فرایا کہ یہ میرے ماموں ہیں اور مصابح میں "مجھے کوئی ان جیسا ماموں دکھائے"کی بجائے یہ الفاظ ہیں "ان کی لازمی طور پر عرّت کی جائے۔"

#### الفصلُ التَّالِثُ

الله عَنْهُ يَقُولُ: إِنِّى لَآوَلُ رَجُلْ مِنَ الْعَرَبِ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغُرُوْ مَعَ مَنُهُ يَقُولُ: إِنِّى لَآوَلُ رَجُلْ مِنَ الْعَرَبِ رَمِي بِسَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغُرُوْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحُبْلَةُ وَوَرَقُ السَّمْرِ، وَإِنْ كَانَ آحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خَلْطُ مِن الْمُعَمَّ عَمَا الشَّاةُ مَالَهُ خَلْطُ مِن الْمُعَمَّ الْمُعْرَبُونَ عَلَى الْإِسُلَامِ مِن لَقَدُ خِبْتُ إِذَا وَضَلَ عَمَلٍ، وَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى. مُتّفَقُ عَلَيْهِ.

### تيسری فعل

۱۱۲۸: قیس بن ابی عازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی و قاص سے سا' انہوں نے بتایا کہ بلاشہ میں عربوں میں پہلا مخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیر پھینکا اور ہم صحابہ کرام سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد کیا کرتے تھے جبکہ ہماری خوراک کاننے دار درختوں کے پھل اور پتے ہوا کرتے تھے' اس میں پکھی شک نہیں کہ جب ہم میں سے کوئی محض رفع عاجت کرتا تھا تو وہ بکریوں (کی مینگنیوں) کی ماند خلک کرتا تھا' جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی تھی۔ پھروہ وقت آیا کہ بنو اسد قبیلہ کے لوگ مجھے اسلام کے بارے میں ڈانٹ پلاتے' ایس عالت میں مجھے نامیدی ہوئی اور میرے اعمال ضائع ہوئے۔ دراصل بنو اسد قبیلے نے سعد کے بارے میں عمر سے شکایت کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ یہ مخص اچھی طرح نماز اوا نہیں کرتا (عالانکہ قبیلہ بنو اسد والے اس شکایت میں جھوٹے تھے) (بخاری' مسلم)

٦١٢٩ - (٢٢) **وَعَنُ** سَعُدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُنِى وَانَا ثَالِثُ الْاِسْلَامِ ...، وَمَا السُلَمَ اَحَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُنِى وَانَا ثَالِثُ الْاِسْلَامِ. رَوَاهُ السُلَمَ اَحَدُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

١١٢٩ : سعد رضى الله عنه بيان كرتے بي كه مجمع الي بارے بين معلوم ب كه بين اسلام لاتے والا تيرا

فض ہوں۔ (سعد کے بعد سات دن تک اس حال میں رہا کہ میں اسلام کا تیرا حصہ تھا۔ (بخاری)
نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد سات دن تک اس حال میں رہا کہ میں اسلام کا تیرا حصہ تھا۔ (بخاری)
وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سور رمنی اللہ عنہ سابقینِ اسلام میں سے ہیں۔ انہوں نے جب
اسلام قبول کیا تو وہ تیرے فخص سے جو مسلمان ہوئے اور اپنے ایمان لانے کے بعد ایک ہفتے تک وہ تیرے
فخص بی سے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے جوت در جوت اسلام قبول کرنا شروع کردیا۔
عدیث میں لفظ "إلا" کی راوی کی غلطی سے شامل ہوا ہے۔ ہم نے حدیث کے منہوم کو درست رکھنے کے
لیے لفظ "إلا" کو ترجمہ کرتے وقت حذف کردیا ہے (مکلؤۃ سعید اللام جلد اس مفیه)

٦١٣٠ ـ (٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: وَإِنَّ اَمْرَكُنَّ مِنَا يُهِمُّنِيْ مِنْ بَعْدِيْ، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِيْقُونَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: يَعْنِي الْمُتَصَدِّقِيْنِ، ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ لِآبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ —: سَقَى اللهُ أَبَاكُ مِنْ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ —: سَقَى اللهُ أَبَاكُ مِنْ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَحَدِيْقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ سَلَمَةً بَنِ عَلْى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيْقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ اللهُ أَلِيْ مِنْ اللهُ وَاللهُ التَّرْمِذِيِّ أَلَى اللهُ التَرْمِذِي اللهُ التَّرْمِذِي اللهُ التَّرْمِذِي اللهُ اللهُ التَّرْمِذِي اللهُ السَّالِيْنَ بِحَدِيْهَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ اللهُ اللهُ التَّرْمِذِي اللهُ السَّالِيْنَ بِحَدِيْهَةً بِيعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ اللهُ السَّالِيْنَ اللهُ السَّالِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيْهَةً بِيعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ اللهُ السَّالِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيْهَةً بِيعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيْهَةً بِيعَتْ بِأَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِعَدِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ الْمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِيْنِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْفِي اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ ا

۱۱۳۰: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اپی بیویوں سے فرایا کرتے تھے کہ بلاشبہ تنہارا معالمہ ایہا ہے جس کا جھے فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد (تنہارا) کیا ہوگا اور تنہاری مشکلات پر تنہارا ساتھ صرف سے مبر کرنے والے ہی دیں گے۔ عائشہ نے وضاحت کی کہ اس سے مقصود صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں۔ بعد ازاں عائشہ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان (بن عوف) کے لیے کما کہ اللہ تعالی تیرے والد کو جنت کے چشمہ سے میراب کرے۔ اس لیے کہ عبدالرحمان بن عوف نے اُتمات المؤمنین کی گزر اوقات کے لیے ایک باغ صدقہ کیا تھا' جو چالیس ہزار (درہم) میں فروخت ہوا (ترندی)

٦١٣١ - (٢٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُوْلُ لِلهَ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ لِللهُ عَالَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

۱۱۳۱: اُیم سَلَمُه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپائی ازواجِ مطبرات کے بارے میں فرما رہے تھے کہ بلاشبہ میرے بعد جو مخص تم پر بہت زیادہ خرج کرے گا وہ سچا اور نیک ہوگا (پھراُمِ سلمہ نے یہ دعائیہ کلمات کے) اے اللہ! عبدالرحمان بن عوف کو جنت کے چشے سے سیراب کر (احمہ)

٦١٣٢ - (٢٥) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَهُلُ نَجْسَرَانَ إلى

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اِبْعَثْ النِّنَا رَجُلًا أَمِيْناً، فَقَالَ: «لَابُعْنَنَ النِّكُمُ رَجُلًا أَمِيْناً، فَقَالَ: «لَابُعْنَنَ الْنِكُمُ رَجُلًا أَمِيْناً حَقَّ آمِيْنِ» فَاسْتَشْرَفَ \_ لَهَا النَّاسُ، قَالَ: فَبَعَثَ آبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الْجَرَّاحِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۱۳۲: مُذَیف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نجزان کے باشدے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا' اے الله کے رسول! ہاری جانب کی امانت دار مخص کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا' میں تمہاری جانب ایسے مخص کو بھیجوں گا جو میچ معنی میں امین ہو گا۔ لوگوں نے اس عمدہ کے لیے رخبت کی (کہ دہ اس اعزاز کے مستی ٹھریں) مُذیفہ نے بیان کیا کہ آپ نے ابوعبیدہ بن بُڑاح کو بھیجا۔

(بخاری مسلم)

٦١٣٣ - (٢٦) **وَهَنْ** عَلِيَ لِمَرْضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ نُوَيِّرُ بَعْدَكَ . قَالَ: هِانُ تُوَقِيْرُوا اَبَا بَكُرٍ تَجِدُّوهُ اَمِيْنَا زَاهِدًا فِى الدُّنْيَا رَاغِبًا فِى الآخِرَةِ، وَإِنْ تُؤَقِّرُوا عَلِيّاً ـ وَلَا اَرَاكُمُ تُؤَقِّرُوا عُمَرَ تَجِدُّوهُ قَوِيّاً اَمِيْنَا لَا يَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيّاً ـ وَلَا اَرَاكُمُ فَاعِلِيْنَ ـ تَجِدُّوهُ هَادِيًا مَهْدِيّاً، يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ .

۱۱۳۳۳: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' آپ سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپھم آپ کے بعد کس مخص کو (اپنا) امیر بنائیں؟ آپ نے فرمایا' اگر تم ابو برٹوکو امیر بناؤ گے تو تم اے امانت دار اور دنیا ہے بے اعتنائی برتنے والا (اور) آخرت کی جانب رجوع کرنے والا پاؤ گے اور اگر تم عرا کو امیر بناؤ گے تو تم اے مضبوط اور امانت دار پاؤ گے (اور) وہ اللہ کے (احکامات کے) بارے میں کمی طامت کرنے والے کی طامت کا خوف نہیں رکھتا ہے اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے ۔ . . . . . . اور میں تمارے بارے میں رائے رکھتا ہول کہ تم اے امیر نمائ کے (اور اگر تم اے امیر بناؤ) تو تم اے مراطِ متقیم پر چلنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے' وہ تمہیں صراطِ متقیم پر چلنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے' وہ تمہیں صرف صراطِ متقیم پر بی لے جائے گا (احم)

أَنتُهُ، وَحَمَلَنِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

ُسُلا: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی ابو بر پر رخم کرے اس نے اپی بینی کا میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے داڑا کجرۃ (مدینه منورہ) اپنے اونٹ پر سوار کرا کے لے میں عمر ارفق رہا اور اس نے اپنے مال سے بلال کو آزاد کرایا۔ الله تعالی عمر پر رحم کرے وہ مجی بات

کتا ہے آگرچہ وہ کروی بی کیوں نہ ہو' سچائی نے اسے تھا چھوڑ دیا ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ عثان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے' اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ علیٰ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے' اے اللہ جس طرف وہ پھرے حق کو اس طرف پھیردے (ترزی) اہام ترزیؒ نے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت! اس مدیث سے علی رشی اللہ عنہ کا اپنے وقت میں خلیفہ برحق ہوناً ثابت ہے (واللہ اعلم) وضاحت! علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترزی صفحہ ۴۹۵) احادیث ضعیفہ ۲۱۲۵)

# بَابُ مَنَاقِبِ اَهٰلِ بَيْتِ النَّبِيِّ وَرَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ (نبی صلی الله علیه وسلم کے اہلِ بیت کے فضائل)

### ٱلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

٦١٣٥ - (١) عَنُ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ لَهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَذَعُ ابْنَآءَنَا وَابْنَآءَكُمْ ﴾ . دَعَا رَشُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اَللَّهُمُّ هُولًاءِ اَهُلُ بَيْتِيْ». رَوَاهُ مُسُلِمُّ.

# پېلی فصل

۱۳۵ : سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که جب به آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) که سبح الله عنه بیوں کو بلاؤ ...... " تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے علی فاطمہ "حسن اور حسن کو بلایا اور فرمایا اے اللہ! به میرے اہل بیت ہیں (مسلم)

٦١٣٦ - (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَرَجَ النَّبِي ﷺ غَدَاةً - وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحُلُ - يِّنُ شَعْرِ آسُودَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي فَادْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَلَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةُ فَاذْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ خَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاذْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اللهُ ا

۱۱۳۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں (ایک روز) صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس ۱۱۳۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں (ایک روز) صبح کے وقت رسول اللہ علیہ اسٹی آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے ہوگی ایک مُنَقَّش چادر ہیں واخل ہوئے بعد ازاں فاطمہ آئیں تو انسیں چادر ہیں واخل کیا ، پھر حسین بن علی آئے وہ آئے تو آئ انہیں بھی چادر ہیں واخل کیا۔ پھر فرمایا ، اے المی آئے انہیں بھی چادر ہیں واخل کیا۔ پھر فرمایا ، اے المی

#### بیت! الله تعالی اراده کرنا ہے کہ وہ تم سے گناہوں کو دور کرے اور تہیں پاک کرے (مسلم)

٦١٣٧ - (٣) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُسُوفِّى إِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١١٣٤: براء (بن عاذِب) رضى الله عنه بيان كرتے بي كه جب ني صلى الله عليه وسلم كا بيا ابراہيم فوت ہوا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ' بلاشبه جت بين اس كے ليے دودھ بلانے والى بے (بخارى)

١٣٨٥ - (٤) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنّا ـ ازُوَاجَ النّبِي عَنْهَا وَاقْبَلَتُ فَاطِمَةُ مَا تَخْفَىٰ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ - ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: وَمَرْحَبًا بِابْنَيْى ، ثُمَّ اَجُلَسَهَا، ثُمَّ سَارُهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا، فَلَمّا رَأَى حُزْنَهَا سَارُهَا النَّانِيةَ، فَإِذَا هِى تَضْحَكُ، فَلَمّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ سَالُتُهَا عَمّا سَارَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنتُ لِافْشِى عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَرُهُ، فَلَمّا تُوفِي اللهِ عَلَيْ سَرَّهُ، فَلَمّا تُوفِي فَلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَالِى عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمّا الْجُبَرِينِي . وَلَا اللّهِ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمُ الْجَبْرِينِي . وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِي لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِي لَمُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِي لَمْ اللّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِي لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ الْعَقِ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

۱۱۳۸: عائشہ رضی اللہ عنا بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطترات آپ کی فدمت میں حاضر تھیں' اس دوران آپ کی بیٹی فاطمہ چاتی ہوئی آئی' اس کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے ملکا جاتا تھا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا' ہیں اپی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کو اپنے قریب بیٹایا اور اس سے مرگوش کی' چنانچہ فاطمہ شترت سے رونے لگیں۔ جب آپ نے ویکھا کہ وہ بہت زیادہ عملین ہے تو آپ نے اس سے دوبارہ مرگوش کی چنانچہ فاطمہ شنے لگیں (عائشہ کمتی ہیں) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دہاں سے) اٹھ کھڑے ہوئے تو ہیں نے فاطمہ سے دریافت کیا کہ آپ نے تیرے ساتھ کیا مرگوش کی۔ والم اللہ علیہ وسلم کے راز کا افشاء نہیں کوں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہیں نے (فاطمہ سے) کما کہ میں تجھے اس حق کا واسطہ دے کر قتم دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے کہ تم مجھے ضرور بتاؤ۔ فاطمہ نے کما' اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ نے جھے سے پہلی بار میرا تم پر ہے کہ تم مجھے بتایا تھا کہ جرا کیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک مرجہ قرآن پاک دہرایا کرتے سے لیکن اس سال انہوں نے میرے ساتھ دو بار قرآن پاک دہرایا' میرا خیال یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب سے لیکن اس سال انہوں نے میرے ساتھ دو بار قرآن پاک دہرایا' میرا خیال یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب

ہے۔ پی تو اللہ سے ڈر اور (میری جدائی) پر مبرکر' میں تیرے لئے بہترین پہلے جانے والا ہوں۔ یہ من کر میں رونے کی جب آپ نے بھے غم ناک پایا تو آپ نے دو سری مرتبہ جھ سے سرکوشی کی اور فرایا' اے فاطمہ! کیا تھے یہ بات پند نہیں کہ تو جت کی تمام عورتوں کی سردار ہو یا ایمان دار عورتوں کی سردار ہو؟ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ سرکوشی کرتے ہوئے جھے بتایا کہ آپ اس بماری میں فوت ہو جائیں کے تو میں رونے کی پھر آپ نے میرے ساتھ سرکوشی کرتے ہوئے جھے بتایا کہ آپ کے اہلِ بیت میں سے میں پہلا فرد ہوں گی جو آپ کے پاس جاؤں گی۔ یہ مُن کر میں بننے کی (بخاری' مسلم)

٦١٣٩ - (٥) وَعَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ:
 وفاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنِيْ، فَمَنُ أغْضَبَهَا أغْضَبَنِى، وَفِى رِوَايَةٍ: «يُرِيُبُنِى مَا اَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِى مَا آذَاهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

۱۳۹ : مِسوَ رُبن مَخْرَمَهُ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا فاطمہ میرے جسم کا کلوا ہے۔ جس مخص نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور ایک روایت میں ہے کہ جس چیز سے اسے رنج پنچتا ہے وہ مجھے بھی بے چین کر دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے (بخاری مسلم)

خطِيبًا بِمَاءٍ يُدُعَى: خُمَّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَر، ثُمَّ قَالَ: وَامًا بَعْدُ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَر، ثُمَّ قَالَ: وَامًا بَعْدُ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَر، ثُمَّ قَالَ: وَامَّا بَعْدُ اللهَ وَاثْنَى مَسُولُ رَبِّى فَايُحِيْب، وَإِنَا تَارِكُ قَالَ: وَامْدُ بَنِي اللهِ وَالنَّوْرُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَيَكُمُ الثَّقَلَيْنِ : اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الْهَدْى وَالنَّوْرُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِه، فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ووَاهُلُ بَيْتِى، أَذَكِرُكُمُ اللهَ فِي آهُلِ بَيْتِى، أَذَكِرُكُمُ اللهَ فِي كَتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ووَاهُلُ بَيْتِى، أَذَكِرُكُمُ اللهَ فِي كَتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ووَاهُلُ بَيْتِى، أَذَكِرُكُمُ اللهَ فِي كَتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ اللهِ هُو حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ مَنْ اللهَ فِي اللهَ فِي اللهُ يَعْمَى الْهُدَى، وَمَنْ مَنَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ مَنَ اللهَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ مَنْ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ مَنَ عَلَى الْهُ لَهُ مَنْ مَلَى الْهُ لَهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ مَرَى اللهَ عَلَى الْهُ اللهِ مُو حَبْلُ اللهِ مُو حَبْلُ اللهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ مَرَى اللهَ عَلَى الْهُ لَالَهُ هُ مَنْ اللهُ عَلَى الْفَ لَالَهُ وَلَا عَلَى الْهُ لَالْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْفَ لَالْهُ وَلَا عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ وَلَا عَلَى الْهُ وَالْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَامَ عَلَى الْهُ اللهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُلُولُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ اللهُ ا

۱۱۳۰ زیر بن اُزقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان فم نامی پانی کے مقام پر ہمیں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمہ و نا بیان کی اور وعظ و نصحت کرتے ہوئے فرمایا' اے لوگو! آگاہ رہو' بلاشبہ میں تہمارے جیسا انسان ہوں' قریب ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا (کوئی موت کا پیغام) آئے' میں اس پر لبیک کموں گا اور میں تم میں ووعظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں' ان میں سے ایک اللہ تعالی کی کتاب ہے' جس میں ہدایت اور روشنی ہے' تم اللہ تعالی کی کتاب کو پکڑو اور اس پر مضبوطی سے عمل کو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالی کی کتاب کی مفاظت کا شوق دلاتے ہوئے زور دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اور دو سری چیز میرے اہلی بیت ہیں' میں حمیس اپنے اہلی بیت کے بارے میں ہوئے زور دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اور دو سری چیز میرے اہلی بیت ہیں' میں حمیس اپنے اہلی بیت کے بارے میں

ھیمت کرتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی رتی ہے جو جمخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تابعداری کرنے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو فخص اے چھوڑ دے گا وہ گراہ ہو جائے گا (مسلم) وضاحت : اس حدیثِ مبارکہ میں اہلِ بیت کی عظمت کا بیان ہے ' اہلِ بیت میں ازواجِ مطترات بھی شامل ہیں جیسا کہ قرآنِ پاک میں انہیں اہلِ بیت کے لقب کے ماتھ پکارا کی گیا ہے ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے : جیسا کہ قرآنِ پاک میں انہیں اہلِ بیت کے لقب کے ماتھ پکارا کی گیا ہے ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے : ترجمہ : "اے اہلِ بیت! بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم سے (شرک کی) آلودگی کو ختم کر دے اور تمہیں پاک کردے (الاحزاب: ۳۳)

٦١٤١ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ! رَوَاهُ الْبُحْنَارِيُّ.

۱۹۱۲: ابنِ عمر رضی الله عنما سے روایت ہے کہ جب وہ (لینی خود ابنِ عمر) عبداللہ بن جعفر کو سلام کہتے تو کہتے او کہتے اور کہتے او

وضاحت : جعفر بن ابی طالب رضی الله عند جنگ موند میں شہید ہوئ ورانِ جنگ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جب ان کا ایک بازو کٹ گیا تو وہ پھر بھی لڑتے رہے اور جھنڈے کو دو سرے بازو میں تھام لیا۔ دو سرا بازو بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو رو سرے بازو میں تھام لیا۔ دو سرا بازو بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو گرنے نہ دیا بلکہ اپنی کمنیوں کی مدد سے اپنے منہ میں دبا لیا۔ انجام کار شمادت پائی۔ ان کے جسم پر تکوار اور نیزوں کے سرّ زخم پائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ جت میں فرشتوں کے ساتھ اُڑتے پھرتے ہیں اس وجہ سے ان کا لقب طیار اور ذُوالِجا خین ہو گیا (مرقات جلدا صفحہ سے)

٦١٤٢ - (٨) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ عَلَىٰ عَاتِقِهٖ يَقُولُ: وَاللَّهُمَّ اِنِّى أُحِبُّهُ فَاحِبَّهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۱۳۲: براء (بن عاذب) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حسن بن علی آپ کے کند عول پر (سوار) تھے (اور) آپ فرما رہے تھے کہ اے الله! میں اس سے محبت کر آبوں تو بھی اس سے محبت کر (بخاری مسلم)

مَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ \_ حَتَّى اَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «اَثَمَّ لُكَعُ؟ اَثَمَّ لُكَعُ؟». يَعْنِى حَسَنَا، فَلَمْ طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ \_ حَتَّى اَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «اَثَمَّ لُكَعُ؟ اَثَمَّ لُكَعُ؟». يَعْنِى حَسَنَا، فَلَمْ يَلْبَثُ اَنْ جَاءَ يَسْعَى، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ: «اَللَّهُمَّ يَلْبَثُ اللهُمُ اللهِ عَلَيْهِ. وَاللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ. وَاللهُمَّ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

۱۱۳۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دن کے کسی حقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لکلا یماں تک کہ آپ فاطمہ کے گھر میں آئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یماں چھوٹا بچہ ہے؟ لیعن حسن ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حسن بھی دوڑ آ ہوا آیا۔ یماں تک کہ ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی سے مگلے

الله (مراد نی ملی الله علیه وسلم اور حسن بین) پھر رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا اے الله! بلاشبه میں اس سے مجتب کریں انہیں بھی محبوب جان ۔ اس سے محبت کریں انہیں بھی محبوب جان ۔

١١٤٤ - (١٠) **وَعَنْ** آبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ اللهُ جَنْبِهِ وَهُوَيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ ٱخْرَى، وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيْدٌ، وَلَعَلَّ اللهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْتَيْنِ عَظِيْمَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۱۱۲۳: ابو بھرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما سے اور حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے ' آپ کبھی لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور کبھی حسن کی جانب متوجہ ہوتے اور آپ فرما رہے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالی اس کے سبب مسلمانوں کی دو بری جماعتوں کے درمیان مصالحت کرائے گا (بخاری)

٦١٤٥ - (١١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ أَبِى نُعْمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنِ الْمُحْرِمِ ، قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ ، يَفْتَلُ الذَّبَابَ؟ قَالَ: عَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنِ الْمُحْرِمِ ، قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ ، يَفْتَلُ الذَّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيدُ! . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيدُ: هَمُمَا رَيْحَانَى \_ مِنَ الذَّنْيَا». رَوَاهُ البُحْارِئُ .
 هُمُمَا رَيْحَانَى \_ مِنَ الذَّنْيَا». رَوَاهُ الْبُحَارِئُ .

۱۱۳۵ عبدالرحل بن أبي نُمْ رحمہ اللہ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے عبداللہ بن عمر رضى اللہ عنما سے منا جبكہ ان سے ایک فخص نے محرم كے بارے ميں دريافت كيا تھا۔ (اس حديث كے ایک راوی) شعبہ كتے ہيں كہ ميرا خيال ہے كہ اس مخص نے موال كيا تھا كہ كيا وہ (احرام كى حالت ميں) كتى مار سكتا ہے؟ (اور كيا كتى مار نے سے محرم پر وم واجب ہوتا ہے يا نہيں؟) عبداللہ بن عمر نے جواب ديا ' تعجب ہے كہ عراق لوگ مجھ سے كتى مار نے محرم پر وم واجب ہوتا ہے يا نہيں؟) عبداللہ بن عمر نے جواب ديا ' تعجب ہے كہ عراق لوگ مجھ سے كتى مار نے بارے ميں سوال كرتے ہيں كہ كيا محرم كمى مار سكتا ہے؟ حالا نكہ انہوں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى دونوں (نواسوں) كے بارے ميں فرمايا تھا كہ دنيا ميں يہ دونوں ميرے بھول ہيں (بخارى)

١٤٦ - (١٢) **وَهَنُ** اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ اَحَدُّ اَشْبَهَ بِالنَّبِيّ وَاللهِ مِنَّةُ مِنَ الْحَسَنِ اَيُضاً: كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ وَلِللهِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

۱۳۲۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن بن علی سے زیادہ کوئی اور مخص مشابہت نبیں رکھتا تھا اور اسی طرح انس نے تحسین کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھے (بخاری)

النَّبِيُّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: ضَمَّنِى النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَنْهُمًا وَاللَّهُمَّ عَلِّمهُ النَّبِيُّ وَاللَّهُمَّ عَلِّمهُ النَّجِكُمة ».

وَنِ رِوَايَةٍ: «عَلِّمْهُ الْكِتَابَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ،

۱۱۳۷: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے یہ دُوائی کہ "اے الله! اسے سُنت کا علم عطاکر" اور ایک روایت میں ہے کہ اسے کتابُ الله کا علم عطاکر (بخاری)

٦١٤٨ - (١٤) وَمَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هُذَا؟» فَانُحُبِرَ · فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ فَقِهْهُ فِي الدِّيْنِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۱۹۳۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم بیث الخلاء مے تو ہیں نے آپ کے وضو کے لئے پانی رکھا ، جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بنایا گیا۔ آپ نے دُعا فرائی کہ اے اللہ! پانی رکھنے والے کو دین کی سمجھ عطا کر (بخاری مسلم) وضاحت : اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے اس لئے کہ ان الفاظ کے ساتھ مموی ہے (مند احمد جلدا صفحہ مند کے ساتھ مموی ہے (مند احمد جلدا صفحہ اسلم عیں نہیں ہے بلکہ مند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مموی ہے (مند احمد جلدا صفحہ اللہ علیہ عند کے ساتھ مموی ہے (مند احمد جلدا صفحہ اللہ عند سے اللہ عند احمد عند کے ساتھ مموی ہے (مند احمد جلدا صفحہ اللہ عند کے ساتھ مموی ہے (مند احمد جلدا صفحہ عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد جلدا صفحہ عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد جلدا صفحہ اللہ مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد جلدا صفحہ عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد جلدا صفحہ عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد جلدا صفحہ عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے اسلام کے ساتھ مردی ہے (مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے (مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے در ساتھ کہ کا در ساتھ کی اسلام کی طرف مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے در ساتھ کی اسلام کی طرف مند احمد عند کے ساتھ مردی ہے در ساتھ کی در ساتھ ک

٦١٤٩ ـ (١٥) وَعَنْ اُسَامَةً بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ، فَيَقُولُ: وَاللَّهُمَّ اَحِبُّهُمَا فَإِنِّى أُحِبُّهُمَا».

وَفِى رِوَايَةٍ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْخُذُنِى فَيُقْعِدُنِى عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْاُخُرِٰى، ثُمَّ يَضُمَّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّى اَرْحَمُهُمَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۹۳۹: آسامہ بن زیر رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ اسے اور حسن کو پکڑتے اور فرماتے کہ اسے اللہ! ان دونوں سے مجت کر آس لیے کہ میں ان دونوں سے مجت کر آ ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے آسامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ لیتے اور اپنی ران پر بٹھاتے جبکہ حسن بن علی کو اپنی دو سری ران پر بٹھاتے۔ پھر ان دونوں کو ملاتے ہوئے یہ وُعا کرتے اے اللہ! ان پر رحم کر! بلاشبہ میں ان پر خاص شفقت کرتا ہوں (بخاری)

وَمَنَ مَنْ وَاللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْثَ بَعْثًا وَامْرَ عَلَيْهِمْ اَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِى إِمَارَتِهِ —، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِى إِمَارَةِ إِبِيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِى إِمَارَةِ إِبِيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا

لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ - لِمِنْ اَحَبِ الْنَّاسِ إِلَى، وَإِنَّ لَمُذَا لَمِنْ اَحَبِ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحُوهُ وَفِيْ آخِرِهِ: ﴿ الْوَصِيْكُمْ بِهِ ، فَانَّهُ مِنْ صَالِحِيْكُمْ ﴾ .

۱۱۵۰: عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک لفکر کو بھیجا اور اُسامہ بن زید کو اس کا امیر بنایا 'کچھ لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر تم اس کی امارت پر بھی تم نے طعن کیا قا۔ الله کی فتم! بے فک بید عن امارت کے لیے لاکت ہے اور بلاشبہ زید مجھے تمام لوگوں سے زیادہ بیارا تھا اور اس کے بعد اس کا یہ بیٹا (اُسامہ) مجھے سب سے زیادہ بیارا ہے (بخاری مسلم)

اور مسلم میں اس مدیث کی مثل روایت ہے اور اس کے آخر میں (یہ اضافہ) ہے کہ میں تہیں اس کے اور مسلم میں اس کے اور مسلم میں اس کے اور میں سے ہے۔ اور اس کے اور میں سے ہے۔

٦١٥١ - (١٧) **وَصَنْهُ،** قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، مَا كُنَّا نَدْعُوهُ ۖ إِلَّا وَيُدَ بُنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرُآنُ: ﴿ أَدْعُوهُمُ لِآبَاتِهِمْ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ قَالَ لِعَلِيِّ: وَأَنْتَ مِنِّيْ ﴾ فِي وَبَابِ بُلُوعِ الصَّغِيرُ وَحِضَانَتِهِ ﴾ .

۱۱۵۱: عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں بلاشبہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن عاریہ کو زید بن محمد کر پکارتے تھے یمال تک کہ قرآنِ پاک میں ایک آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ بے) کہ "تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نبت کرتے ہوئے پکارو" (بخاری مسلم) اور براء (بن عازب ) سے مودی صدیث جس میں ہے کہ آپ نے علی سے کما کہ "تو مجھ سے ہے" کا ذکر "جموٹے بیچ کی بلوغت اور اس کی تربیت" کے باب میں ہو چکا ہے۔

#### الْفَصَلُ الثَّالِي

٦١٥٢ ـ (١٨) مَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهٖ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقِتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّى تَرَكْتُ فِيكُمُ مَا إِنْ اَخَذْتُمُ بِهِ لَنْ تَضِلُّوُا: كِتَابَ اللهِ، وَعِتْرَتِى آهُلَ بَيْتِىٰ». رَوَاهُ النَّرْمِدَىُ

#### دو سری فصل

١١٥٢: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ميں نے رسولُ الله سلى الله عليه وسلم كو جبتهُ الوداع ميں عرف

کے دن قصواء او نمنی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا' میں نے آپ سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو! بلاشہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں' اگر تم اسے پکڑے رکھو کے تو تم ہرگز گمراہ نہ ہو کے وہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں (ترزی)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں زید بن حسن قریش رادی مکر الحدیث ہے (تنقیع الرواق جلدم صغیر ۲۴۰)

مَدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ، وَعِتْرَبِيْ آوْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللهِ حَبُلُ تَارِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِى، آحَدُهُمَا آعُظُمُ مِنَ الْآخِرِ: كِتَابُ اللهِ حَبُلُ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْآرْضِ، وَعِتْرَبِى آهُلُ بَيْنِى، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ، فَانْظُرُولُ كَيْفَ تَخُلُفُونَى فِيهِمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِي ثُ

۱۱۵۳: زیر بن اَرْقَم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو کے جرگز کمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے ایک دو سری سے زیادہ عظمت والی ہے۔ (پہلی) چیز اللہ کی کتاب ہے وہ ایسی رس ہے جو آسان سے زمین کی طرف لئکائی گئی ہے (دو سری چیز) میرے اہلی بیت ہیں اور وہ دونوں جرگز جُدا نہ ہوں کے یماں تک کہ وہ دونوں میرے پاس حوض کو ثر پر آئیں گے ہیں تم غور کو کہ تم ان دونوں کے بارے میں میرے ظیفہ کیے بنتے ہو (ترفری)

وضاحت : یه حدیث ضعیف ب اس کی سند علی بن منذر کونی شیعی راوی ب (تنقیع الرواة جلد مسخد ۲۳۰)

٦١٥٤ ـ (٢٠) وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ لِعَلِى وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: «أَنَا حَرُبُ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، وَسِلْمُ لِمَنْ سَالَمَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۱۱۵۳: زید بن اَرْقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسن اور حسن کی بارے میں فرمایا که میں اُن لوگوں سے لڑائی کروں گا جو اِن سے لڑائی کریں کے اور ان لوگوں کے ساتھ صلح رکھیں ہے۔ مسلح رکھیں ہے۔

وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے ' أُمِّ سَلَمَةٌ كا غلام صبیح غیر معروف راوى ہے (مِفْكُوة الباني جلد الم صفحه ١٤٣٥)

م ٦١٥٥ - (٢١) وَعَنْ جُمَيْعِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِيْ عَلَى عَائِشَةً، فَسَأَلْتُ - آئُ النَّاسِ كَانَ آحَبُ إلى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَتُ: فَاطِمَةُ. فَقِيْلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَتُ: زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَلِمُتُ صَوَّامًا قَوَّامًا. رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ .

میری دانست کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے اور قیام کرتے تھے (ترذی)

رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَيْ مُغُضَباً وَآنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا آغُضَبَكَ؟» قَالَ: يَنَا رَسُولَ اللهِ! مَنَا كَنَا وَسُولَ اللهِ! مَنَا اللهِ وَلِيْتُ مُغُضَباً وَآنَا عِنْدُ اللهِ وَلَيْنَ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِرَسُولِهِ » ثُمَّ قَالَ: « وَاللّهُ النّاسُ! مَنْ آذَى عَمِى فَقَدُ آذَانِى ، فَإِنْ مَا عَمُّ الرَّجُلِ صَنْو اللهُ اللهُ وَلِرَسُولِهِ » ثُمَّ قَالَ: « الْمَصَابِيْح » عَنْ الْمُطَلّب .

۱۱۵۲: عبدالمللب بن رہید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ غفتے کی حالت میں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجا میں آپ کے پاس تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ بھے کس چیز نے مُحشہ دلایا ہے؟ عباس نے کما اللہ کے رسول! ہمیں قریش سے کیا وجہِ عداوت ہے لیمی (بخواشم اور قریش) جب وہ آپل میں ایک دو سرے کو ملتے ہیں تو خوش خوش چروں کے ساتھ ملتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ ملا قات کرتے ہیں تو بغیر خوشی کے ملتے ہیں؟ یہ مُن کر رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چرو سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرایا' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی مخص کے دل میں اس وقت تک گیا۔ پھر آپ نے فرایا' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی مخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نمیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے تم سے چیت نہ کرے۔ پھر آپ نے فرایا' اے لوگو! جس نے میرے پچا کو تکلیف دی اس نے جمعے تکلیف دی' اس لیے کہ آدی کا پچا اس کے باپ فرایا' اے لوگو! جس نے میرے پچا کو تکلیف دی اس نے جمعے تکلیف دی' اس لیے کہ آدی کا پچا اس کے باپ کی ماند ہو تا ہے (ترزی) اور مصابح کے نشخوں میں عبدا لمقلب کی بجائے مطلب سے روایت ہے۔ کسی وضاحت نے مصابح کے نشخوں میں عبدا لمقلب کی بجائے مطلب سے روایت ہے۔ اس راوی کا ممل نام عبدا لمقلب بن ربید بن الحارث بن عبدا لمقلب بن ہاشم ہاشی ہے' انہوں نے مدینہ مورہ میں رہائش اختیار کی' پھر دمشق شعل ہو گئے اور من ۱۲ ہجری میں وہیں وفات بائی نیز اس مدیث کی شد

٦١٥٧ - (٢٣) **وَعَنِ** ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْعَبَّاسُ مِنِّى وَانَا مِنْهُ». رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ .

ضعیف ہے (مرقات جلدہ صفحہ ۲۰۲ ضعیف ترندی صفحہ ۵۰۱)

١١٥٧: ابنِ عباس رضى الله عنما بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عباس مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہوں (ترندی)

وضاحت : علامہ ناصر الدین اکبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۵۰۱)

٦١٥٨ - (٢٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةُ لِلْعَبَّاسِ: ﴿ إِذَا كَانَ غَدَاةُ الْإِثْنَيْنِ فَأَيْنِي اللهِ عَلَيْهُ لِلْعَبَّاسِ: ﴿ إِذَا كَانَ غَدَاةُ الْإِثْنَيْنِ فَأَيْنِ فَأَيْنِي اللهُ عِمْ وَالْبَسَنَا كِسَاءَهُ اللهُ عِمْ وَوَلَدُكَ ﴾ فَغَدَا وَغَدَوْنَا مَعَهُ ، وَالْبَسَنَا كِسَاءَهُ

ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِلْعَبَّاسِ وَوُلْدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا، اَللَّهُمُّ احْفَظُهُ فِي ثُمَّ قَالَ: «اَللَّهُمُّ احْفَظُهُ فِي ثُلُوهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ : وَاجْعَلِ الْخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ عَرِيبٌ .

۱۱۵۸: ابنِ عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کما کہ آپ اولاد کے ساتھ پیر کے روز صبح سویرے میرے پاس آنا ہیں آپ کے لیے ایسی دعا کروں گا جس کے سبب اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو فائدہ عطا کرے گا۔ (ابنِ عباس کے جن چیں) چنانچہ ہم (اپنے والد) عباس کے ساتھ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں اپنی چادر اوڑھائی اور سے وُعا کی اید اللہ اور اس کی اواد کو فائم کی فدمت میں عاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں اپنی چادر اوڑھائی اور سے وُعا کی اید اللہ اور اس کی اواد کو فائم کر وے۔ کی اللہ ایس کی اولاد کو حفاظت سے نواز (تندی) اور رزین میں اضافہ ہے کہ اس کی نسل میں خلافت باتی فرا۔ امام ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

و ٢٥٥ ـ (٢٥) وَمَنْهُ، آنَّهُ رَأَىٰ حِيرِ يُبُلُ ــ مَرْتَيْنَ، وَدَعَا لَهُ - رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۱۵۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جراِ کیل علیہ السلام کو دو بار دیکھا نیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے لیے دو بار دعاکی (ترزی)

وضاحت : اس مدیث کی سد منقطع ہے نیز سند میں لیث بن ابی سلیم رادی ضعف ہے (تنقیعُ الرواۃ جلد مسخد ۲۳۲)

٠ ٦١٦٠ - (٢٦) وَعَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: دَعَا لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آنُ يُؤْتَينِيَ اللهُ الْحِكُمَةَ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ .

۱۱۲۰: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے لیے دو بار دعا کی کہ الله تعالی مجھے شریعت کا علم عطا فرمائے (ترزی)

٦١٦١ - (٣٧) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ جَعُفَرُ يُحِبُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجُلِسُ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكَنِّيهِ بِأَبِى الْمَسَاكِيْنَ. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْ يُكَنِّيهِ بِأَبِى الْمَسَاكِيْنَ. رَوَاهُ اللّهِ عَلَيْ يُكَنِّيهِ بِأَبِى الْمَسَاكِيْنَ. رَوَاهُ اللّهِ وَيَحْدِثُهُ مُ وَيُحَدِّثُهُمُ وَيُحَدِّثُونَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكَنِّيهِ بِأَبِى الْمَسَاكِيْنَ. رَوَاهُ اللّهِ وَيَعْدِينُ .

١١١١: ابو مريره رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه جعفر بن ابو طالب ساكين سے محبت كرتے سے ان كے پاس

بیضتے تھے 'جعفر ان سے باتیں کرتے اور وہ جعفر سے باتیں کرتے اور (اس لیے) آپ نے جعفر کو ابو الساکین کی کنیت عطاکی (ترزی)

١٦٦٢ ـ (٢٨) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ جَعْفَراً يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَاثِكَةِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۱۲۱۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' میں نے جنت میں جعفرہ کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اُڑ رہا تھا (ترزی) امام ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

رَفِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اَلْحَسَنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

" ابو تعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " حسن اور حسین الله جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں مے (ترندی)

وضاً حت : جنت میں سبھی لوگ جوان مال ہوں گے' اس مدیث سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ عالم شاب میں فوت ہوئے ہوں گے دو اور عرفی خاب میں فوت ہوئے وہ ان کے سردار ہوں گے کیونکہ اس مدیث میں آتا ہے کہ ابوبکر اور عمر جنت کے ادھیر عمر لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اس سے بھی یہ مراد ہے کہ جو لوگ ادھیر عمر میں فوت ہوئے ہوں گے ابوبکر اور عمر اُن کے سردار ہوں گے (داللہ اعلم)

٦١٦٤ - (٣٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ آللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ مُمَا رَيْحَانَى مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدُ سَبَقَ فِي الْفَصْلَ الْاَوَّلِ.

۱۱۲۳: ابنِ عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسن اور حسین دنیا میں میرے دو چول ہیں (ترزی) اور یہ حدیث پہلی فصل میں بھی گزر چکی ہے۔

وَيُ بَعُضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُ يَتَا وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا آدُرِى مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِي يَتَا وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَىٰ شَيْءٍ لَا آدُرِى مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِى قُلُتُ: مَا هُذَا الَّذِي آنُتُ مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَهُ، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ حَاجَتِى قُلَتُ: مَا هُذَا الَّذِي آنِتُ مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَهُ، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَكَيْهِ. وَوَكِيْهِ. فَقَالَ: وهٰذَانِ آبناى وَآبنَا ابنتِيْ، اللَّهُمُ إِنِي الْحِبُهُمَا فَاحِبَهُمَا وَاحِبَ مَنْ يُحِبُهُمَا». وَوَاهُ التَّرْمِذِي .

١١١٥: أسامه بن زيد رضى الله عنه بيان كرتے بين كه مين ايك رات كسى كام كے سلسله مين في صلى الله

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے 'آپ نے کسی چیز کو لپیٹا ہوا تھا 'جھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ آپ نے کیا لپیٹا ہوا تھا؟ آپ نے چادر کو کھولا تو آپ کی پشت پر حسن اور حسین تھے۔ آپ نے فرمایا 'یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور آپ نے چادر کو کھولا تو آپ کی پشت پر حسن اور حسین تھے۔ آپ نے فرمایا 'یہ دونوں سے مجت کر اور جو لوگ ان میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے مجت کر آ ہوں تو بھی ان دونوں سے مجت کر اور جو لوگ ان دونوں سے مجت کر آ تری کی مجت کر (ترین کی)

تَنكَ ٢٦٦٦ - (٣٢) وَعَنُ سَلُمَى، قَالَتُ: دَخَلُتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا وَهِى تَبَكِىٰ فَقُلْتُ: مَا يُبَكِيُكِ؟ قَالَتُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ - تَعْنِىٰ فِى الْمَنَامِ - وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِخَيْسِهِ التَّرُّابُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «شَهِدُتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آيفاً» رَوَاهُ التِّرُمِيذِيَّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيثٌ غَرِيْتُ

۱۹۲۷: سلنی بیان کرتی ہیں کہ آئم سلم کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھیں۔ ہیں نے دریافت کیا کہ کس لیے رو رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا' ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے سراور داڑھی پر خاک تھی۔ میں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے جواب دیا' میں ابھی حسین کے قل کے موقعہ پر حاضر تھا (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : علامہ ناصر الدین آلبانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترزی علامہ البانی صفیہ ۵۰۸)

٦١٦٧ - (٣٣) وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آَيُّ آهُلَ بَيْتِكَ آخَتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آَيُ آهُلَ بَيْتِكَ آخَتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١١٦٧: انس رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كيا كه آپ كو آپ ك المل بيت ميں سے كون زيادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمايا، حسن اور حسين بيں۔ آپ فاطمة سے كما كرتے تھے كه ميرے بيوں كو ميرے پاس بلاؤ، آپ انہيں چومتے اور انہيں مكلے لگاتے تھے (ترذى) الم ترذى نے اس مديث كو غريب قرار ديا ہے۔

وضاحت: علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحه ٥٠٨)

الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ آخَمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ آخَمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْشُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمِنَ اللهِ عَلَيْهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ ﴿ وَانَّمَا آمُوالُكُمُ وَاوُلَادُكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَفَعُتُهُمًا». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَآبُوُ دَاوُدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

۱۱۲۸: تریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔
اچانک حسن اور حین آ گئے ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیم پہن رکمی تھی 'وہ دونوں چلتے تھے اور گر پڑتے تھے (انہیں دیکھ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبرسے انزے 'آپ نے انہیں اٹھایا اور اپنے آگے بٹھا لیا۔
پھر آپ نے فرمایا 'اللہ تعالی کا کلام ستیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں ' ہیں نے دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے تو جمے سے مبرنہ ہو سکا یماں تک کہ میں نے اپنا ارشاد مؤفر کر دیا اور انہیں اٹھا لیا۔

١٦٦٩ - (٣٥) **وَمَنْ** يَعُلَى بُنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُـوُلُ اللهِ ﷺ: احُسَيُنُ مِنِّى وَاَنَا مِنُ حُسَيْنٍ، آحَبُّ اللهُ مَنْ آحَبُ حُسَيْنًا، حُسَيْنُ سَبِطُ مِنَ الْاَسْبَاطِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۱۲۹: بعلی بن مُرَّه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، حین مجھ سے ہے اور میں حین سے ہوں الله تعالی اس مخص سے مجت کرے جو حیین سے مجت کرنا ہے ، حین میری اولاد سے (تندی)

وضاحت: علامه نامر الدين ألباني نے اس مديث كو ضعيف قرار ديا ہے (مكلوة علامه الباني جلد صفحه ١١٨)

المَّدُرِ اِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيُنُ أَشْبَهَ النَّبِيَ ﷺ مَا كَانَ اَسُفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . الصَّدْرِ اِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيُنُ أَشْبَهَ النَّبِيَ ﷺ مَا كَانَ اَسُفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۱۱۷۰: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حسن سینے سے لے کر سر تک رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مشابهت رکھتا ہے اور حسن سینے سے نیچ والے حقے سے مشابهت رکھتا ہے (ترزی) وضاحت : علامہ ناصر الدین اکبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی علامہ اکبانی صفحہ ۵۰۸)

١١٧١ - (٣٧) وَمَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتِ لِأُمِى : دَعِيْنِى آتِى النَّبِى عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتِ لِأُمِى : دَعِيْنِى آتِى النَّبِي عَلَىٰ الْمَغُوبَ وَاسْأَلُهُ اَنْ يَسْتَغُفِرَ لِى وَلَكِ، فَاتَيْتُ النَّبِي عَلَىٰ فَصَلَّيٰ مَعَهُ الْمَغُوبَ مَعَهُ الْمَغُوبَ فَصَلَّى حَتَى صَلَى الْعِشَاءَ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ، فَسَمِعَ صَوْتِى، فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟ حُذَيْفَةً؟ » فَصَلَى حَتَى صَلَى الْعِشَاءَ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ، فَسَمِعَ صَوْتِى، فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟ حُذَيْفَةً؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا حَاجَتُك؟ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِا مِك، إنَّ هٰذَا مَلَكُ لَمْ يَنْزِلِ الْارْضَ قَطَّ قَبْلِ هُذَا مَلِكُ لَمْ يَنْزِلِ الْارْضَ قَطَّ قَبْلِ هُذَهِ اللّهَ الْمَا الْمَنْ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ

الا : مُذیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپی والدہ سے عرض کیا کہ جھے اجازت دیں کہ میں نی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور آپ کی افتداء میں مغرب کی نماز اوا کروں نیز آپ سے عرض کول کہ آپ میرے اور تیرے لئے مغفرت کی وُعا کریں۔ چنانچہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کی افتداء میں مغرب کی نماز اوا کی' اس کے بعد آپ نوافل اوا کرتے رہے یماں تک کہ آپ نے میری عشاء کی نماز کی امامت کرائی پھر آپ (اپنے گھر کی طرف) والیں لوٹے۔ میں آپ کے بیچھے ہو لیا۔ آپ نے میری آب ن اور دریافت کیا کہ کون ہے ، مُذیف ہے ہیں نے عرض کیا' جی بال! آپ نے دریافت کیا کہ تھے کیا کام قا؟ اللہ تھے اور تیری ماں کو معاف کرے' بلا شبہ آج رات سے پہلے یہ فرشتہ بھی زمین پر نہیں آیا تھا' اس نے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی کہ وہ جھے سلام کے اور جھے بٹارت دے کہ فاطمہ المل جت کی عورتوں کی مروار ہوں گر (ترذی) الم تذی نے اس مردار ہو گی' جب کہ حسن اور حیین المل جنت کے نوجوانوں کے مردار ہوں گر (ترذی) الم تذی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

الْعَسَنَ بْنَ عَلِى عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلُ: نِعْمَ الْمُرْكَبُ رَكِبُتَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ وَاهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلُ: نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبُتَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمَرْكَبُ رَكِبُتَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمَرْكَبُ رَكِبُتَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ وَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

١١٢٢: ابنِ عباس رمنی الله عنما بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن بن على كو اپنے كند معى پر اٹھايا ہوا تھا۔ ايك مخص في (حسين كو مخاطب ہوتے ہوئے) كما الله عليه وسلم في فرمايا اور سوار بحى تو اچھا ہے (ترفدى)

وضاحت: علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحه ۵۰۹)

آلان مَعْنُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انَّهُ فَرَضَ اللهُ عَنْهُ آلَانِهِ أَلَانَةِ آلَانِهِ مَعْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ لِابِيْهِ إِلَمْ وَخَمْسِمِانَةٍ -، وَفَرَضَ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِى ثَلَاثَةِ آلَانٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِابِيْهِ : لِمَ فَضَلْتَ السَامَةَ عَلَى ؟ فَوَاللهِ مَا سَبَقَنِى إلى مَشْهَدٍ. قَالَ : لِآنَ زَبُداً كَانَ احَبُ اللي فَضُلْتَ اللهِ عَلَى مِنْ اَبِيْكَ ، وَكَانَ اُسَامَةُ احَبُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْكَ ، فَآثَرُتُ حِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى حَبِى . رَوَاهُ التِّرْمِذِي . رَوَاهُ التِّرْمِذِي .

۱۱۵۳ عمر رضی اللہ عنہ نے اُسامہ بن زید کے لیے ساڑھے تین ہزار (درہم) وظیفہ مقرر کیا جبکہ عبداللہ بن عرف کا وظیفہ تین ہزار مقرر کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عرف اللہ عددیانت کیا کہ آپ نے اُسامہ کو جھ پر کس وجہ سے فوقیت دی ہے؟ اللہ کی شم! مجھ سے کسی معرکے میں برتری عاصل نہیں ہے۔ عرف جواب دیا کہ اس کی وجہ سے کہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تیرے والد سے زیادہ محبوب تھا اور آپ کو اُسامہ جھے سے زیادہ محبوب تھا۔ اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر اُسامہ جھے سے زیادہ محبوب کو اپنے محبوب پر

برتری عطاکی ہے (تندی)

وضاحت : علامہ نامرالدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترذی صفحہ ۱۵)

٦١٧٤ - (٤٠) وَعَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَسَادِثَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَسِهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ إِبْعَثْ مَعِى آخِى زَيْداً. قَالَ: «هُوذَا، فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَى آخِى زَيْداً. قَالَ: «هُوذَا، فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ اَمْنَعُهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَأَى آخِى أَنْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ اَمْنَعُهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَأَى آخِى أَنْصَلَ مِنْ رَأَيِى . رَوَاهُ التِّرُمِذِي . وَاللهِ لا اَحْتَارُ عَلَيْكَ آحَدًا. قَالَ : فَرَأَيْتُ رَأَى آخِى أَنْصَلَ مِنْ رَأَيِى . رَوَاهُ التِّرُمِذِي .

۱۱۵۳: بَبَدُ بِن عَارِهُ رَضَى الله عند بیان کرتے ہیں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ میرے ساتھ میرے بھائی زید (بن حارث کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا' زید یہ ہے آگر وہ تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اے نہیں روکوں گا۔ زید نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! اللہ کی تم! میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکا۔ جَبَد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے بہتریایا (ترفیک)

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں محمد بن عُمر روی راوی ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ مؤد۲۲)

مَبَطُتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَمَدُ أُصْمِتَ - فَلَمْ يَتَكَلَّمُ، هَبَطُتُ وَهَبُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَرُفَعُهُمَا، فَآعُرِفُ أَنَّهُ يَدُعُولِىٰ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَقَالَ اللهِ عَلَىٰ وَيَرُفَعُهُمَا، فَآعُرِفُ أَنَّهُ يَدُعُولِىٰ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۱۹۷۵: أسامه بن زيد رمنی الله عنه بيان كرتے بي كه مرض الموت ميں جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كزور ہو گئے تو ميں اور سبعی صحابه كرام (اس لشكر سے جس كا آپ نے جھے امير بنايا تھا) والى آ گئے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ خاموش سے آپ نے كوئى بات نه كى البتہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ميرے جسم پر رکھے اور انہيں اُٹھايا تو ميں بھانپ كيا كه آپ ميرے لئے دُعا فرما رہے ہيں (ترفدى) امام ترذي نے اس مدے كو غريب قرار ديا ہے۔

١٧٦٦ - (٤٢) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اَرَادَ النَّيِّى ﷺ اَنْ يُنَجِّى مُخَاطَّ اُسَامَةَ. قَالَتُ عَائِشَةُ الْحَبِّيْهِ فَانِيْ أُحِبُهُ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: «يَا عَائِشَة الْحَبِّيْهِ فَانِيْ أُحِبُهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١١٢١: عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے أسامه كى تاك سے بنے والے پائى كو صاف كرنے كا ارادہ كيا۔ عائشہ رضى الله عنها نے عرض كى اب جمعے اجازت ديں كم بيد كام بين سرانجام وي ا

ہوں' آپ نے فرمایا' عائشہ! اس سے محبت کر' اس لیے کہ میں اس سے محبت کرنا ہوں (ترزی) وضاحت: اس مدیث کی سند میں طلحہ بن کیلی راوی منکر الحدیث ہے (تنقیعے الرواۃ جلد مسفحہ ۲۳۵)

الله الله الله عنه الله عنه بيان كرتے بين كه بين في صلى الله عليه وسلم كے دروازے كے قريب بيفا ہوا في الله مال الله عليه وسلم كے دروازے كے ليئ اجازت طلب كر رہے تھے۔ انہوں نے أسامة ہے كما كہ تم رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ہمارے ليئے اجازت طلب كر رہے اجازت طلب كر دہ بين نے قرايا ' تجھے معلوم ہے كہ وہ كيوں آئے بين؟ بين في بين ہواب ديا۔ آپ نے قرايا ' البت جھے علم ہے ' تم انہيں اندر آنے كى اجازت والله كون آئے بين؟ بين في بين ہواب ديا۔ آپ نے قرايا ' البت جھے علم ہے ' تم انہيں اندر آنے كى اجازت وو۔ چنانچہ وہ دونوں اندر وافل ہوئے۔ انہوں نے عرض كيا ' الله ك رسول! ہم آپ كى خدمت حاضر بين ہوئے ہيں ' ہم آپ ہے استفار كرتے ہيں كہ آپ كے المل بيت بين ہي كون آپ كون آپ كون آپ كون الله عليہ وسلم) انہوں نے عرض كيا' ہم نے الله كون آپ كونوں اور اوالاہ كے بارے بين المحق بنت مجر (صلى الله عليہ وسلم) انہوں نے عرض كيا' ہم نے قوض ہے جس پر الله تعالى نے انعام كيا اور جس پر بين نے احسان كيا' وہ اُسامہ بين زيد ہے۔ انہوں نے دريافت کون ہے ہو کہ آپ كون ہے ہيں كہ آپ ہے۔ انہوں نے عرض كيا' اے الله كے رسول! آپ نے فرايا' بي طلى بين ابی طالب ہے۔ آپ نے قرائی ' بھے ميرے الله ہے رسول! آپ نے دريافت ہے ہو کہ آپ كون ہے؟ آپ نے قرايا' بي طلب ہے۔ عراس نے عرض كيا' اے الله كے رسول! آپ نے اسلام ہی کون ہے؟ آپ نے قرایا' بی طلب ہم ہے۔ عراس نے عرض كيا' اے الله كے رسول! آپ نے الله بی جون کی گئی اس كے والد كے برابر ہو آ ہے ' كائ الزگوٰۃ میں ذکر گئی ہے۔

وضاحت: علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترزی صفحہ ۱۵۱۷)

#### الفصل التَّالِثُ

٦١٧٨ - (٤٤) عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى اَبُوْبَكُو الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمُشِى وَمَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِالِبِى خَرَجَ يَمُشِى وَمَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِالْبِي ضَرَجَ يَمُشِى وَمَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِالْبِي ضَرَجَ يَمُشِى وَمَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِالْبِي ضَرَجَ يَسَمُ اللَّهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: بِالْبِي شَيْعًا لِللَّهِ عَلَى الْمُحَلِّدُ مَنْ اللَّهُ عَالِي ، وَعَلِى يَضْحَكُ . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

#### تيسري فصل

۱۱۷۸: مُقْبَه بن عَادِث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کمہ ابوبکڑنے (اپنے دورِ ظافت میں) عمر کی نماز پڑھی۔ بعد ازال وہ باہر لکلے 'وہ چل رہے تھے' ان کے ساتھ علی تھے۔ ابوبکڑنے دیکھا کہ حسن بن علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابوبکڑنے حسن مجو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور کما کہ میرا باپ تم پر قربان ہو' تہماری مشابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے' علی کے ساتھ مشابت نبیں ہے۔ اس بات پر علی (فرحت و مسرت کے ساتھ) بنس دیئے تھے (بخاری)

٦١٧٩ ـ (٤٥) **وَعَنُ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِى عُبَيْدُ اللهِ نُ زَيَادٍ بِـرَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَجُعِلَ فِى طَسُتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ - وَقَالَ فِى خُسْنِهِ شَيْئًا - ، قَالَ اَنَسُ : فَقُلْتُ: وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

وَفِيْ رِوَايَةِ النِّرُمِذِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيْءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِقَضِيْبٍ فِيْ أَنْفِهِ وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هُلْذَا حُسُنَّا. فَقُلْتُ: آمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ ٱشْبَهِهِمُ بِرَسُولَ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

۱۹۱۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد کے پاس حین رضی اللہ عنہ کا سرلایا گیا' اے ایک تھالی میں رکھا گیا تھا۔ ابن زیاد نے چھڑی کے کارے کو حیین کی ناک پر لگاتے ہوئے ان کے حسن کے بارے میں تعربی کلمات کے۔ (انس کے ہیں یہ دیکھ کر) میں نے کما اللہ کی تتم! یہ فضی تمام صحابہ کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھا اور اس کے بال خضاب (مہندی اور کتم) کے ساتھ رسکے ہوئے تھے (بخاری) اور ترزی کی روایت میں ہے' انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حیین کا سر قلم کر کے اس کے ہاں لایا گیا۔ ابنِ زیاد ان کی ناک پر چھڑی سے ضرب لگا رہا تھا اور کہ رہا تھا کہ اس جیسیا دیکھ کر اللہ میں دیکھا۔ (انس کے ہیں یہ دیکھ کر) میں نے کہا' خبردار! بلاشبہ یہ فضی تمام صحابہ کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ تھا۔ امام ترذی نے اس مدیث کو حسن صحیح غریب میں ہے۔

وضاحت : عُبيدالله بن زياد نے محسين رضى الله عنه كے قل كے ليے لككر روانه كيا تما ، يہ مخص بزيد بن معاويد

#### ی جانب سے کوفہ میں کورنر مقرر تھا (مرقات شرح مشکوۃ جلدا مخدا استحدال

رَسُول اللهِ عَنِيْ ، فَقَالَتُ: يَا رَسُول اللهِ النِّي رَأَيْتُ حُلُما مُنْكُرا اللَّيْلَةَ قَالَ: «وَمَا هُو؟» قَالَتُ: وَاللهُ اللهِ عَنْهُ مَا مُنْكُرا اللَّيْلَةَ قَالَ: «وَمَا هُو؟» قَالَتُ: رَأَيْتُ كَانَ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي اللهُ شَدِيْدٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «رَأَيْتِ خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلاماً يَكُونُ فِي حِجْرِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «رَأَيْتِ خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلاماً يَكُونُ فِي حِجْرِكِ». فَوَلَدَتُ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ، فَكَانَ فِي حِجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: فَدَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: فَوضَعْتَهُ فِي حِجْرِه، ثُمَّ كَانَتُ مِنِي الْتِفَاتَةُ ، فَإِذَا عَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱۱۸۰: اُمُ الفضل بنتِ حارث رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہیں نے آج رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرایا' کیا خواب ہے؟ اس نے عرض کیا' بلاثبہ اس کا سنا بھی مشکل ہے۔ آپ نے فرایا' وہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ہیں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جم مبارک کا ایک نکوا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' تیرا خواب درست ہے۔ اگر الله نے چاہا تو فاطمہ ایک لاے کو جنم دے گی' وہ بتری سربہتی میں ہو گا۔ چنانچہ فاطمہ نے حسین کو جنا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ میری گود میں تھا۔ ایک دن میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئی' میں نے اے آپ کی گود میں رکھا پھر میری توجہ آپ کی جانب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں سے میں رکھا پھر میری توجہ آپ کی جانب ہوئی تو میں نے عرض کیا' اے اللہ کے نی! (صلی الله علیہ وسلم) میرے اچانکہ میری اُس بی بی بی بی بی بی بی نے عرض کیا' اے اللہ کے نی! (صلی الله علیہ وسلم) میرے بی بی بی بی دریافت کیا' اس کو! آپ نے اثبات میں جواب میں اس برزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام آئے انہوں نے جھے ویا کہ فرمایا کہ جرائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل علیہ السلام میرے پاس اس سرزمین کی متی لائے جو سرخ رائیل کی متی۔

(بيمق دلا كُلُّ النبوة)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں انقطاع ہے 'شداد رادی کی آم الفضل سے طاقات فابت سیں ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسلم مسلم ۲۳۲)

النَّايْمُ ذَاتَ يَوْمِ بِنِصُفِ النَّهَارِ، اَشُعَتْ اغْبَرَ، بِيَدِهِ قَارُوْرَةٌ فِيْهَا دَمْ، فَقُلْتُ: بِأَبِي ٱلْتَ وَأُمِّى، النَّايْمُ ذَاتَ يَوْمِ بِنِصُفِ النَّهَارِ، اَشُعَتْ اغْبَرَ، بِيَدِهِ قَارُوْرَةٌ فِيهَا دَمْ، فَقُلْتُ: بِأَبِي ٱنْتَ وَأُمِّى،

مَا لَمُذَا؟ قَالَ: ﴿ لِهُذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ ، وَلَمْ أَزِّلُ النَّقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ ، فَأَحْصِى ذَٰلِكَ الْوَقْتِ فَاجِدُ قُتِلَ ذَٰلِكَ الْوَقْتَ . ﴿ رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِى فِى ﴿ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ ، وَاحْمَدُ الْآخِيْر

مَنْ نِعَمِهِ، وَاَحِبُوا اَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِينَ». رَوَاهُ اللهِ وَاللهِ اللهَ لِمَا يَغُدُوكُمُ مِنْ نِعَمِه، وَاَحِبُوا اللهَ لِمَا يَغُدُوكُمُ مِنْ نِعَمِه، وَاَحِبُوا اللهِ، وَاَحِبُوا اَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِينَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۱۸۲: ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم اللہ تعالی سے محبت کو اور میرے محبت کو اور میرے ماتھ اللہ کی محبت کے پیشِ نظر محبت کو اور میرے الل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کو (ترزی)

وضاحت: علامه نامرالدین آلبانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(مكلوة علامه الباني جلدس مغد١١٢١)

النَّبِى عَلَيْهُ يَقُولُ: (أَلَا إِنَّ مَثَلَ آهُلِ بَيْتِيْ فِينَكُمْ مَثُلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ النَّبِي عَنْهَا هَلُكَ، رَوَاهُ آخَمَدُ .

۱۸۸۳: ابوذر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' جب کہ انہوں نے کعبہ کرمہ کے دروازے کو پکڑ رکھا تھا انہوں نے کماکہ بی درسول اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرایا ' فردار! بلاشبہ تم بیں میرے ابلِ بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانڈ ہے جو محض اس پر سوار ہو گیا ' وہ نجات پا گیا اور جو محض سوار نہ ہو

سكا وه بلاك موحميا (احم)

وضاحت: علامہ ناصر الدین البانی کتے ہیں کہ یہ صدیث مند احمد میں نہیں ہے البقہ طرانی اور برار وغیرہ میں یہ صدیث ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو فضائل التحابہ میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں مغفّل بن صالح راوی غایت ورجہ ضعیف ہے۔ امام هَیشمی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں رواق کی ایک جماعت ایس ہے جو مجمول ہے۔

(تنقيع الرواة جلدم مفحد٢٢٤ مفكوة علامه الباني جلدم مفحد١٧٨٢ مجمع الزوائد جلده مفحد١١٨)

# بَابُ مَنَاقِبِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَرَضِیَ لَلْهُ عَنْهُنَّ (نِی صلی الله علیه وسلم کی ازواج مطرات کے فضائل)

#### الفصل الأول

٦١٨٤ - (١) عَنُ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ مِنسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلَدٍ». مُمَّقَفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ آبُو كُرَيْبٍ: وَأَشَارَ وَكِيْعٌ اللَّي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

#### پہلی فصل

۱۱۸۳ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا ' اپ دور کی سب عورتوں جن سے بمتر عورت مربم بنتِ عمران علیما السلام ہیں اور اپنے دور کی بمترین عورتوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ بنتِ خویلد رضی اللہ عنما ہیں (بخاری مسلم) اور ایک روایت جن ہے ابو کریائے نے بیان کیا کہ و کیم نے آسان وجن کی جانب اشارہ کیا (لیتی آسان کے بینے اور زمین کی من پر ان دو عورتوں سے بمتر کوئی عورت نہیں۔

مَا رَسُولَ اللهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةً قَدْ ٱتَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ -، فَإِذَا ٱتَتُكَ فَالَ أَعَلَهُ اللهُ عَلَهُ مَا أَوْ طَعَامٌ -، فَإِذَا ٱتَتُكَ فَاقُرَأُ عَلَيْهَا اللهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةً قَدْ ٱتَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ -، فَإِذَا ٱتَتُكَ فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْيُ، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهُ وَلَا نَصَبَ». السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْيُ، وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهُ وَلَا نَصَبَ». مُتَّفَقَ عَلَيْهُ.

۱۱۸۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے بتایا' اے اللہ کے رسول! یہ فدیجہ کمہ کرمہ سے (غارِ حراکی طرف) آئی ہیں' ان کے پاس برتن ہے' جس میں سالن یا کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے پروردگار اور میری جانب سے سلام کمنا اور انہیں جنت میں ایسے گھرکی بشارت دینا جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ آگاہٹ ہوگی (بخاری' مسلم)

٦١٨٦ - (٣) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا غِرُتُ عَلَى اَحَدِ مِنْ نِسَاءِ

النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرُتُ عَلَىٰ خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنُ كَانَ يُكُثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقُطَعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةً ... ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَانَّهُ لَمْ تَكُنُ فِي الدُّنْيَّةُ الْمُرَأَةُ ۗ إِلَّا خَدِيْجَةً . مُتَفَقَّ عَلَيُهِ . اللهُ لَنَّةُ اللهُ عَدِيْجَةً ، فَيَقُولُ : ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۱۱۸۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا جس قدر کہ فدیجہ پر کیا ہے حالا تکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا البتہ آپ کرت کے ساتھ اس کا تذکرہ فراتے اور کبھی ایبا بھی ہو آکہ آپ بحری ذرج کرنے کا عظم دیے 'اس کے اعضا کے گلاے کیئے جاتے ' پھر آپ فراتے اور کبھی ایبا بھی ہو آکہ آپ عبد بھیجے۔ میں آپ سے کما کرتی تھی گویا کہ فدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی فدیجہ کی سیلیوں کی جانب اس کا ہدیہ بھیجے۔ میں آپ سے کما کرتی تھی گویا کہ فدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے آپ فراتے 'وہ الی تھی' (لین اس کے اوصاف شار کرتے) مزید برآں اس سے میری اولاد مجمی ہے (بخاری 'مسلم)

١٨٧ - (٤) وَمَنُ آبِيْ سَلَمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ : (قَا عَائِشُ! - هٰذَا جِبْرَئِيْلُ - يُقْرِثُكِ السَّلَامَ» . قَالَتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللهِ قَالَتُ : وَهُوَ - يَرُى مَا لَا أَرَى . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۱۱۸۷: ابو سلمہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رمنی اللہ عنما کہتی ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے عائشہ' یہ جرائیل علیہ السلام ہیں ' تجنے سلام کتے ہیں۔ عائشہ نے جوابا ' وعلیہ السلام ورحتُ الله کما۔ عائشہ کمتی ہیں کہ آپ جن چیزوں کو دیکھتے تھے ' مجھے وہ نظر نہیں آتی تھیں (بخاری مسلم)

١١٨٨ - (٥) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ : «أُرِيْتَكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لِينَ لِيَالٍ، يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ... ، فَقَالَ لِينْ : هٰذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكُشُفْتُ عَنْ وَجُهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا انْتِ هِي فَقُلْتُ : إِنْ يَكُنُ هُذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ». مُتَفَقَّ عَلَى مُذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِه ». مُتَفَقَّ عَلَى مُنْ مَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِه ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۱۱۸۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ' تین رات تک تو مجھے خواب میں دکھائی دی رہی۔ فرشتہ تیری تصویر کو ریشم کے ایک کلاے میں (لینے) لا آ رہا اور مجھے بتایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے جب تیرے چرے سے نقاب اُلٹا تو کما ' یہ تو وی صورت ہے۔ میں نے فرشتے کے جواب میں کما ' اگر یہ خواب اللہ تعالی کی جانب سے ہے تو اللہ تعالی اسے میرے پاس پنچائے کا (بخاری ' مسلم)

٦١٨٩ - (٦) وَمَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ البَّاسَ كَانُواْ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَتُومَ عَايْشَةَ \_، يَبْتَغُونَ بِذَٰكِ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَقَالَتُ: إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُنَّ حِزْبَيْن: فَجِزْبُ

فِيهُ عَائِشَةُ وَحَفُصَةُ وَصَفِيَةٌ وَسَوُدَةٌ ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةً وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمٌ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ آنَسٍ «فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ» فِي بَـابِ «بَدُءِ الْخَلْقِ» بِـرِوَايَةِ آبِيُ مُوسَى

۱۱۸۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ مجابہ کرام عائشہ کی باری کے دن تحالف بھیج کا خیال کرتے ہے ' اس طرح وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے طالب ہوتے ہے۔ نیز عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروہ ہے ' ایک گروہ ہیں عائشہ ' حفیہ ' مفیہ اور سودہ تھیں اور دورہ ہیں ائشہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروہ ہے 'ایک گروہ ہیں عائشہ کے گروہ نے آئم سلمہ ہے کما کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کریں کہ آپ محابہ کرام ہے کہیں کہ جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی جانب بدیہ بھیجے کا ارادہ کرے تو انہیں چاہیے کہ جمال کمیں بھی آپ ہوں' وہاں بدیہ بھیجے۔ آئم سلمہ نے آئم سلمہ نے آئم سلمہ نے عائشہ نے بارے میں تکلیف نہ دو اس کے کہ عائشہ نے علادہ کی اور عورت کے لحاف میں دمی نہیں آئی (یہ من کر) آئم سلمہ نے عمادہ کی اور عورت کے لحاف میں دمی نہیں آئی (یہ من کر) آئم سلمہ نے عمادہ کی اور عورت کے لحاف میں دمی نہیں آئی (یہ من کر) آئم سلمہ نے عرف کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجا۔ فاطمہ نے آئی ہوں۔ اس کے بعد ان عورتوں نے فاطمہ کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجا۔ فاطمہ نے آئی موں۔ اس کے بعد ان عورتوں نے فاطمہ میری بٹی! کیا تھے اس سے محبّت نہیں ہے' جس سے جھے محبّت ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا' ضرور ہے۔ آپ نے محبّت ہیں تا کہ خواب دیا' صرور ہے۔ آپ نے واب دیا' مرور ہے۔ آپ نے قائمہ نے جواب دیا' ضرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' صرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' صرور ہیں کروں۔ آپ نے خواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' صرور ہیں کروں۔ آپ نے خواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے خواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے جواب دیا' مرور ہے۔ آپ نے فرایا' پی تم عائشہ ہے عربت کو دخواری ' مرور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی تم عائشہ ہے عرب کو درور کی ان کرور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی تم کرور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی تم کرور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی ترور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی ترور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی ترور ہے۔ آپ نے فرایا نے مور ہے کرور کی ان کرور ہے۔ آپ نے فرایا ' پی ترور ہے کرور کی کرور ہے کرور کی کرور ہے کرور کی بھر کرور ہو تو کرور کی کرور کی کر

اور انس سے موی مدیث جس میں ہے کہ "عائش کی نغیلت دیگر عورتوں پر اس طرح ہے - - - "کا ذکر ابد موی استعری سے موی مدیث جو محلوق کے آغاز کے باب میں ہے، ہو چکا ہے-

#### الْفَصُلُ الثَّانِيُ

### دوسری فصل

۱۹۹۰: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جمان والوں کی عورتوں میں سے تہیں مریم بنتِ عمران فلیجہ بنت خویلد فاطمہ بنتِ محر اور فرعون کی ہوی آسیہ کافی ہیں (ترندی)

٦١٩١ - (٨) وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ جِبْرَئِيْلَ – جَاءَ بِصُوْرَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرُ خَضْرَاءَ اِلَىٰ رَسُوُل ِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۱۹۹ : عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جرائیل علیہ السلام سبزریشم کے گلزے میں عائشہ کی تصویر لائے اور ہتایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں (ترفدی)

۱۹۹۲: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صفیۃ کو یہ خبر پنچی کہ حفیۃ نے انہیں یہودی کی بینی کما ہے۔ یہ من کر وہ رونے لکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے تو وہ رو ربی تھیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو ربی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جھے حفیۃ نے یہودی کی بیٹی کما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس میں پچھ فٹک نہیں کہ تو ایک پنیبر کی بیٹی ہے اور تیرا پچا بھی پنیبر تھا اور بلاشبہ تو بھی ایک پنیبر کے فاح یہ ایک کی بیٹر کے فاح یہ کما' اے حفد! اللہ تعالی کے ور (ترزی' نمائی)

وضاحت : صفیته رضی الله عنها کا والد کھی بن اخطب ارون علیه السلام کی اولاد میں سے تھا اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیه السلام کے بھائی تھے اس لحاظ سے ان کے جدِ اعلیٰ پیغیر ہوئے (والله اعلم)

الْفَتْحِ - فَنَاجَاهَا، فَبَكَتُ، ثُمَّ مَلْمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنُّ رَشُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ اللهُ عَنَاجَاهَا، فَبَكَتُ، فَبَكَتُ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتُ، فَلَمَّا ثُونِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَأَلْتُهَا عَنْ مُكَاثِهَا وَضِحْكِهَا. قَالَتُ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ يَمُونُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ اَخْبَرَنِي آيِّي سَيِّدَةً بِكَاثِهَا وَضِحْكِهَا. قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آنَهُ يَمُونُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ آخْبَرَنِي آيِّي سَيِّدَةً بِسَاءِ آهُل الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، فَضَحِكْتُ. رَوَاهُ التِرُمِذِي .

١٩٩٠: أيِّم سلمه رمنى الله عنها بيان كرتى بين كه في مكته ك سال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فاطمه كو

بلایا۔ آپ نے اس سے سرگوشی کی وہ رونے گی۔ بعد ازاں آپ نے اس سے پھر سرگوشی کی تو وہ بہنے لگیں (اُمِیّا سلم ہ کہتی ہیں کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے فاطمہ سے اس کے رونے اور بہنے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ جلد فوت ہو جائیں گے تو میں رونے گئی پھر آپ نے مجھے بتایا کہ مریم بنتِ عمران علیما السلام کے سوا تمام جنت کی عورتوں کی سردار میں ہوں گی تو میں بہنے گئی (ترزی)

وضاحت : اس حدیث میں ذکور واقعہ فتح کمّہ کے موقعہ کا نہیں ہے بلکہ یہ مرض الموت کا واقعہ ہے جیسا کہ حدیث نمبر۵۹۲۹ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فتحِ کمّہ کا ذکر کرنا کسی رادی کا وہم ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۴ صفحہ ۲۵۰)

#### الْفَصْلُ التَّالِثُ

٦١٩٤ - (١١) عَنْ آبِي مُوسَى، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا ٱشْكُلَ عَلَيْنَا – آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيْثُ قَطَّ فَسَٱلْنَا عَائِشَةَ اللَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ هٰذَا حَدِیْثُ حَسَنُ صَحِیْحٌ غَرِیْبٌ

#### تيىرى فصل

۱۱۹۲: ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے محابہ کرام پر جب کی حدیث کا علم ہوتا کی حدیث کے عائش کو اس حدیث کا علم ہوتا تھا (ترفی) امام ترفی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

٦١٩٥ - (١٢) **وَعَنُ** مُوسَى بُنِ طَلْحَةً، قَالَ: مَا رَأَيْتُ اَحَدًّا اَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْتُ غَرِيْتُ.

۱۹۵۵: مویٰ بن طمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فصاحت و بلاغت میں عائشہ سے زیادہ کمی مخص کو نہیں پایا (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو حسن صحح غریب قرار دیا ہے۔

## بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ (مختلف صحابہ کرامؓ کے فضائلِ) الْفَصُلُ الْأَقَلُ

١٩٦٦ - (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَّ فِى يَدَى سَرَقةً - مِنْ حَرِيرٍ، لَا آهُوى بِهَا إلى مَكَانٍ فِى الْجَنَّةِ إلاَّ طَارَتُ بِى الْيُهِ، فَقَصَضتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُّ صَالِحٌ - آوُ إِنَّ عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّ أَخَاكِ رَجُلُّ صَالِحٌ - أَوُ إِنَّ عَلَى حَفْصَةً عَلَى مَتَوَى عَلَيْهِ.

#### پہلی فصل

۱۹۹۲: عبداللہ بن عُمر رضی اللہ عنما بیان کرمنے بیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک کلوا ہے (اور) میں جنت میں جس جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ مجھے وہاں پنچا دتا ہے۔ میں نے بیہ خواب (اپی بسن) حفظ کو بتایا ۔ منعظ کو بتایا ، آپ نے فرمایا ، بلاشبہ تیرا بمائی نیک مخص ہے یا (فرمایا) بلاشبہ عبداللہ نیک مخص ہے (بخاری ، مسلم)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَهُ لَنْهُ عَنْهُ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: إِنَّ آشْبَهَ النَّاسِ دَلَّا – وَسُمْنًا – وَهُدُياً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَا بُنُ أِمْ عَبْدٍ – مِنْ حِيْنَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ اَنُ يَرْجِعَ الِّيْهِ ، لَا نَدُرِيْ مَا يَصْنَعُ فِى اَهْلِهِ إِذَا خَلَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . • يَضْنَعُ فِى اَهْلِهِ إِذَا خَلَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . •

۔ ۱۹۹۷: تحذیف رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اخلاق اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ زیادہ مثابت رکھنے والے ابنِ اُمِّم عبد یعنی عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ جب وہ گھر میں اسلیے ہوتے ہیں تو وہ گھر میں کیا کرتے ہیں (بخاری)

رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ آنِي مُوسَى الْآشَعَرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ آنَا وَآخِيْ مِنَ الْهَيْمَنِ، وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ آنَا وَآخِيْ مِنَ الْهَيْمِ، فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نَرْى اللهِ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ بَيْتِ النّبِي ﷺ، لِمَا نَرْى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النّبِي ﷺ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۸: ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی بمن سے آئے ، ہم کافی عرصہ وہاں دے۔ ہم کی خیال کرتے رہے کہ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم کے اہلے بیت کے ایک فرد ہیں اس لئے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ عبدالله بن مسعود اور ان کی والدہ اکثر آپ کی خدمت میں عاضر ہوتے تھے (بخاری مسلم)

١٩٩٩ - (٤). وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ قَالَ: «اِسْتَقْرِئُوا الْقُرُآنَ مِنْ آرْبَعَةٍ: مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ آبِى حُذَيْفَة، وَالْبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بُنِ جَبُلِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۹: عبدالله بن عمرو رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ورآن پاک (کی الله علیم) کو چار محابہ کرام سے حاصل کرو۔ عبدالله بن مسعود سے ابوطنیف کے غلام سالم سے ابی بن کعب سے اور معاذبن جبل سے (بخاری مسلم)

مُ ١٢٠٠ (٥) وَعَنْ عَلْقَمَةً ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَصَلَّبُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمُّ قُلْتُ: اللهُمَّ . يَتِيرُلِيْ جَلِيسًا صَالِحًا ، فَاتَيْتُ قَوْمًا ، فَجَلَسْتُ اللهِمْ ، فَاذَا شَيْخُ قَدْ جَاءَ حَتَى جَلَسَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَالدَّرْدَاءِ قُلْتُ : اِنِّي دَعَوْتُ اللهَ اللهُ يَسِرَ لِي جَلَيْسًا صَالِحًا ، فَيَسَرَكِي مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وسلان معتمہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں (ملک) شام میں آیا میں نے ومثن کی جامع مجد میں وہ رکعت نفل اوا کئے۔ بعد ازاں میں نے وُعا کی اے اللہ! مجھے کی عالم باعل کی رفاقت عطا کر۔ چنانچہ میں کہ لوگوں کے پاس آگر بیٹھ گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون محض ہیں؟ لوگوں نے بتایا 'ابوالدرداء ہیں۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ تعالی سے وُعا کی تھی کہ مجھے عالم باعمل کی رفاقت عطا کر چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو میرا رفتی بنایا ہے۔ ابوالدرداء نے بوچھا کہ تم کون ہو؟ (ملقمہ کتے ہیں) میں نے جواب دیا کہ میرا تعلق اللہ علیہ وسلم کے جوتے 'کیے اور وضو کا برتن اٹھانے ابن اُتم عبد لیمنی میراللہ بن مسعود ہیں' جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے 'کیے اور وضو کا برتن اٹھانے والے ہیں اور کیا تم میں وہ محفی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے پیغیر کی زبان پر شیطان سے محفوظ کر لیا دیا تھی ہو، کی میں وہ محفی نہیں ہے جو بی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دار تھا' ایسے راز کہ جن کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانی تھا یعنی مُذیفہ بن یمان (بخاری)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «أُرِيْتُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ وَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «أُرِيْتُ الْجَنَّةُ وَمَنْ خَشْخَشَةً اَمَامِيُ — فَإِذَا بِلَالُ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۳۰۱: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جمعے جنت کا مشاہرہ کرایا گیا تو میں نے وہاں ابو طلق کی بیوی کو دیکھا اور میں نے اپنے آگے پاؤں کی آہٹ سنی تو (دیکھا کہ وہ) بلال تے (مسلم)

الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ بِسُعَدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ سِتَّة نَفْرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ سِتَّة نَفْرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ مِنْ مُنْ فُرِ لَلنَّهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلُ مِنْ مُنْ مُنْ فُرِ لَا يَخْتَرِثُونَ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلُ مِنْ اللهُ اللهُ

۱۲۰۲: سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھ اشخاص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے 'اکابر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ (اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو) آپ ان چھ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ (اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو) آپ ان چھ صحابہ کو اپنی محبت سے دور رکھا کریں 'کمیں وہ ہم پر ولیرنہ ہو جائیں۔ سعد نے بیان کیا کہ (ان چھ اشخاص میں) میں عبداللہ بن مسعود 'بزیل قبیلہ سے ایک شخص' بلال اور دو (مزید) شخص سے (کس مصلحت کی بناء پر) میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کو دور رکھنے کا ربحان واقع ہوا' جس قدر کہ اللہ تعالی نے چاہا۔ آپ نے دل میں یہ بات سوچی (کہ جب وہ مشرک آیا کریں تو ان کی آلیف کے لیے یہ صحابہ دور ہو جایا کریں) چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (جس کا ترجمہ یہ ہے) کہ ''آپ اپنی صحبت سے ان اوگوں کو دور نہ کریں' جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں (اور) اس کی رضا کے متلاشی ہیں'' رسلم)

۱۲۰۳: ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا 'اے ابو موی الله بلشبه کھے آل داؤد کی خوش آوازی سے اچھی آواز عطاکی می ہے (بخاری مسلم)

٢٠٠٤ - (٩) **وَعَنُ** اَنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَسَالَ: جَمِّعَ الْقُسُرُآنَ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَرْبَعَة أَ: اَبَىُّ بُنُ كَعَبٍ، وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَابُو زَيْدٍ. قِيسُلَ لِانَسٍ: مَنْ اَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: اَحَدُ عُمُوْمَتِىُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۲۰۴: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عمدِ نبوت میں چار محابہ کرام نے تمام قرآن کو محفوظ کر کے جمع کیا تھا' ان میں اُئی بن کعب معانین جبل ' زید بن ابت اور ابو زید بیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ابو زید کون مخص ہے؟ انس رضی الله عنه نے بتایا کہ میرے چچاوں میں سے ایک ہے (بخاری مسلم)

٦٢٠٥ - (١٠) وَعَنْ خَبَابِ بْنِ الْاَرَتِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَبْتَغِيُ وَجُهَ اللهِ تَعَالَى، فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ آجُرِهِ وَسُولِ اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ آجُرِهِ وَسُولِ اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ: قُتِلٍ يَوْمَ أَحُدٍ، فَلَمْ يُوْجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً، فَكُنَا إِذَا غَطَيْنَا رَجُلَيه خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْمَ: «غَطُوا بِهَا عَطَيْنَا رَجُلَيه مِنَ الْإِذُخِرِ . وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا . مَتَفَقُ عَلَى رَجُلَيْهِ مِنَ الْإِذُخِرِ . وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا . مَتَفَقَ عَلَى مِحْلَيْهِ مِنَ الْإِذُخِرِ . وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا . مَتَفَقَ عَلَى مِنَا الْإِذُخِرِ . وَمِنَّا مَنُ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا . مُتَفَقَّ

۱۲۰۵: خَبَّب بن آرَتَ مرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے الله کی رضا طلب کرتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی بس ہمارا اجر الله کے ہاں ثابت ہے۔ ہم ہیں سے پچھ لوگ فوت ہو گئ انہوں نے دنیا سے پچھ طاصل نہ کیا' ان میں مُمتَعَب بن مُحَیرٌ بھی تنے جو جنگِ احد میں شہید ہوئے' ان کے کفن کے لئے صرف ایک چاور دستیاب ہوئی۔ جب اس کے ساتھ ان کا سر ڈھانیتے تو ان کے پاؤل نگے ہو جاتے اور جب ہم ان کے پاؤل ڈھانیتے تو ان کا سر نگا ہو جاتے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' چادر کے ساتھ اس کا سر دھانپ دو اور پاؤل پر گھاس رکھ دو۔ جبکہ ہم میں سے بعض ایسے لوگ تنے جن کا پھل پختہ ہوا اور وہ اس سے فرائد عاصل کرتے رہے (بخاری' مسلم)

٦٢٠٦ - (١١) **وَعَنْ** جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: «إِهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ إِهْ تَزَّ عَرْشُ الرَّحْمُنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۳۰۹: مابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ' سعد بن معال کی موت پر معال کی وفات پر عرش خوشی سے جمومنے لگا اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا ' سعد بن معال کی موت پر رحمان کا عرش جمومنے لگا (بخاری 'مسلم)

٦٢٠٧ - (١٢) وَعَنِ للنَّبَرَاءِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ٱهْدِيَتَ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ، فَجَعَلَ اصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِيُنِهَا، فَقَالَ: «اَتَعْجَبُونَ مِنْ لِيْنِ هٰذِه؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَالْيَنُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۱۳۰۷: براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ریشم کا لباس ہدیه دیا گیا۔ آپ کے صحابہ کرام اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور اس کے باریک اور زم ہونے پر تنجب کرتے تھے۔ آپ نے وریافت کیا کہ تم اس کی باریک اور زی پر تنجب کرتے ہو؟ جبکہ جنت میں سعد بن معاد کے رومال اس سے بھی عمدہ اور زم ہیں (بخاری مسلم)

٦٢٠٨ - (١٣) وَمَنُ أُمِّ سُلَيْمٍ -، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَنَسُّ خَادِمُكَ، أَدْعُ اللهُ لَهُ قَالَ: «اَللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَادِكُ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ»، قَالَ اَنَسُّ: فَوَاللهِ خَادِمُكَ، أَدْعُ اللهَ لَهُ قَالَ اَنَسُّ: فَوَاللهِ إِنَّهُ اللهُ لَهُ فَيْمًا اَعْطَيْتَهُ»، قَالَ اَنَسُّ: فَوَاللهِ إِنَّ مَالِيْ لَكُثِيرُ، وَإِنَّ وَلَدِيْ وَوَلَدَ وَلَدِيْ لَيَتَعَادَّوْنَ عَلَىٰ نَحْوِ الْمِائِةِ الْيَوْمَ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۲۰۸: أُمِّ سليم (انس كي والده) رضى الله عنها بيان كرتى بين انهول نے كها الله كے رسول! انس آپ كا خادم ہے اُس آپ اس كے لئے دعا فرمائيں۔ آپ نے دعا كرتے ہوئے فرمايا اے الله! اس كو مال اور اولاد كثرت كا خادم ہے اُس من كي الله كي فتم! ميرے پاس كے ساتھ عطا كر اور جو كچھ اسے عطا كيا ہے اس ميں بركت عطا كرد انس نے بيان كيا الله كي فتم! ميرے پاس بست سا مال ہے اور ميرى اولاد اور ميرى اولاد كى اولاد آج ايك سوسے متجاوز ہے (بخارى مسلم)

٦٢٠٩ ـ (١٤) وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَجُهِ الْاَرْضِ «إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّجَنَّةِ» إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۲۰۹: سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے نہیں ساکہ آپ ان عبد الله بن سلام رضی الله عنه کے علاوہ زمین پر کسی چلنے والے کے بارے میں فرمایا ہوکہ یہ مخص جنتی ہے (بخاری مسلم)

الْمَدِيْنَةِ، فَلَخَلَ رَجُلُ عَلَىٰ وَجْهِمُ اَثَرُ الْحُشُوعِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ، فَلَخَلَ رَجُلُ عَلَىٰ وَجْهِمُ اَثَرُ الْحُشُوعِ، فَقَالُوا: هٰذَا رَجُلُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَةِ، فَلَا تَجُورَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ وَبَغِعُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا: هٰذَا رَجُلُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَةِ. قَالَ: وَاللهِ مَا يَنْبَغِي لِاحَدِ اَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ ، فَسَاحَدِثُكُ لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيْتُ رُونَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَيْتِيْ ، فَقَصَصْمُتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَاتِيْ فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُصْرِتِهَا — وَسُطَهَا عُمُودُ مِنْ حَدِيْدٍ، اَسْفَلُهُ فِي الْارْضِ وَاعْلَاهُ فِي السَمَاءِ فِي اعْلَاهُ عَمُودَ مِنْ سَعَتِهَا عَرُونَةً ﴿ فَقُلُلُ لِي اللهُ السَّعَلِيمُ ، فَاتَانِي مِنْ صَفْحُ وَ وَقَيْلُ لِي السَمَاءِ فِي الْعُمُودُ عُمُودُ عُمُودُ عَمُودُ مُنْ مَا لَا السَّعَلِيمُ ، فَاتَانِي مِنْ صَفْحُ وَاللهُ السَّعَلِيمُ ، فَاسَتَيْقَطُتُ وَإِنَّهَا لَقِي فَيْ الْمُونِ وَقَيْلُ لِي السَّعَلِيمُ ، فَاسْتَيْقَطُتُ وَإِنَّهَا لَقِي فَيْلُ السَّعَلِيمُ ، فَاسْتَيْقَطُتُ وَإِنَّهَا لَقِي فَيْلُ السَّعَمِيلُ ، وَفَيْلُ الْعُمُودُ عُمُودُ وَقِيْلُ الْمُونُ وَقَالً : «تِلْكَ الرَّوضَةُ الْإِسْلَامُ ، وَذٰلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ وَتَهُ الْإِسْلَامُ ، وَذَٰلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ وَتَيْلُ الْوَاسَةُ الْإِسْلَامُ ، وَذَٰلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ وَيَعْ الْبَيْنِ وَيَعْ فَقَالَ : «تِلْكَ الْرُوضَةُ الْإِسْلَامُ ، وَذٰلِكَ الْعُمُودُ عُمُودُ وَيَعْ فِي الْمُوسُونَ اللّهُ وَيَهُمُ وَلَاكَ الْعُمُودُ وَقَالَ : «تِلْكَ الرَّوضَةُ الْإِسْلَامُ ، وَذَٰلِكَ الْعُمُودُ وَمُحُودُ وَالَعُمُودُ وَالْعُومُ وَالَ الْعُمُودُ وَالَعُمُ وَلَا الْعُمُودُ عُمُودُ وَالْعَمَالُ وَلَا الْعُمُودُ وَالَاعُ الْعُمُودُ وَالْعَالُ وَالْعَالُ وَالْعُولُ الْعُمُودُ وَالَاعُمُودُ وَالْعَالُ وَالْعَلَامُ الْعُمُودُ وَالْعَلَامُ الْعُمُودُ وَالَاعُونَ الْعُمُودُ وَالْعَالُ الْعُمُودُ وَالَاعُونُ الْعَلَامُ الْعُمُودُ وَلَاعُ الْعُمُودُ وَلَاكُ الْعُمُودُ وَالَاعُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُمُودُ وَالَاعُ الْعُمُودُ وَالَاعُ الْعُلَامُ الْعُمُودُ

الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةَ؛ اَلْعُرُوَةُ الْوُثْقَلَى، فَانْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوْتَ، وَذَٰلِكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۲۱۰: قیس بن عباد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ، میں مدینہ منورہ کی مجد میں تھا کہ ایک فخص مجد میں آیا جس کے چرے پر وقار کے اثرات تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فخص جنتی ہے۔ اس نے انتصار کے ساتھ دو رکعت نماز اوا کی پھر وہ فخص مجد سے نکلا ، میں اس کے پیچے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ جب تو مسجد میں واضل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ فخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ الی بات کو ، جس کا اسے علم نہیں ہے لیکن میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیوں انکار کر رہا ہوں (اس نے کہا) میں نے عمد نہوت میں ایک خواب دیکھا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ میں نے (خواب میں) دیکھا نہوت میں ایک خواب دیکھا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ میں نے (خواب میں) دیکھا ورمیان لوہے کا ایک ستون ہے ، جس کا نچلا حقہ زمین میں اور اوپر کا حصہ آسان میں ہے۔ ستون کے اوپر کے درمیان لوہے کا ایک ستون ہے ، جس کا نچلا حقہ زمین میں اور اوپر کا حصہ آسان میں ہے۔ ستون کے اوپر کے موں۔ چنانچہ میرے پاس ایک خادم آیا 'اس نے میرے گیڑوں کو اٹھایا تو میں اوپر چلا گیا یہاں بول۔ چنانچہ میرے پاس ایک خادم آیا 'اس نے میرے گیڑوں کو اٹھایا تو میں اوپر چلا گیا یہاں کہ کہا ہے کہ کہا گیا کہ آپ (طلع کو) مضوط کیڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے میے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ کی اسلام کا ستون ہے اور طلق سے مقصود اسلام ہے اور ستون سے مراد اسلام کا ستون ہے اور طلق سے مقصود اسلام ہے اور ستون سے مراد اسلام کا ستون ہے اور طلق سے مقصود مضوط کُنڈا دین اسلام کا احتون ہے اور طلق سے مقصود مضوط کُنڈا دین اسلام کی ادکام و ارکان ہیں) تم وفات تک اسلام پر رہو گے "اور وہ مخص عبداللہ بن اسلام کی ادکام و ارکان ہیں) تم وفات تک اسلام پر رہو گے "اور وہ مخص عبداللہ بن اسلام کی ادکام و ارکان ہیں) تم وفات تک اسلام پر رہو گے "اور وہ مخص عبداللہ بن اسلام کا دیاد کیا میں اسلام کی دیار دیائی کی اسلام کی ادکام و ارکان ہیں) تم وفات تک اسلام پر رہو گے "اور وہ مخص عبداللہ بن اسلام کی ادکام و ارکان ہیں) تم وفات تک اسلام پر رہو گے "اور وہ مخص عبداللہ بن اسلام کی اسلام کی ادکام و ارکان ہیں) تم وفات تک اسلام پر رہو گے "اور وہ مخص عبداللہ بن اسلام کی ادکام کی اسلام کیا ساتھ کی اسلام کی اسلام کی ادار اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی دو اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی دو اسلام ک

خَطِيْبَ الْاَنْصَارِ، فَلَمَّا نَزَلَتُ: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا آصُواَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ خَطِيْبَ الْاَنْصَارِ، فَلَمَّا نَزَلَتُ: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا آصُواَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ . إلى آخِرِ الْآية جَلَسَ ثَابِتُ فِي بَيْتِهِ، وَالْحَبَسَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ، فَسَالَ النَّبِي النَّهِ مَعَاذٍ فَقَالَ: «مَا شَأُنُ ثَابِتٍ؟ آيَشُتَكِي . ؟ » فَاتَاهُ سَعْدُ، فَذَكَرَ لَهُ قَولَ سَعُدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: «مَا شَأُنُ ثَابِتٍ؟ آيَشُتَكِي . ؟ » فَاتَاهُ سَعْدُ، فَذَكَرَ لَهُ قَولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ ثَابِتُ : أُنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ آنِي مِنْ آرُفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «بَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «بَلُ مُومِنُ آهُلُ النَّارِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ لِلنَبِي عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «بَلُ مُومِنُ آهُلُ اللّهِ عَلَيْ . وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . وَقَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْ : «بَلُ مُومِنُ آهُلُ اللّهِ عَلَيْ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . وَمَاهُ مُسُلِم . وَقَالَ اللهِ عَلَيْ مَنَ آهُلُ اللّهِ عَلَيْ . وَقَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنَ آهُلُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الملا: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قین بن شاً س انسار کے خطیب سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "اے ایمان والو! تم اپی آواز نبی صلی الله علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کو" تو ثابت ایخ گھر میں رک گئے اور خود کو نبی صلی الله علیہ وسلم سے روکے رکھا۔ چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے

سعد بن معاد ہے وریافت کیا کہ ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بیار ہے؟ چنانچہ ثابت کے پاس سعد آئے اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ذکر کیا۔ ثابت نے وضاحت کی کہ جب یہ (ذکورہ) آیک ہوئی اور تم جانے ہو کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تم سب سے زیادہ بلند ہے۔ بس میں (سجھتا ہوں) کہ میں دوزخ والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد سعد نے ثابت کی اس بات کا تذکرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا (نہیں) بلکہ وہ فخص تو جنتی ہے (مسلم)

٢١١٢ - (١٧) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي ﷺ إِذْ نَزَلَتُ هُوَآخِرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ ﴾ قَالُوا: مَنْ هُوُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَفِيْنَا سَلُمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهْ عَلَىٰ سَلُمَانَ ثُمَّ قَالَ: وَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَفِيْنَا سَلُمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهْ عَلَىٰ سَلُمَانَ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْكَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُولَاءٍ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۲۱۲: ابوہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورۃ جمعہ نازل ہوئی تو ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "اور ان میں کچھ لوگ اور ہیں جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے" صحابہ کرام نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ ابوہریۃ نے بیان کیا کہ ہم میں سلمان فاری بھی تھے۔ ابوہریۃ نے کما کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان پر رکھا۔ پھر فرمایا' اگر ایمان رُقیا کے (ستارے) قریب بھی ہو گا تولوگ ان سے اسے حاصل کرلیں سے (بخاری)

٦٢١٣ ـ (١٨) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَللَّهُمَّ حَبِبٌ عُبَيْدَكُ هٰذَا» يَعْنِى: اَبَا هُرَيْرَةَ «وَاُمَّةُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَحَبِّ اليَهْمُ الْمُؤُمِنِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۳۱۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے اللہ! این اس بیارے بندے لینی ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو ایمان والوں کے نزدیک محبوب بنا اور ایمانداروں کو ان کا محبوب بنا (مسلم)

وَصُهِيْتٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: مَا آخَذَتُ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَأْخَذَهَا وَصُهِيْتٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: مَا آخَذَتُ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَأْخَذَهَا فَقَالَ اَبُوبَكُرِ: اَتَقُولُونَ هُذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَاتَى النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا اَبَا فَقَالَ اَبُوبَكُرِ: اَتَقُولُونَ هُذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَاتَى النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا اَبَا بَكُرٍ لَعَلَكَ اَعْضَبْتَهُمْ لَقَدُ اعْضَبْتَهُمْ لَقَدُ اعْضَبْتَ رَبِّكَ ، فَقَالَ: يَا إِخْوتَاهُ! بَكُمْ لَعَدُ اعْضَبْتُكُمْ . قَالُوا: لَا ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَى . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۱۳: عَائِذِ بن عَمُو رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ابوسفيان بن حرب ايك جماعت كى جمراى بيس سلمان " صيب اور بلال كے باس سے كزرے سلمان اور ان كے رفقاء نے كما الله تعالى كى تكواروں نے الله تعالى كے وشمن کی گردن سے اپنا حق اوا نہیں کیا۔ ابو بکڑنے کہا کیا ہے بات تم قرایش کے بیخ اور ان کے سروار کے لیے کہ رہے ہو؟ چنانچہ ابو بکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ان کی بات سے مطلع کیا۔ آپ نے فرایا 'اے ابو بکرا معلوم ہو آ ہے کہ تو نے انہیں ناراض کر دیا ہے 'اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو تم نے اپنی آئے۔ ان سے کہا میرے بھائیو! میں نے کیا تو تم نے اپنی تروردگار کو ناراض کیا۔ بعدازاں ابو بکڑان کے پاس آئے۔ ان سے کہا میرے بھائیو! میں نے معاف معاف کی اے جارے بھائی! اللہ تعالی تھے معاف کرے (مسلم)

٦٢١٥ - (٢٠) **وَعَنُ** اَنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۲۱۵: انس رضی الله عنه 'نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا 'انصار سے محبّت ایمان کی علامت ہے (بخاری مسلم)

١٢١٦ - (٢١) وَعَنِ الْبَرَاءِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ:
 وَمَنُ اَبُغَضَهُمْ إِلَّا مُومِنَ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِق ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ اَبُغَضَهُمْ اللهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 ابْغَضَهُ الله ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۲۱۱: براء (بن عازب) رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا۔ آپ فرمایا 'انسار سے صرف ایماندار لوگ ہی مجت کرتے ہیں۔ فرمایا 'انسار سے صرف ایماندار لوگ ہی مجت کرتے ہیں۔ جو مخص ان سے مجت کرے گا وہ الله تعالی جو مخص ان سے دشنی کرے گا وہ الله تعالی سے دشنی کرے گا وہ الله تعالی سے دشنی کرے گا (بخاری مسلم)

الله على رَسُولِهِ مِنُ اَمُوالِ هَوَازِنَ مَا اَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِئ رِجَالاً مِنْ اَلْاَنْصَارِ قَالُوا حِيْنَ اَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِئ رِجَالاً مِنْ قُرُيشٍ الْمِائَة مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله كُرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْظِئ قُريشاً وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَائِهِمُ! فَحُدِنَ لَوَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّالَتِهِمُ -، فَارْسَلَ إِلَى الْاَنْصَارِ فَجَعَهُمُ فِى قَبَّةٍ مِنْ اَدَم — وَلَمْ يَدُعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي مَعَهُمُ اَحَدا غَيْرَهُمُ ، فَلَمَّ اجْتَمَعُوا جَاءَهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ ؟». فَقَالَ فَقَهَاوُهُمْ : امَّا ذَوُوا رَأْيِنَا يَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْعًا، وَامَّا النَاسُ مِنَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ ؟». فَقَالَ وَشُولُ اللهِ ﷺ يُعْظِئ قُرَيْشًا وَيَدَعُ الْاَنْصَارِ، وَسُيُوفُنَا تَقَطُرُ مِنْ اللهِ عَلَيْ يَعْفِلُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ يَعْفِلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

المالا: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو (قبیلہ) ہموازن کا ہال بلور منیمست کے عطاکیا تو آپ نے قریش کے لوگوں کو سو سو اونٹ دینے شروع کیے، کچھ افساریوں نے کہا، انلہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، آپ قریش کو (بہت کچی) عطاکرتے ہیں لیکن ہمیں (زیادہ) شیں دینے طالا تکہ ہماری شاور دوں نے لاائیوں ہیں ان کے خون گرائے ہیں۔ چائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعظی سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ نے انسار کی جانب پینام ارسال کیا، انہیں ایک چڑے کے تیمے ہیں جع کیا اور وہاں ان کے علاوہ کی کو جانے کی اجازت نہ دی۔ جب وہ جع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے تبھی بینچ رہی ہیں؟ ان کے باس آئے۔ آپ نے ان سے تبھی بینچ رہی ہیں؟ ان کے باس تھے۔ اللہ علیہ وسلم کو جانے کی اجازت نہ دی۔ جب وہ گئے تمہاری جانب سے کہی باقیں بینچ رہی ہیں؟ ان کے باب تو بورا نول نے عرض کیا، اس اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، آپ قریش کو بودانوں نے اس بات کا اظمار کیا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، آپ قریش کو بہوانوں نے اس بات کا اظمار کیا ہے کہ اللہ تعلیہ وسلم کو معاف کرے، آپ قریش کو بہوانوں نے اس بات کا اظمار کیا ہے کہ اللہ تعلیہ وسلم کو معاف کرے، آپ وہوائی سے ان کی تایف قبی کرتا ہوں اور انہیں عطیات ویا نے نواز تا ہوں کہ ان کا کفر کے ساتھ تعلیہ وسلم کو بائی کرتا ہوں اور انہیں عطیات ویا کیون تمیں بند نہیں کہو گوگوں کو علیات ویا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! بالکل درست ہے ہمیں سے پہند میں دیا دیا۔ آپ دیاری، مسلم)

٦٢١٨ - (٢٣) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا اللهِ جَرَةً لَكُنْتُ امْرَءًا مِنَ الْانْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِينًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِينًا أَوْ شِعْبًا لَسُلَكُتُ وَادِينًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِينًا أَوْ شِعْبًا لَسُلَكُتُ وَادِي الْاَنْصَارُ وَادِينًا الْاَنْصَارُ وَالْمَارُ شِعَارٌ - ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ - ، إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ بَعُدِى الْسَلَكُتُ وَادِى الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، اللهُ وَصُلَى الْحَوْضِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۱۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اگر (ہیں نے دینِ اسلام کے سبب) ہجرت نہ کی ہوتی تو ہیں خود کو انصاری کملانا پند کرتا 'اگر لوگ کسی ایک وادی پر جائیں اور انصار دوسری وادی اور گھاٹی والا راستہ اختیار کروں گا اور انصار ہاری بیان ہیں اور دوسرے لوگ اور کا کپڑا ہیں۔ (اے انصار!) اگر تم میرے بعد تکلیف دیکھو تو تم مبر کرنا حی کہ تم مجھ سے حوض کو ثر میں ملو کے (بخاری) م

١٢١٩ - (٢٤) وَمَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ آبِيُ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنُ، وَمَنْ اَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنُ». فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ: اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ اَخَذَتُهُ رَأْفَةَ بِعَشِيْرَتِهِ وَرَغَبَة فِي قَرْيَتِهِ. وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَىٰ رَسُولَ ِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قُلْتُمُ: اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدُ اَخَذَتُهُ رَأُفَة يُعَشِيْرَتِهِ وَرَغَبَة يُفِى قَرُيَتِهِ؛ كَلَّا إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، هَاجَرُتُ إِلَى اللهِ وَاللهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضَنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. وَالْيَكُمُ، اَلْمَخَيَا مَحْيَاكُمُ. وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمُ» قَالُوُا: وَاللهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضَنَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمُ وَيَعْذِرَانِكُمُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۲۱۹: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آپ نے اعلان فرمایا ، جو هخص ابو شغیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہے اور جو هخص لڑائی کے ہتھیار رکھ دے گا اس علیہ وسلم کو اپنے قبیلے ہتھیار رکھ دے گا استہ کی رغبت نے ایسا میں سے بعض لوگوں نے کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی شفقت اور اپنی بستی کی رغبت نے ایسا کئے پر آمادہ کیا ہے۔ اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی (اور) جن بعض انصار نے باتیں کی شخص 'آپ نے ان سے دریافت کیا 'کیا تم نے یہ بات کی ہے کہ اس هخص کو اس کے قبیلے کی شفقت اور اپنی بستی کی مجبت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے؟ ہرگر! نہیں! بلا شبہ میں اللہ تعالی کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور تممارے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں زندہ رہوں گا اور جب میری موت آئے گی تو تممارے ساتھ آئے گی۔ لینی میں تم سے زندہ رہ رہوں گا اور جب میری موت آئے گی تو تممارے ساتھ آئے گی۔ لینی میں تم سے زندگی بھر بُدا نہیں ہوں گا اور جمعے تممارے ہی شہر میں مرتا ہے۔ انسار نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت کے حصول کے لئے یہ معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت کے حصول کے لئے یہ معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا گھر ہم نے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت کے حصول کے لئے یہ معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ ہم نے تو صرف اللہ اور اس کا رسول حمیس صبح گردائے ہیں (مسلم)

٢٢٠ - (٢٥) **وَعَنُ** أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صِبْيَانَا وَنِسَاءً مُقَبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ انْتُمُ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ، اَللَّهُمَّ انْتُمُ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ» يَعْنِى: الْاَنْصَارَ. مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.

۱۲۲۰: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچوں اور خواتین کو دیکھا' وہ کسی وعوت ولیمہ سے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے اور دُعا فرمائی' اے اللہ! تو جانتا ہے کہ انصار کے لوگ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں (بخاری' مسلم)

الأنصار وهُمُ يَبْكُونَ فَقَالاً: مَا يُبْكِيْكُمْ؟ فَقَالُواً: ذَكُونَا بَالسَّرَ عَلَيْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ بَحَالِسِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ بَحَالِسَ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ بَحَالُ اَحَدُهُمَا الْأَنصَارِ وَهُمُ يَبْكُونَ فَقَالاً: مَا يُبْكِيْكُمْ؟ فَقَالُواً: ذَكُونَا بَالسِّي عَلَيْهِ مِنَا، فَلَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَقَدْعَصَّبَ عَلَى رَأْسُهِ حَاشِيَةً بُرْدٍ، فَصَعِدَ اللهُ تَعَالَى وَاثْنَى عَلَيْهِ، فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ . فَحَمِدَ اللهُ تَعَالَى وَآثَنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ: «أَوْصِينُكُمُ الْمُنْبَرَ وَلَمْ يَضْعَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ . فَحَمِدَ اللهُ تَعَالَى وَآثَنَى عَلَيْهِ ، وَبَقِى الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ بِالْاَنْصَارِ ، فَإِنْهُمْ كُوشِي وَعَيْبَتِي - ، وَقَدُ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِى الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَبَعَى الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَبَعَى الَّذِي لَهُمْ ، وَاقْدَارَقُ وَلَا عَنْ مُسِينِهِمْ ، وَوَلَهُ مَا الْبُحُوارِيُّ .

۱۹۲۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبر اور عباس انساریوں کی مجلس کے پاپ سے گزرے جب کہ مجلس میں شریک لوگ آپ کی مرض الموت کے دوران رو رہے تھے 'ابوبر اور عباس نے ابن ہے وریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے بتایا 'ہمیں یاد آیا کہ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری جملس بھی بیشا کرتے تھے 'ہم ورتے ہیں کہ اب رسولُ اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ہم آپ سے محروم ہو جائیں گے چنانچہ ان دونوں میں سے ایک مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوا' اس نے آپ کو اس بات ہے آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے' آپ نے اپ سرمبارک پر چادر کا کنارہ باندھ رکھا تھا۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے' اس کے بعد آپ منبر پر تشریف نہ لا سکے 'آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وشاء بیان کی۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے' اس کے بعد آپ منبر پر تشریف نہ لا شبہ انسار میرے راز دار اور خاص لوگ بھی۔ انہوں نے ابنا حق پورا کر دکھایا لیکن ان کے حقوق باتی ہیں تم ان میں سے احسان کرنے والوں (کے عذر) کو بیں۔ انہوں نے ابنا حق پورا کر دکھایا لیکن ان کے حقوق باتی ہیں تم ان میں سے احسان کرنے والوں (کے عذر) کو تبول کرد اور بوجہ غفلت کے لغرش کرنے والوں کو معاف کو (بخاری)

آذِي مَاتَ فِيهِ حَتَىٰ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ اللّهِ مَاتَ فِيهِ حَتَىٰ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهُ وَاتُنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُ وُنَ وَيَقِلُ الْاَنْصَارُ، حَتَىٰ يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي النَّاسَ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِي مَنْكُمُ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخِرِينَ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَلْيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمُ». دَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۲۲: ابنِ عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپی اس بہاری ہیں باہر تشریف لائے جس میں آپ فوت ہوئے آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء بیان کی بعد ازاں فرمایا حمہ و ثناء کے بعد! خیال کرد عام لوگ زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں جب کہ انسار کی تعداد کم ہو رہی ہے یہاں تک کہ وہ دیگر لوگوں کے مقابلہ میں کھانے میں نمک کے برابر ہیں۔ پس تم میں سے آگر کوئی مخص کسی عمدہ پر مقرر ہو جائے ، جس میں وہ بعض لوگوں کو نقصان پنچا سکتا ہو اور بعض وہ سروں کو فائدہ دے سکتا ہو تو اسے چاہیئے کہ وہ انسار کے نیک لوگوں (کے عذر) کو تبول کرے اور ان کے (نا دانستہ) غلط کاموں کو معاف کرے (بخاری)

مَا ٢٢٣ - (٢٨) وَعَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَاللهُمُ اغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ، وَاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۲۲۳: زید بن اَرُقم رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دُعاک، اے اللہ! انسار کو، ان کے بیوں اور ان کے بوتوں کو معاف کر (مسلم)

٢٢٢ - (٢٩) وَمَنْ أَبِي أُسَيُدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «خَيْرُ دُوْرِ

الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُوْعَبْدِ الْاَشْهَلِ، ثُمَّ بْنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُوْسَاعِدَةَ، وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرُهُ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۲۲۳: ابو اُسَیْد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'انسار کے قبائل میں سے بمترین قبیله بنو نجار ہے 'اس کے بعد بنو عبدالا شمل ہے ' پھر بنو حارث ہے اور پھر بنو ساعدہ ہے جبکہ انسار کے تمام قبائل میں دیگر قبائل کے مقابلے میں زیادہ فضائل ہیں (بخاری مسلم)

وَالْمِفْدَادَ \_ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَإِنَا مَرُثَدِ بَدُلَ الْمِفْدَادِ \_ فَقَالَ: بَعَثَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنُوا رَوُضَةَ وَالْمِفْدَادِ \_ ، فَقَالَ: «إِنْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا رَوُضَةَ خَاخِ \_ ، فَإِنْ بِهَا ظَعِيْنَةً \_ مَعَهَا كِتَابُ \_ فَخُدُوهُ مِنْهَا، فَانْطَلَقْنَا يَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا \_ خَتَى اَتَيْنَا إِلَى الرَّوُضَةِ، فَإِذَا نَحُنُ بِالظَّعِيْنَةِ، فَقُلُنَا: آخُوجِى الْكِتَاب، فَالْمُنْ كِتَابٍ، فَقُلُنَا: لَتُخُرِجِنَّ الْكِتَابَ اوَ لَتُنْفِينَ النِّيَابَ، فَالْمُنْرِكِيْنَ قَالَتْنَا بِوالنَّبِيَّ عَلَىٰ ، فَقُلُنَا: لَتُخُرِجِنَّ الْكِتَابَ اوَ لَتُنْفِينَ النِيتِاب، فَالْمُنْوِكِيْنَ عَقَالَ مَنْ اللهِ عَلَىٰ ، اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿فَقَدْ غَفَرُتُ لَكُمْ ﴾ فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوًّكُمُ أُولِيَاءَ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيُه ِ . وَعَدُوَّكُمُ أُولِيَاءَ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيُه ِ .

۱۹۲۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے ' زیر اور مقداد (اور ایک روایت میں مقداد کی بجائے ابو مرود کا ذکر ہے) کو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج ہوئے فرمایا 'کہ تم روانہ ہو جاؤی یمال تک کہ تم روشو فاخ مقام میں پہنچو گے ' دہاں اونٹ کے کجاوے میں ایک عورت بیٹی ہوگی ' اس کے پاس ایک خط ہوگا ' تم اس سے وہ خط لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے ' ہمارے گھوڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے حی کہ ہم رو منب خاخ تک پہنچ گئے ' وہاں ہم اس عورت سے طے۔ ہم نے اس سے کما کہ وہ خط نکال کر ہمارے حوالے کر

دے۔ اس نے جواب دیا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے زور دے کر کما کہ مجتبے خط نکالنا ہو گا یا مجتبے اینے کیڑے اتار نے موں کے (ناکہ تلاشی لی جائے) چنانچہ اس عورت نے اپنی مینڈمیوں میں سے خط تکالا۔ ہم وہ خط لے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ یہ ترمر حاطب بن إلى المتعد ك جانب سے ملّہ كے مشرك لوگوں كى جانب ہے۔ وہ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے بعض معاملات كے بارے میں اطلاع دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے وریافت کیا' اے حاطب! یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ میرے خلاف جلدی کفر کا فیصلہ صادر نہ فرمائیں۔ میں قریش کا حلیف ہوں' ان میں سے نہیں ہوں اور آپ کے ماتھ جو مهاجرین ہیں ان کی (اہلِ ملہ کے ماتھ) قرابت داری ہے جو ملہ كرمه من ان كے مال اور اہل كى حفاظت كرتے ہيں۔ بس جب ميرا ان كے ساتھ نبي تعلق نبيں تو من نے مناسب سمجماکہ ان کے ساتھ احسان کروں ، جس کے عوض وہ میرے قوابت داروں کی حفاظت کریں مے اور میں نے یہ کام نہ کافر ہو کر کیا ہے اور نہ ہی میں دینِ اسلام سے مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے اسلام کے بعد کفرکو پند کیا ہے۔ رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، حاطب نے متہیں سے سے بتا دیا ہے۔ عمر نے عرض کیا ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلا شبہ حاطب جنگ بدر میں عاضر تھا اور (اے عمر) تہیں معلوم نیں کہ شائد اللہ تعالی نے بدر والوں کو نظرِ رحمت سے دیکھا ہے اور ان کے حق میں فرمایا ہے کہ "تم جو چاہو عمل کو تممارے لیے جنت واجب ہو می ہے" اور ایک روایت میں یہ ہے (آپ نے فرملیا) کہ میں نے تہیں معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ الله تعالی نے یہ آیت نازل کی (جس کا ترجمه ب) اللے ایمان والوا تم میرے اور این وشمنوں کو دوست نہ بناؤ" (بخاری مسلم)

الَّي عَلَيْهُ عَنْدُ، قَالَ: جَاءَ جِبُرَئِيلُ إِلَى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: جَاءَ جِبُرَئِيلُ إِلَى النَّبِي وَالْحَةُ فَعَلَ اللهُ عَنْدُ، قَالَ: «مِنْ اَفْضَلِ الْمُسُلِمِيْنَ» أَوْ كَلِمَةُ نَحُوهَا قَالَ: «مِنْ اَفْضَلِ الْمُسُلِمِيْنَ» أَوْ كَلِمَةُ نَحُوهَا قَالَ: «وَكَذْلِكَ مَنْ شَبِهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۲۷: رِفَاعَہ بن رَافِع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 'جرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ بدر کی جنگ میں شریک لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 'وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں یا اس مغموم کا کلمہ آپ نے فرمایا۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ای طرح وہ فرشتے بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں حاضر تھے (بخاری)

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حَفَّصَة ، رَضِى اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ـ اَحَلُّـ اَلَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَهَا» . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۲۷: حف رضی الله عنها بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا انشاء الله میں امید کرتا ہوں کہ جو مخص بھی جنگ برر اور محدیبیہ میں شریک تھا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے سوال کیا الله کے رسول! کیا الله تعالی کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ "تم میں سے ہر محض دوزخ سے گزرنے والا ہے۔" آپ نے فربایا کیا تو نے الله کا کلام نہیں سا ہے۔ الله تعالی فربا تا ہے کہ "بھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں سے جو الله تعالی سے ورتے رہے" اور ایک روایت میں ہے (آپ نے فربایا) کہ انشاء الله دوزخ میں ان لوگوں میں سے ایک مخص بھی داخل نہیں ہوگا جنوں نے درخت کے نیچ بیعتِ رضوان کی تھی (مسلم)

٦٢٢٨ - (٣٣) **وَعَنُ** جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفاً وَارْبَعَمِائَةٍ. قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ اَهْلِ الْارْضِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۲۲۸: حابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم حدید کے دن چودہ سو تھے۔ ہمارے بارے میں بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' آج تمام زمین والول میں سے تم ستر ہو (بخاری' مسلم)

٦٢٢٩ - (٣٤) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَنُ يَصَعَدُ الثَّنِيَّةَ ثِنِيَةَ الْمُرَارِ - فَاتَهُ عُرَّعَ مَا حُطَّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْهُ الْمَوْرَ بِينِ الْمَرَائِيلُ». وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَ هَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزُرَجِ، ثُمَّ تَتَامً النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «كُلَّكُمُ مَعْفُورٌ لَهُ، إلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ». فَآتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَانَ آجِدَ ضَالِّتِيْ آخَبُ إِلَى مِنَ آنُ يَسْتَغْفِرَ لِيْ صَاحِبَكُمُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

وَذُكِرَ حَدِيْثُ انَسٍ قَالَ لِا بَيّ بُنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللهُ آمَرَنِيْ آنُ اَقُرَأَ عَلَيْكَ» فِي «بَابٍ» بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ.

۱۲۲۹: عابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص مُرَاد نامی گھائی پر بلند ہوگا تو اس سے ای طرح گناہ معاف ہو جائیں گے جس طرح بنو اسرائیل (کے لوگوں) سے گناہ معاف ہوتے سے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو لوگ اس پر مجئے وہ بنو خزرج کے شاہ سوار سے 'پھر اور لوگ ان کی متابعت کرتے ہوئے اس پر چڑھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'سرخ اُونٹ کے مالک انسان کے علاوہ سبھی کو معاف کو معاف کو میا ہے (اس سے مراو ر شمیس المنافقین عبداللہ بن اُبی تھا (صحابہ کرام سے کتے ہیں) ہم اس کے پاس آئے اور اس سے کماکہ آؤ تاکہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تممارے لیے مغفرت کی اور اس سے کماکہ آؤ تاکہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تممارے لیے مغفرت کی

ورخواست كريں۔ اس نے جواب ديا ' مجھے ميرى مم شدہ او نئن مل جائے ' مجھے اس بات سے زيادہ محبوب ہے كہ تمهارا سيغمبر ميرے لئے مغفرت طلب كرے (مسلم) اور انس سے مروى حديث (جس ميں ہے) كہ نبى صلى الله عليه وسلم نے اُبى بن كعب سے كما "بے فك الله تعالى نے مجھے تھم ديا ہے كہ ميں تجھے قرآن پڑھ كر ساؤں" كا ذكر فضا كل القرآن كے بعد والے باب ميں كيا مجيا ہے۔

#### الفصل الثَّانِي

٦٢٣٠ ـ (٣٥) **وَعَنِ** ابُنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اِقْتَدُوْا بِا لَّذَيْن مِنُ بَعْدِيْ مِنُ آصُحَابِيْ: آبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُّوْا بِهَذِي عَمَّادٍ، وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

#### دوسری فصل

۱۳۳۰: عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا میرے بعد میرے محابہ کرام میں سے ابوبکر اور عمر دونوں کی اقداء کو اور عمار (بن یا سر) کی سیرت کے مطابق چلو اور عبداللہ بن مسعود کی وصیت کے ساتھ ممتک اختیار کرو اور محذیفہ کی روایت میں ہے کہ خلافت وغیرہ کے بارے میں جو حدیث تمیس ابن مسعود بیان کریں اسے صبح سمجھو۔ یہ الفاظ ان الفاظ کی جگہ ہیں کہ تم عبداللہ بن مسعود کی وصیت کے ساتھ تمک اختیار کو (ترندی)

وضاحت : اس مدیث کی پہلی روایت کی سند ضعف ہے' اس میں یجیٰ بن سلمی راوی ضعف ہے' جب کہ دوسری روایت صحیح ہے (تنقیع الرواۃ جلد م صفحہ ۲۵۸)

مُؤَمِّرًا مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ ، لَأَمَّرُتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ» . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۱۳۳۱: علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'آگر میں نے بلا مشورہ کسی فخص کو امیر نامزد کرنا ہو آ تو میں عبدالله بن مسعود کو امیر نامزد کر دیتا (ترفدی 'ابن ماجہ 'ضعیف ترفدی) وضاحت: علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترفدی صفحہ ۵۱۳) ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۱۳۷۵)

مَّ عَلَيْ اللهُ اللهُ

رَسُول ِ اللهِ ﷺ وَنَعْلَيُهِ؟ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُول ِ اللهِ ﷺ؟ وَعَمَّارُ الَّذِي آجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ؟ وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكِتَابَيْنِ؟ يَعْنِى الْإِنْجِيْلَ وَالْقُرْآنَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. الْإِنْجِيْلَ وَالْقُرْآنَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

الله! مجھے نیک ہم نشین عطا کر۔ چنانچہ مجھے ابو ہریرہ جس مدید منورہ میں آیا میں نے اللہ تعالی ہے وُعاکی کہ اب الله! مجھے نیک ہم نشین عطا کر۔ چنانچہ مجھے ابو ہریرہ جھے نیک ہم نشین عطا کر۔ چنانچہ میں کہ اب الله! مجھے نیک ہم نشین عطا کر۔ چنانچہ میرے لئے آپ کا انتخاب بنایا کہ میں نے اللہ تعالی ہے۔ ابو ہریرہ نے دریافت کیا آپ کمال سے ہیں؟ میں نے بنایا کہ میں کوفہ سے ہوں۔ میں تخصیلِ علم کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ نے بوچھا کہ کیا آپ میں سعد بن مالک (ابی وقاص) ہیں جو متجاب الدعوت ہیں؟ اور عبداللہ بن مسعورہ ہیں جو رسول اللہ کے وضو کا برتن اور آپ کے جوتے اٹھانے والے ہیں؟ اور محذیفہ ہیں ، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے راز دان ہیں؟ اور عمارہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے بینبری زبان پر شیطان رسول اللہ علیہ وسلم کے راز دان ہیں؟ اور عمارہ ہیں ؛ جاریاں لانے والے ہیں (ترندی)

٦٢٣٣ - (٣٨) وَمَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمْمَ الرَّجُلُ اللهِ عَمْرَ، نِعُمَ الرَّجُلُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ اُسَيْدُ الرَّجُلُ اللهِ عَمْرَ الرَّجُلُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ الرَّجُلُ اللهِ عَمْرَ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳۳۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ابو برا اچھے آدمی ہیں ' عر اچھے آدمی ہیں 'ابو عبیدہ بن جراح اچھے آدمی ہیں 'ائید بن مخفیرا چھے آدمی ہیں 'فابت بن قیس بن شَاَس اچھے آدمی ہیں 'معاذ بن جبل اچھے آدمی ہیں 'اور معاذ بن عمرو بن جُنوح بھی اچھے آدمی ہیں (ترندی) امام ترزی آنے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

مَّ مَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْجَنَّةُ تَشْتَاقُ اللهِ عَلَى مَ عَلِيّ، وَعَمَّادٍ، وَسَلْمَانَ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۱۳۳۳: انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ب فک جنت تین افتاص کی جانب شوق رکھتی ہے ' وہ علی ' عمار اور سلمان ہیں (ترفری)

وضاحت: علامه ناصر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (تنقیعُ الرواۃ جلد مسخد ۲۵۹ مفی ۲۵۹ مفی و ۲۵ مفی و ۲۵

٦٢٣٥ - (٤٠) **وَعَنُ** عَلِيّ ، رَضِى اللهُ عَنُهُ ، قَالَ: اِسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى السِّيّ عَلِيّ فَقَالَ: والنُذَنُوا لَهُ ، مَرُحَبًا بِالطَّيِبِ الْمُطَيِّبِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۱۹۳۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمّار فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا' اسے اجازت دو (اور) خوش آمدید کمو۔ وہ نمایت پاکیزہ اور اجھے اخلاق والے آدمی ہیں (ترندی)

مَا خُيْرَ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ مَا خُيْرَ عَمَّالُ بَيْنَ آمْرَيْنِ اللَّ اخْتَارَ آرْشَدَهُمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۱۲۳۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے ان دونوں کاموں میں سے بہتر کام کا انتخاب کیا (ترفدی)

١٣٧٧ - (٤٢) وَعَنُ آنَسِ، رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: لَمَّا حُمِلَتُ جَنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذِقَالَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: لَمَّا حُمِلَتُ جَنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذِقَالَ: لَمُنَافِقُونَ: مَا آخَفَ جَنَازَتَهُ! وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ: «انَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتُ تَحْمِلُهُ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۱۳۳۷: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معال کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کما تعجب ہے کہ اس کا جنازہ کتنا ہکا بچلکا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بنو قریند کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیخی تو آپ نے فرمایا چونکہ فرشتوں نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا اس لیے وہ ہلکا بچلکا تھا۔ مسلم کو یہ بات بیخی تو آپ نے فرمایا چونکہ فرشتوں نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا اس لیے وہ ہلکا بچلکا تھا۔ (تندی)

مَعْتُ مَعْتُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اَظَلَتِ اللهِ بْنِ عَمْسِرِه، رَضِى اللهُ عَنْهُمَتَ ا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اَظَلَتِ النَّخَصْرَاءُ، وَلَا اَقَلَتِ الْعَبْرَاءُ اَصْدَقَ مِنْ آبِى ذَرِّه. رَوَاهُ النِّرُمِذِيُ . اللهِ عَلَيْهِ مَقُولٌ: «مَا اَظَلَتِ النَّخَصْرَاءُ، وَلَا اَقَلَتِ الْعَبْرَاءُ اَصْدَقَ مِنْ آبِى ذَرِّه. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُ .

عبدالله بن عمرو (بن العاص) رضى الله عنما بيان كرتے بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منا آپ في الله عليه وسلم سے منا آپ في فرمايا اس في من الله عليه وسلم سے منا آپ في فرمايا اس الله عليه والمايا ہے جو البور شرخ الله الله و (ترخدى)

١٣٩٩ - (٤٤) وَعَنْ آبِي ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَة : «مَا أَظَلَّتِ النَّخَضُرَاءُ وَلَا اَوْفَىٰ مِنْ آبِي ذَرِّ شِبْهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ» النَّخَضُرَاءُ وَلَا اَوْفَىٰ مِنْ آبِي ذَرِّ شِبْهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ» يَعْنِي فِي الزَّهُدِ [فَقَالَ عُمَرُ بُنُ النَّخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ: يَا رَسُولَ اللهِ اَفْتَعُرِفُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمُ فَاعُرِفُوهُ لَهُ». رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ].

۱۲۳۹: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان نے کسی ایسے مخص پر سایہ نہیں کیا اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے مخص کو اٹھایا ہے جو ابو ذرائے وارہ سجی بات کرنے والا اور

وعدہ پورا کرنے والا ہو' ابو ذرا زہر میں عیلی بن مریم علیہ السلام کے مثابہ سے (تزنی) وضاحت: علامہ ناصرالدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (ضعیف ترزی صفیہ،۵)

٠ ١٢٤٠ - (٤٥) وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ. قَالَ: الْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ ارْبَعَةٍ: عِنْدَ عُويْمِر آبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ، وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَعِنْدَ عَبْدَ اللهِ بَنِ سَلِامَ اللهِ عَنْدَ كَانَ يَهُودِياً فَأَسُلَمَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۱۳۳۰: معاذبن جبل رمنی الله عنه پر جب موت کا وقت آیا تو انهوں نے کما کہ کتاب و سُنّت کا علم چار آدمیوں سے ماقبل کو فی غیر ابو الدرداء ہے ' سلمان فاری سے ' ابنِ مسعود ہے ' عبدالله بن اسلام ہے ' جو بیودی سے اور پھر مسلمان ہوئے (معال کتے ہیں) میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا 'کہ وہ دس جنتوں میں سے دسوال ہے (ترزی)

اللهِ كَالَ: قَالَ: وَإِنِ اسْتَخْلَفُتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُذِّبْتُمْ، وَالْكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةً اللهِ لَوِ اسْتَخْلَفُتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُذِّبْتُمْ، وَلَكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةً فَصَدِّقُوهُ، وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبُدُ اللهِ فَاقْرَأُوهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

۱۳۲۱: مخدیفہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کاش آپ کی مخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آگر میں نے تم پر (کسی کو) خلیفہ مقرر کر دیا اور تم نے اس کی عافرمانی کی تو تم عذاب میں جنا کیے جاؤ کے لیکن حذیفہ منہیں جو بات بتائیں' اسے تم سی مسجو اور عبداللہ بن مسعود جس طرح منہیں پڑھائیں تم اس طرح پڑھو (ترذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (تنقیم الرواۃ جلدم صفحہ ۲۱۱)

٦٢٤٢ - (٤٧) وَعَنْهُ، قَالَ: مَا آحَدُ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ اِلَّا آنَا آخَافُهَا عَلَيْهِ، اِلَّا مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً، فَالِيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ». رَوَاهُ [اَبُوُ دَاوُدَ]. وَاوُدَ].

۱۲۳۲: کوزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی فخص ایبا نہیں ہے جس پر دینوی مصائب آئیں اور مجھے ان کی وجہ سے خطرہ نہ ہو البتہ محمد بن مسلمہ کے بارے میں خطرہ نہیں ہے۔ میں نے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے' آپ (محمد بن مُسْلَمَهُ کے بارے میں) فرماتے سے کہ بچھے کوئی فتنہ نقصان نہیں پنچائے گا (ابوداؤد)

٦٢٤٣ - (٤٨) وَعَنْ عَائِشَةً، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ رَأَىٰ فِى بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا - فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! مَا اَرْى اَسْمَاءَ إِلاَّ قَدُ نُفِسَتْ -، وَلَا تُسَمُّوهُ حَتَى اُسَيِّيَهُ» فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ وَحَنْكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ .

۱۹۲۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے گھر ہیں چراغ دیکھا۔ آپ انے فربایا' اے عائشہ اللہ میں بی اس کا نام نے فربایا' اے عائشہ! میرا خیال ہے کہ اساء نفاس والی ہو گئی ہے' تم بیخ کا نام نے اس بی کا نام عبداللہ رکھا اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کمجور کی تھتی دی (تندی)

وضاحت: یہ مدیث ضعف ہے اس کی سند میں عبداللہ بن مول رادی مکرالحدیث ہے (تنقیع الرواق جلد ۳ صفحہ ۲۱۱)

٦٢٤٤ - (٤٩) وَعَنْ عَبُدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِيْ عَمِيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ وَالْمَعْ اللهُ عَنْهُ مَا النَّبِيّ اللهُ عَالِيّاً مَهُدِيّاً ، وَالْهُدِ بِهِ » . رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ .

۱۹۲۳: عبد الرحل بن ابی عِمْیرَه رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے معاویہ ا کے بارے میں دعاکی' اے اللہ! اس کو ہدایت دکھانے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور معاویہ کے ساتھ لوگوں کو بھی ہدایت عطاکر (ترزی)

مَالَة عَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَامِرِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۲۳۵: مُعقب بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا اوگ اسلام لائے جبد عَمرو بن عاص ایمان لائے (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ نیز اس مدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد می به جیما که علامه ناصر الدین البانی نے وضاحت کی ہے۔ امام ترفی کا تھم صبح نہیں ہے (تنقیع الرواة جلد مفیلاً مفکوة علامہ البانی جلد مسفی ۱۳۸۳)

مَا عَنْهُ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَيَا جَابِرُ! مَا لِي آرَاكَ مُنْكَسِراً؟ ، قُلْتُ: أُسُتُشُهِدَ آبِي وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً. قَالَ: «آفَلا أَبَشِّرُكُ بِمَا لَقِي اللهُ بِهِ آبَاكَ؟ ، قُلْتُ: أَسُتُشُهِدَ آبِي وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً. قَالَ: «آفَلا أَبَشِّرُكُ بِمَا لَقِي اللهُ بِهِ آبَاكَ؟ » قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا كُلِّمَ اللهُ احَدا قَطُّ إِلَا مِنُ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَاحْيَا آبَاكَ فَكُلَّمَ لَهُ أَتَلَ وَكُلِي آبَاكَ فَكُلَّمَ هُ كِفَاحًا . قَالَ: يَا عَبُدِي ا تَمَنَّ عَلَى اللهُ اللهِ قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْيِينِي فَأَقْتُلَ وَاحْيَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

نِيْكَ ثَانِيَةً . قَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّىٰ ٱنَّهُمُ لَا يَرْجِعُوْنَ» فَنَزَلَتُ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الْذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتاً . . . ﴾ . اَلاَيةَ . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ .

۱۳۲۲: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی۔
آپ نے جابر ہے فرمایا' اے جابرا کیا بات ہے کہ میں تجھے عملین دوکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے اہل و عیال اور قرض چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا' کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالی نے کس طرح تیرے والد سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا' ضرور! اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا' اللہ تعالی نے تیرے والد کو زندہ کر کے آشے فرمایا' اللہ تعالی نے تیرے والد کو زندہ کر کے آشے سامنے مختلو کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اے میرے بندے! جو تو چاہتا ہے جھے سے طلب کر' میں تجھے عطا کوں مامنے مختلو کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اے میرے پروردگار! تو جھے زندہ کر دے' میں دوبارہ تیری راہ میں شمید ہو جائں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا' ہے بات میری جانب سے طے شدہ ہے کہ فوت شدہ انسانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا چانچہ یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) ''جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں آپ مرے ہوئے نہ سبجھیں'' (ترندی)

التِرْمِذِيُّ . اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

۱۲۳۷: جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پیپیس بار مغفرت کی دعا کی۔ (ترزی)

٦٢٤٨ - (٥٣) وَعَنُ آنَس، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الكَمُ مِنُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۳۸: انس رضی الله بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'کتنے ہی لوگ ہیں جن کے سر کے سر کے بال بھرے ہوئے ہیں ، غبار آلودہ ہیں ، وہ دو بوسیدہ چادریں زیب تن کیئے ہوئے ہیں جن کی پچھ پرواہ نہیں کی جاتی ، اگر وہ الله تعالی پر فتم اٹھائیں تو الله تعالی ان کی فتم کو پورا فرما تا ہے ، ان میں سے براء بن مالک بھی ہیں (ترزی ، بیعق دلائل النبوة)

٦٢٤٩ ـ (٥٤) وَعَنْ آبِىُ سَعِيْدٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلَا إِنَّ عَيْبَتِى اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ مُسِيْئِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنُ مُسِيْئِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنُ مُسِيْئِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنُ مُسِينِهِمْ». رَوَاهُ التِرْفِذِينُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنَ ؟

۱۳۳۹: ابوسعید خُدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'خردار! بلا شبه میرے خاص لوگ جن کی جانب میں رجوع کرتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور بلاشبه میرے رازدار انسار ہیں تم ان میں سے غلطی کرنے والوں کی غلطیوں کو معاف کرد اور ان میں نیکو کار لوگوں کو قریب کرد (ترزی) امام ترذی سے اس مدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

وضاحت: علامہ ناصر الدین اَلبانی نے کہا ہے کہ اہلِ بیت کے لفظ کے سبب یہ مدیث مکر ہے (ضعیف ترذی صغیصات)

١٢٥٠ ـ (٥٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّسٍ، لَوَصِّى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ اَحَدُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَجِيْحٌ.

۱۲۵۰: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'انسار کے ساتھ وہ مخض وشنی نہیں کرتا جو الله تعالی پر ایمان رکھتا ہے (ترزی) اہام ترزی نے اس مدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

٦٢٥١ ـ (٥٦) وَعَنْ آنَسٍ، عَنْ آبِيُ طَلْحَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَبالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَقْرِىءُ قَوْمَكَ السَّلَامَ، فَإِنَّهُمُ مَا عَلِمْتُ آعِفَّةٌ صُبُرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۳۵۱: انس رضی اللہ عنہ ابو طلق ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اپی قوم کو سلام کمنا۔ بلاشبہ جمال تک مجھے علم ہے وہ لوگ پاکباز اور صابر ہیں (ترفدی) وضاحت : علاّمہ ناصر الدین البانی نے کما ہے کہ اس مدیث کا پہلا جملہ منکر ہے البتہ دو سرا جملہ صحیح ہے (ضعیف ترفدی صفح ۱۸۲۸)

٦٢٥٢ ـ (٥٧) وَعَنُ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ ـ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ ﷺ: «كَذَبُتُ، يَشُكُو حَاطِبًا إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبُتُ، لَا يَدُخُلُهَا فَإِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُراً وَالُحُدَيْبِيَةَ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۳۵۲: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حاطب کا غلام نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'
وہ حاطب کے بارے میں فکوہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! حاطب بقینا دوزخ میں داخل ہوگا۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' تو جھوٹ بول رہا ہے'وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ بدر
اور حدیبید کی جنگ میں حاضر تھا (مسلم)

. ٦٢٥٣ - (٥٨) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَا هَٰذِهِ الْآيةَ : ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوُا يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا آمْثَالَكُمُ ﴾ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوُلَا ، اللهِ مَنْ هُولًا ، اللهِ مَنْ هُولًا ، اللهِ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا وَقَوْمُهُ، وَلَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثَّرَيَّا ...، لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۱۲۵۳: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلادت کی (جمی کا ترجمہ ہے) "اگر تم اعراض کرو کے تو اللہ تعالی تمہارے علاوہ لوگ لائے گا' وہ تمہارے جیسے نہیں ہول گے" انہوں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے کہ اگر ہم نے اعراض کیا تو ہمارے عوض انہیں لایا جائے گا' پھروہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے؟ آپ نے سلمان فاری کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرایا' وہ یہ مخص ہے اور اس کی قوم ہے۔ اگر دینِ اسلام ثریاً ستارے کے پاس ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے اخذ کر لیں گے (ترفری)

وضاحت : علامہ نامر الدین البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (تنبقع الرواة جلد مسفحہ ٢١٣)

٦٢٥٤ - (٥٩) وَعَنْسَهُ، قَالَ: ذُكِرَتِ الْاَعَاجِمُ عِنْدَ رَسُسُولِ اللهِ بَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْعِ : «لَانَابِهِمُ - آوُبِبَعْضِهِمُ - آوُنَقُ مِنِي بِكُمُ - آوُبِبَعْضِكُمُ -» رَوَاهُ التِرْمِدِيُّ .

۱۲۵۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجمیوں کا ذکر ہوا تو آپ اللہ علیہ وسلم کے پاس عجمیوں کا ذکر ہوا تو آپ فرمایا، بلاشبہ میں ان کے ساتھ یا ان کے بعض کے ساتھ تسارے یا تسارے بعض کے مقابلے میں زیادہ باعثاد ہوں (ترذی، ضعیف ترذی صفحہ ۵۲۳)

#### رُ الْفُصُلُ الثَّالِثُ

مَنْ عَلَيْ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ سَبْعَةَ نُجْبَاءَ وَرُقَبَاءَ، وَأُعْطِيْتُ أَنَا آرْبَعَةَ عَشَرَ قُلُنَا: مَنْ هُمُ؟ قَالَ: «آنَا – وَابْنَاى، وَجَعُفَرُ، وَحَمُزَةُ، وَآبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ، وَبِلَالٌ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارُ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَآبُو ذَرٍّ، وَالْمِقُدَادُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

#### تيىرى فعل

۱۳۵۵: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ ہر پینجبر کے ساتھ بہترین حفاظت کرنے والے رفقاء ہوتے ہیں ' جبکہ مجھے چودہ بہترین رفقاء عطا کیے گئے ہیں۔ ہم نے دریافت کیا وہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ' میں ' میرے دونوں بیٹے ' جعفر' حمزہ ' ابو بکر' عمر' مععب بن ممیر' بلال ' سلمان ' عمار ' عبداللہ بن مسعود' ابو ذر اور مقدار ہیں (ترندی)

وضاحت : یه حدیث ضعف ہے' اس کی سند میں کثیر بن اساعیل النّواء رادی ضعف ہیں (تنقیعُ الرواۃ جلد ۳ صغیف ترزی صغیف ترزی صغیف میں (منقیعُ الرواۃ جلد ۳ صغیف ترزی صغیف ترزی صغیف کا دواۃ جلد ۳ منابع

٦٢٥٦ - (٦١) وَهَنُ خَالِدِ بْنِ الْـوَلِيْدِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَـانَ بَيْنِي وَبَيْنُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ كَلَامٌ، فَأَغُلَظُتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ، فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إلىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجَاءَ خَالِدٌ - وَهُو - يَشُكُوهُ إلَى النَّبِي ﷺ . قَالَ: فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ إلاَ عِلْظَةً - ، وَالنَّبِي ﷺ وَالنَّبِي عَمَّارٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلَا تَرَاهُ ؟ فَرَفَعَ النَّبِي ﷺ وَالنَّبِي عَمَّارٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلَا تَرَاهُ ؟ فَرَفَعَ النَّبِي ﷺ وَالنَّبِي اللهِ وَاللهِ وَمَنْ ابْغَضَ عَمَّارًا ابْغَضَـهُ اللهُ ﴾ وَمَنْ ابْغَضَ عَمَّارًا ابْغَضَـهُ اللهُ ﴾ قَالَ خَالِد اللهُ وَقَالَ: هُوَ مَنْ ابْغَضَ عَمَّارًا ابْغَضَـهُ اللهُ ﴾ . قَالَ خَالِد اللهُ وَقَالَ: هُمَا كَانَ شَيْ عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ ، وَمَنْ ابْغَضَ عَمَّارًا ابْغَضَـهُ اللهُ ﴾ . قَالَ خَالِد اللهُ وَقَالَ: هُمَا كَانَ شَيْ عَمَّارًا عَادِلُ عَمَّارٍ ، فَلَقِيْتُهُ بِمَا رَضِى فَرَضِى .

۱۳۵۲: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور مخار بن یا سڑکے درمیان کی بات پر اختلاف تھا، میں نے اس کے ساتھ سخت کلای کی۔ مجاڑ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری شکایت لگانے چلے گئے۔ خالڈ (بھی آپ کے پاس) آگئے اور مخار ابھی نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خالڈ کی شکایت کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ خالڈ نے مخار کے بارے میں سخت الفاظ کے اور ان کے غُقے میں اضافہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ نے کوئی بات نہ کی۔ مخار نے نمایت ناراضگی کے عالم میں رونا شروع کردیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول! آپ ویکھتے نہیں ہیں کہ خالد کس قدر تندو تیز کفتگو کر رہا ہے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور فرمایا، جو هخص مجاڑ کے ساتھ وشنی کرے گا اللہ تعالی اس کو برا جائے گا۔ خالہ نے کہا کہ اس سے دشنی کرے گا اور جو شخص مخار کے ساتھ بغض رکھے گا، اللہ تعالی اس کو برا جائے گا۔ خالہ نے کہا کہ میں نمایت خاموثی کے ساتھ وہاں سے باہر آگیا۔ اس کے بعد میرے نزدیک مخار کی رضامندی سے زیادہ کوئی اور میں نمایت خاموثی کے ساتھ وہاں سے باہر آگیا۔ اس کے بعد میرے نزدیک مخار کی رضامندی سے زیادہ کوئی اور میں نہیں کہ مخار کو نمایت تواضع کرتے ہوئے خش کیا تو دہ خش ہو گئے (سند احم)

اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَبَيْدَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ مَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٦٢٥٨ - (٦٣) وَعَنُ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ آمَرَنِیْ بِحُبِّ آرْبَعَةِ، وَآخُبَرَنِیْ اَنَّهُ يُحِبَّهُمُ». قِیْلَ: یَا رَسُولَ اللهِ: سَمِهِمْ لَنَا. قَالَ: «عَلَیْ مِنْهُمُ» یَقُولُ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا «وَاَبُو ذَرِّ، وَالْمِقْدَادُ، وَسَلْمَانُ، آمَرَنِیْ بِحُبِهِمُ وَآخُبَرَنِیْ اَنَّهُ يُحِبَّهُمُ». رَوَاهُ النِّرُمِذِی وَقَالَ: هٰذَا حَدِیْثُ حَسَنُ غَرِیْبٌ .

۱۲۵۸: بُریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلا شبہ اللہ تعالی نے بھے چار انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ دریافت کیا گیا ' چار انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ دریافت کیا گیا ' اللہ کے رسول! آپ ہمیں ان کے نام بتا کیں۔ آپ نے فرمایا 'علی ان میں سے ہیں۔ یہ بات آپ نے تین بار فرمائی فیز ابو ذرا 'مقدار اور سلمان مجمی ان میں سے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ محبت کرنے کا تھم دیا گیا ہے نیز مجھے خبر دی مجمی ان سے محبت کرتا ہے (ترزی) امام ترزی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

۱۳۵۹: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر کما کرتے ہے کہ ابو بکر ہم سے افضل ہیں اور انہوں نے ممارے افضل انسان لینی بلال کو آزاد کرایا (بخاری)

٠٦٢٦ - (٦٥) **وَمَنْ** قَيْسِ بْنِ آبِى حَازِم ، آنَّ بِلَالاً قَالَ لِآبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهِ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِى لِلهِ فَدَعْنِى وَعَمَلَ اللهِ . كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِى لِنَفْسِكَ فَآمْسِكُنِى ، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِى لِلهِ فَدَعْنِى وَعَمَلَ اللهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِى .

۱۲۲۰: قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلال نے ابو بکڑے کما کہ آپ نے مجھے اپی ذات کے لیے فریدا ہے تو مجھے اسلام کے لیے فریدا ہے تو مجھے اللہ تعالی کی رضا کے لیے فریدا ہے تو مجھے اس کام کے لیے چھوڑ دیں جس کو آپ نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے پند کیا ہے (بخاری)

قَالَ: إِنِّى مَجْهُودٌ . فَآرُسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتُ: وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِي مَاعِنُدِي إِلَّا فَقَالَ: إِنِّى مَجْهُودٌ . فَآرُسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتُ: وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِي مَاعِنُدِي إِلَّا مَاءٌ ، ثُمَّ اَرُسَلَ إِلَى اُخُرِى فَقَالَتُ مِثُلَ ذَٰلِكَ . وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدُ : «مَنْ يُضِيْفُهُ ؟ وَيَرْحَمُهُ الله ، فَقَامَ رَجُلِ مِنَ الْاَنصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلَحَةً ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَانُطُلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا قُونَ صِبْيَانِي قَالَ : فَانَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِي مَعْنَى بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا قُونَ صِبْيَانِي قَالَ : فَانَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُ بِشَيْءٍ وَنَوِمِيهِمُ ، فَإِذَا دَحَلَ ضَيْفُنَا فَارِيْهِ إِنَّا نَأْكُلُ ، فَإِذَا آهُولِي بِيدِهِ لِيَثْكُلُ ، فَقُومِي إِلَى فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ بِشَى عَلَى مَسُلِحِيْهِ فَاطُفِينِهِ ، فَفَعَلَتُ ، فَقَعَلَتُ ، فَقَعَلُوا ، وَآكُلَ الضَيْفُ ، وَبَانَا طَاوِيَيْنِ — ، فَلَمَّا اللهِ يَعْلِي اللهُ عَلَى رَسُولَ اللهِ يَقِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِي : «لَقَدُ عَجِبَ الله مُ آوَضَحِكَ الله مُعْلَى مَنْ فَلَانٍ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِي : «لَقَدُ عَجِبَ الله مُ آوَضَحِكَ الله مُعْلَى مَنْ فَلَانٍ مَسُولًا اللهُ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلَهُ ، وَلَمُ يُسَمِّمُ آبَا طَلُحَةً ، وَفِيُ آخِرِهَا فَآنُزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَلِيْهُ مِلْمُ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَلَىٰ اللهُ تُعَلَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تُعَالَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تُعْلَىٰ اللهُ تُعْلَىٰ اللهُ تُعْلَىٰ اللهُ تُعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تُعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُونِ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللّه

۱۲۱۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فحض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضرہوا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ آپ نے اپی کی بیوی کی جانب پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب بجوایا' اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس تو صرف پانی ہے۔ پھر آپ کے دو سری بیوی کی جانب پیغام بھیجا۔ انہوں نے ہمی ای طرح کا پیغام بھوایا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' "اس فیض کی معمان نوازی کون کرے گا؟ اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا؟ اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا" چانچہ ایک انفاری فیض کھڑا ہوا' اس کا نام ابو طلح تعا۔ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں کوں گا۔ چانچہ ایک انفادہ کی میں ہے۔ اس نے بوی سے کما کہ تو انہیں کی چیزے بہلا کر کواب ویا' میرے بچوں کی فوراک کے علاوہ کی فیس ہے۔ اس نے بوی سے کما کہ تو انہیں کی چیزے بہلا کر مواب ویا' میرے بچوں کی فوراک کے علاوہ کی فیس ہے۔ اس نے بوی سے کما کہ تو انہیں کی چیزے بہلا کر بروائ کو انہا ہو تھا۔ اس نے ایس ایس کی چیزے بہلا کر بروائ کو درست کرنے کے بہانے اس بوائی کھا نے کی طرف میں ان انہان اور قالن عورت میں ان نے کھا تا کھا تا کھا گیا۔ وہ توں بیٹھ رہے اور میل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وسول اللہ صلی انٹھ میں ان طرح کے الفاظ ہیں' اس روایت میں آگر میں ہے کہ انٹھ تعالی نے یہ انٹھ کو کہ کی کرتے کے الفاظ ہیں' اس روایت میں آگر جس ہے کہ انٹھ تعالی نہیں ان کی ہوگ ستا رہی ہوگ ستا تا رہی ہوگ ستا تا رہی ہوگ ستا تا رہی ہوں کے ساتھ تو کہ کی کو کے انہ تو کی کرتے کے الفاظ ہی کہ کرتے کے الفاظ کی کرتے کے انہ تو کہ کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کے الفاظ کی کرتے کے الفاظ کی کرتے کی کرتے کے الفاظ کی کی کرتے کے الفاظ کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کے الفاظ کی کرتے کی کرتے کی کرتے کے کرتے کی کرتے کے الفاظ کی کرتے کی کرتے کی کرت

٦٢٦٢ ـ (٦٧) وَصَنْهُ، قَالَ: نَزَلْنَامَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَاهِ ، فَجَعَلَ النَّامُ يَمُرُونَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَاهُ . هَنَوُلُ اللهِ هَذَا» فَيَقُولُ : فَلَانٌ . فَيَقُولُ : هَنَهُ اللهِ هَذَا» وَيَقُولُ : هَنَهُ اللهِ هَذَا» وَيَقُولُ : هَنَهُ اللهِ هَذَا» حَتَى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَيَقُولُ : هِ بِشُنَ عَبْدُ اللهِ هَذَا» حَتَى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ : هَنَهُ اللهِ هَذَا ؟ ، فَقُلْتُ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ . فَقَالَ : هَنِعُمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اسْفِ مِنْ هِذَا ؟ ، فَقُلْتُ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اسْفِ مِنْ مِنْ هَذَا ؟ ، فَقُالَ : هَنِعُمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اسْفِ مِنْ مِنْ هَذَا ؟ ، فَقُالَ : هَنِعُمْ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ! سَيْفٌ مِنْ مِنْ هَذَا ؟ ، فَقُلْتُ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ! سَيْفُ مِنْ مِنْ هَا اللهِ ، رَوَاهُ التَرْمِذِي اللهِ ، رَوَاهُ التَرْمِذِي اللهِ ، رَوَاهُ التَرْمِذِي اللهِ ، وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۳۲۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر اترے اوگ گزر رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے ابو ہریرہ! یہ محف کون ہے؟ میں جواب دیتا کہ فلال ہے۔ تو آپ فرماتے 'یہ اللہ تعالی کا بندہ اچھا نہیں ہے۔ یماں تک کہ فالد بن ولید گزرے۔ آپ نے دریافت کیا یہ محف کون ہے؟ میں نے جواب دیا 'فالد بن ولید ہے۔ آپ نے فرمایا 'اچھا اثبان ہے ' اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے (ترزی)

٦٢٦٣ ـ (٦٨) **وَعَنُ** زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتِ الْاَنْصَارُ: يَا نَبِىَّ اللهِ! لِكُلِّ نَبِيِّ اَتُبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ اَنْ يَجْعَلْ اَتُبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سا ۱۳۹۳: زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انصار نے عرض کیا' اے اللہ کے نبی! ہر پیفیبر کے پیرد کار ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی اتباع کی ہے۔ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے آبعداروں کو (بھی ہم جیسا بنائے) چنانچہ آپ نے صحابہ کرام ہے آبعداروں کے حق میں دعا فرائی (بخاری)

لا ١٩٦٤ ـ (٦٩) **وَهَنْ** قَتَادَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيَّا مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ اَكْثَرَ شَهِيُدًا اَعَزَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ. قَالَ: وَقَالَ اَنسُّ: قُتِلَ مِنْهُمُ يَوْمَ اُحُدٍ سَبْعُوْنَ - ، وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ سَبْعُوْنَ - ، وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ اَبِى بَكْرٍ سَبْعُوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

۱۲۲۲: قَاده رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عرب کے قبائل میں سے کمی قبیلے کو نہیں جانتے کہ وہ قیامت کے دن انسار کے شداء سے زیادہ والے ہوں۔ قادہ کسے ہیں کہ انس نے بتایا کہ اُحد کے دن انسار کے سرّ صحابہ کرام شہید ہوئے بٹرِ معونہ کے دن سرّ اور ابو بکڑ کے عمدِ خلافت میں جنگ یمامہ کے دن بھی سرّ شہید ہوئے (بخاری)

٦٢٦٥ - (٧٠) وَهِنْ قَيْسِ بِنِ آبِي جَانِمٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءُ الْبُدُرِيِّيْنَ خَمْسَةَ آلَافٍ. وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَكُفَضِلَتُهُمْ عَلَىٰ مَنْ يَعُذَهُمْ. وَوَاهُ الْبُوَادِيُّ مَنْ مَنْ ا

۱۳۷۵: قیس بن ابی مَادِم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ (ابوبَرُّ کے حمدِ خلافت میں) بدری مخابہ کرام کا وظیفہ پانچ پانچ بزار (دینار) تھا اور عرفر فراتے سے کہ میں انہیں ان کے بعد آنے والے دو سرے لوگوں پر فضلیت مینا ہوں (بخاری)

Marine C. Michigan Lindows and Samuel Company of the Company of th

and the state of the

# تَسُمِيَةٌ مَنْ سُمِّى مِنْ اَهْلِ الْبُدُرِ فِي الْجَامِعِ لِلْبُخَارِى تَسُمِيَةٌ مَنْ سُمِّى مِنْ اَهْلِ الْبُدُرِ فِي الْجَامِعِ لِلْبُخَارِى (جَنَّكِ بدر میں شریک صحابہ کرام کے اسائے گرامی)

اَلنِّينُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِمِيُّ ﷺ -، عَبُدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو بَكُر الصِّدِّيْقُ الْقُرَشِيُّ ــــ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ ، ـ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ الْقُرَشِيُّ خَلَّفَهُ النَّبِيُّ عَلَى ابْنَتِهِ رُقَيَّةً وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ. - عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبِ الْهَاشِينُ ، - إِيَاسُ بْنُ بُكَيْرٍ. - بِلَالُ بْنُ رِبَاحٍ مَوْلِيْ أَبِيْ بَكُرِ الصِّيدِّيْقِ، - حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ، حَاطِبُ بْنُ أبِي بَلْتَعَةَ حَلِيْفُ لِفَرْمُشٍ، أَبُو ُحُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْغِةَ الْقُرَشِيُّ. حَارِثَة بُنُ الرُّبَيِّعِ الْاَنْصَارِيُّ، قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ، وَهُوَ حَارِثَةٌ بُنُ سُرَاقَةً، كَانَ فِي النَّظَّارَةِ. خُبَيْبُ بُنُّ عَدِيٌّ الْآنْصَارِيُّ، خَنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهُمِيُّ، رِفَاعَةٌ بنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ، رِفَاعَةٌ بنُ عَبُدِ الْمُنْذِرِ آبُو لَبَابَةً الْأَنْصَارِيُّ، اَلزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ زَيْدُ بَنْ سَهُل اَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَبُو زَيْدٍ الأنْصَارِيُّ، سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِيُّ، سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرُشِيُّ، سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْن عَمْرو بْن نَفَيُل الْقُرَشِيُّ ، سَهُلُ بْنُ حُنَيْفِ الْآنْصَارِيُّ ، ظَهَيْرُ بْنُ رَافِع الْآنْصَارِيُّ . وَآخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْغُوْدٍ الْهُذَٰلِيُّ، عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهُرِيُّ، عُبَيْدَةٌ ۚ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ، عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَادِيُّ، عَمْرُو بْنُ عَنُوفٍ حَلِيْفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عُفْبَةً بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَادِيُّ، عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَنَزِيُّ، عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ، عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عُتْبَانَ بْنُ مَالِكِ الْاَنْصَارِيُّ، قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ، قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ الْآنْصَارِيُّ، مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، مُعَوَّذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَاخْتُوهُ، مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ أَبُوْ أَسَيْدِ الْآنْصَارِيُّ . مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بَنِ عَبَّادِ بَيْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مُنَافِ. مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْانصَارِيُّ. مَعْنُ بْنُ عَدِيَّ ٱلْانْصَارِيُّ. مِقْدَادُ بُنُ عَمْرُو الْكِنْدِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ. هِلَالٌ بُنُ ٱمَّيَّةَ الْآنْصَارِيُّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ آجْمَعِيْنَ

#### ذیل میں ان سحابہ کرام کے اسائے کرام ہیں جنہیں امام بخاری نے اپنی کتاب "مجے بخاری" میں اہلِ بدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔

وضاحت ! اس مدیث پاک میں ان تمام محابہ کرام کے اساءِ کرام میں ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بدر میں شریک ہوئے سے بیار محابہ کے اسائے مبارک درج ہیں۔ مزید معلومات کے لیے سیرت ابنِ بقام کا مطالعہ سیجئے۔

## بَابُ ذِكْرِ الْيَمْنِ وَالشَّامِ وَذِكْرِ أُويُسِ الْقَرْنِيّ (يمن شام اور اولِس قرنی كے بارے میں) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

العصل الأول ٦٢٦٦ ـ (١) عَنْ عُمَرَ بُن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً

يَأْتِينِكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسُ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أَمْ لَهُ، قَدُ كَانَ بِه بِيَاضُ، فَدَعَا اللهَ وَأُونِكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أُويْسُ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أَمْ لَهُ، قَدُ كَانَ بِه بِيَاض

فَأَذُهَبَهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ - ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمُ

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: اوَيْسُ، وَلَهُ وَالْدَةُ ، وَكَانَ بِهِ بِيَاضٌ، فَمُرُّوهُ فَلْيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

#### پہلی فصل

۱۲۸۱ : عربن خطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں رمول الله علیہ وسلم فے قربایا کین ہے ایک معنی تہارے ہاں الله علیہ وسلم فی قربایا کین ہے ایک فیصل تہارے ہاں آئے گا اسے اولین کما جاتا ہو گا وہ اپنی والدہ کے سواکسی کو بھن بیں چموڑ کر نہیں آئے گا اس کے جم سے ایک دینار یا اس کے جم سے ایک دینار یا اس کے جم سے ایک دینار یا ایک درہم کی جگہ کے سوا برص کے تمام داغ خم کردے گا۔ تم بیں سے جو محض اسے لیے تو اسے چا ہیے کہ وہ اس سے تمارے لئے مغفرت کی دعا (کی درخواست) کردے۔

اور ایک روایت میں ہے عرف فرایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ آبھین میں سے بہتر فض وہ ہو گا جے اویس کما جا آ ہو گا' اس کی والدہ ہوگی اور اس کے جم پر برص کے واغ ہوں گے۔ پس تم اس سے گزارش کرنا کہ وہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے (مسلم)

وضاحت : اولیں کا شار آبعین میں ہو آ ہے انہوں نے رسوان اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات نہیں کی کیونکہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ آبعین میں علوم شرعیہ کے لحاظ سے اولیں قرئی افضل ہیں۔ اس حدیث سے میں علوم ہو آ ہے کہ محابہ کرام جو آبعین سے افضل ہیں وہ کسی آبعی سے دعاکرا کتے ہیں۔ اس حدیث سے جمال معلوم ہو آ ہے کہ محابہ کرام جو آبعین سے افضل ہیں وہ کسی آبعی سے دعاکرا کتے ہیں۔ اس حدیث سے جمال اولیں قرنی کی فضلیت اور کرامت فلامر ہوتی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ بھی وابت ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد مسلم سلے ہوں۔)

٦٢٦٧ - (٢) **وَعَنُ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اَتَـاكُمْ اَهْلُ الْبَعَنِ، هُوَارَقُ اَفْئِدَةً، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاءُ فِي اللهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّةُ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاءُ فِي اللهِ عَنْهَ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاءُ فِي اللهِ عَنْهَ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. اللهِ بِلِ، وَالسَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فِي آهُلِ الْغَنْيَمِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۹۷: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسارے پاس ملک یمن سے لوگ آئے ہیں اکلے دل تمام آنے والول سے زم ہیں اور وہ خیر خوابی زیادہ قبول کرنے والے ہیں ایمان یمن میں ہے اور اطاعت بھی معنوں کا شیوہ ہے وہاں حکمت کے چشے ہیں۔ فخراور سکبران لوگوں میں ہوگا جو اونٹ اور محموڑے رکھیں کے اور علم اور وقار ان لوگوں میں ہوگا جو بھیڑ بکریاں رکھیں کے (بخاری و مسلم)

٦٢٦٨ - (٣) **وَعَنُهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هرَأُسُ الْكُفُرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِى آهُلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالْفَدَّادِينُ – اَهُلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِيْنَةُ فِى آهُلِ الْغَنِمِ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

۱۳۱۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کفر کا سرچشمہ مشرق کی جانب ہے 'فخراور سکبر ان لوگوں میں ہو گا جو محمو ڑے اور اونٹ رکھتے ہوں کے اور وہ زمیندار جو اونٹوں کے باول کے خیموں میں رہنے ہیں (ان میں بھی فخرو سکبر ہو گا) نرمی ان لوگوں میں ہوگی جو بکریاں رکھنے والے ہوں کے (بخاری مسلم)

٦٢٦٩ - (٤) وَمَنُ آبِيْ مَسْعُودُ الْآنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «هُهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ ـ نَحْوَ الْمَشُرِقِ ـ وَالْجَفَاءُ، وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدُّادِيْنِ آهُلِ الْوَبْرِ عِنْدَ أُصُولَ الْفَلْابِ الْإِبِلِ وَالْبَقْرِ - ، فِي رَبِيْعَةٌ وَمُضَرَه . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۲۱۹: ابو مسعود انساری رمنی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'فتے مشرق کی طرف سے فلا ہر ہوں گے ' زبان کی تیزی اور ولوں کی قساوت ان لوگوں میں ہوگی جو جنگل میں رہنے والے خیمہ نشین ہوں کے جو ربیعہ اور مضر قبیلے میں اونٹول اور بیلوں کی دموں کے پیچے لگ رہے ہیں (بخاری مسلم)

٠ ٢٢٧ - (٥) وَعَنُ جُابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْحَفَاءُ فِي الْمَشُرِقِ، وَالْإِيْمَانُ فِي آهُلِ الْحِجَارِيّ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۲۵۰: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، قداوتِ قلبی اور زبان کی تیزی مشرق کے لوگوں میں ہوگا نیز ایمان الملِ جاز میں ہوگا (صحیح مسلم)

وضاحت: جازیں ملم مرسم عید منورہ اور اس کے اطراف کے علاقے شام میں (والله اعلم)

١٢٧١ - (٦) فَعَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا

فِيُ شَامِنَا، اَللَّهُمُّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَفِي نَجْدِنَا ٠ ؟ فَأَظُنُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرُنُ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ الْبُحْنَارِيُّ.

۱۹۲۱: ابنِ عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ئی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'اے الله! ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت عطاکر۔ صحاب کرام نے کما 'اے الله کے ہمارے لیے برکت عطاکر۔ صحاب کرام نے کما 'اے الله کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) آپ یہ بھی وعاکریں کہ (الله) ہمارے نجد میں برکت عطاکرے۔ (ابنِ عمر کتے ہیں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے تیمری وقعہ میں فرمایا 'مشرق میں زلزے اور فتنے ہوں مے اور دہاں سے شیطان کا سینک نمو دار ہوگا (بخاری)

#### الفصل الثاني

١٢٧٢ ـ (٧) عَنْ آنَسٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ، آنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمن ، فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ اَقْبِلُ بِقُلُوبِهِمْ ـ ، وَبَارِكُ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا» : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

#### دوسری فصل

۱۳۲۲: انس رضی اللہ عنہ زید بن فابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کی جانب دیکھا۔ آپ نے دعاک' اے اللہ! ان کے دلوں کو ہاری جانب متوجہ کر اور ہارے لئے ہارے ماع اور مد میں برکت عطاکر (ترفری)

٣٠٢٠ - (٨) وَعَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : «طُوبى لِلشَّامِ» قُلُنَا: لِآي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِآنَ مَلَائِكَةَ الرَّحُمْنِ بَاسِطَةٌ ٱجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا» وَالتَّرُمِذِيُّ .

ساکات: زید بن فابت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اہلِ شام کے لیے مبارک ہو۔ ہم نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ' رحمٰن کے فرقتے اپنے مبارک ہو۔ ہم لیے ملک شام پر پھیلائے ہوئے ہیں (احمر ٔ تر مذی)

مَّتَخُرُجُ نَارُينُ نَحُوحَضُرَمَوْتَ، اَوْمِنُ حَضَرَمَوْتَ، تَحُشُرُ النَّاسَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «سَتَخُرُجُ نَارُينُ نَحُوحَضُرَمَوْتَ، اَوْمِنُ حَضُرَمَوْتَ، تَحُشُرُ النَّاسَ، قُلُنَا: يَارَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُونَا؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

سم ١٩٢٤: عبدالله بن عُمر رضى الله عنما بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا استعتبل قريب من معر موت كى جانب سے الله علم مورت عال بيا مو تو

#### مارے لیے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا 'تم شام میں ہی رہتا (تذی)

٦٢٧٥ - (١٠) وَمَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُرِ وبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَة بُعُدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ النَّاسِ إلى مُهَاجَرِ ابْرَاهِيْمَ، وَيَبُقى فِى الْاَرْضِ الْزَمُهُمُ مُهَاجَرَ ابْرَاهِيْمَ، وَيَبُقى فِى الْاَرْضِ الْرَاهِيْمَ، مُهَاجَرَ ابْرَاهِيْمَ، وَيَبُقى فِى الْاَرْضِ الْرَاهِيْمَ، مُهَاجَرَ ابْرَاهِيْمَ، وَيَبُقى فِى الْاَرْضِ الْرَاهِيْمَ، مُهَاجَرَ ابْرَاهِيْمَ، وَيَبُقى فِى الْاَرْضِ شِرَارُ اهْلِهَا، تَلْفِطُهُمُ ارَضُوهُمْ، تَقُذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ، تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ، قِيبُتُ مَعَهُمُ إِذَا قَالُولُا». رَوَاهُ آبُو دَاؤَدَ.

۱۳۷۵ : عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا عنقریب ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی یعنی شام کی جانب ہجرت ہوگی۔ پس بمترن لوگ وہ ہوں کے جو ابراہیم علیہ الملام کی ہجرت کی جانب ہجرت کریں کے اور ایک روایت میں ہے کہ تمام زمین والوں سے بمتر لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ الملام کی ہجرت گاہ کو افتیار کریں گے اور زمین میں زمین کے والوں سے بمتر لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ الملام کی ہجرت گاہ کو افتیار کریں گے اور زمین میں زمین کے برترین لوگ باتی رہ جائیں گی زات بھی برا سمجھ برترین لوگ باتی رہ جائیں بردوں اور خزیروں کے ساتھ جمع کرے گی۔ آگ ان کے ساتھ وہاں رات گزارے گی جمال وہ قبلولہ کریں گے وار ان کے ساتھ وہاں قبلولہ کریں گے وار واؤد)

الْاَمُرُ اَنْ تَكُونُو الْجُنُودَ اللهِ عَنِدَ ابْنِ حَوَالَةَ رَضِى اللهُ عَنْدُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «سَيَصِيْرُ الْاَمُرُ اَنْ تَكُونُو الْجُنُودَ اللهِ عَنْدَ اللهِ الشَّامِ ، وَجُنَدُ بِالْيَمَنِ ، وَجُندُ بِالْعِرَاقِ » فَقَالَ ابْنُ حَوَالَة : خِرْ لِى يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنْ اَدُرَكُتُ ذَلِكَ . فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالشَّامِ ، فَإِنَّهَا خِيْرَةُ اللهِ مِنْ ارْضِهِ ، فَإِنَّ اللهَ يَعْدَرُ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَامَّا إِنْ اَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ - ، فَإِنَّ اللهَ عَزْ وَجَلَ تَوَكَّلُ لِى بِالشَّامِ وَاهْلِهِ » . رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَابُودُ دَاوُدَ .

۱۲۲۲: ابن حوالہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقریب اسلام کا معالمہ یماں تک ہو جائے گا کہ تممارے اسلامی لفکر 'اسلام کے پرچم لیئے جمع ہوں گے۔ ایک لفکر شام میں 'ایک لفکر میں اور ایک عواق میں ہو گا۔ ابنِ حوالہ نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! اگر میں اس مدرکو پا لوں تو میرے لیئے آپ لفکر کا انتخاب فرمائیں (کہ میں کس لفکر میں رہوں؟) آپ نے فرمایا 'تم شام کے لفکر میں شریک میں اللہ تعالی کے ہونا' اس لیئے کہ شام کا علاقہ اللہ تعالی کی زمین میں سے اللہ تعالی کا پندیدہ علاقہ ہے 'اس میں اللہ تعالی کے بہترین بندے جمع ہوں گے۔ اگر تم (شام میں رہنے سے) انکاری ہو تو تم ملک یمن میں رہنا اور تم اپنے آپ کو اور اپنے حوض سے پانی پلانا۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے جمعے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی مخانت دی ہے وافروں کو اپنے حوض سے پانی پلانا۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے جمعے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی مخانت دی ہے (احمہ 'ابو داؤد)

#### الْفَصُلُ التَّالِثُ

اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ وَاللهُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنهُ وَقُيلَ اِلْعَنْهُمُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ: لَا، إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اَلْابْدَالُ يَكُونُونَ وَفِيلَ اِلْعَنْهُمُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ: لَا، إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اَلْابْدَالُ يَكُونُونَ وَفِيلَ اللهُ مَكَانَهُ وَجُلاً، يُسْفَى بِهِمُ الْغَيْثُ بِالشَّامِ، وَهُمْ الرّبَعُونَ رَجُلاً، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلُ اَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ وَجُلاً، يُسْفَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُعْرَفُ عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ».

#### تيسري فصل

مدر بالبار مل معلق بس معلق بس قدر احادیث مروی بین ان بن سے کوئی ایک حدیث بھی صحح نہیں ہے۔ تمام وضاحت : ابدال کے متعلق جس قدر احادیث مروی بین ان بن سے کوئی ایک حدیث بھی صحح نہیں ہے۔ تمام کی تمام معلول بین (الاحادیث الفعیف صفحہ ۳۳۹ - ۳۳۹ تنقیع الرواۃ جلد سم صفحہ ۲۷۳)

مَّ مَنْ مَنْ السَّعَانَةِ مَنْ الصَّحَانَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «سَنَّفُتَحُ الشَّامُ ، فَإِذَا خُيرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيْهَا ، فَعَلَيْكُمُ بِمَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشُقُ ، فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسُلِمِيْنَ مِنَ الْمَلَاحِمِ وَفُسُطَاطُهَا ، مِنْهَا آرُضُ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ ». رَوَاهُمَا آحُمَدُ .

۱۲۷۸: محابہ کرام میں سے ایک محابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا عقریب مکب شام فع ہوگا ، مثن شہر موگا۔ سرزمین شام میں شام فع ہوگا اور یہ مرکزی شرموگا۔ سرزمین شام میں ایک علاقہ کا نام غُوْظَہ ہوگا (احمد)

وضاحت : اس مدیث میں ابو بکر بن مریم رادی ضعف ہے۔ البتہ اس روایت کی تائید می احادیث سے ہوتی ہے (تنقیع الرواة جلد م صفحہ ۲۷۳)

٦٢٧٩ - (١٤) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ، وَالْمُلُكُ بِالشَّامِ».

١٢٧٥: ابو مريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا ظافتِ صحيحه مينه

منورہ میں اور بادشاہت ملک شام میں ہوگی (بیعق ولائل النبوة) وضاحت : اس مدیث کی سند میں سلمان بن ابی سلمان مجلول ہے (تنقیع الرواة جلدس صفحہ ۲۷۳)

٠٦٢٨٠ (١٥) **وَعَنُ** عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عُمُودًا مِنُ نُوْدٍ، خَرَجَ مِنُ تَحْتِ رَأُسِى سَاطِعًا حَتَّى اسْتَقَرَّ بِالشَّامِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُ فِى «دَلَائِسِلِ النَّبُوّةِ». النَّبُوّةِ». النَّبُوّةِ».

۱۲۸۰: عمر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' میں نے روشیٰ کا ایک ستون دیکھا جو میرے سرکے ینچ سے ظاہر ہوا جو اُفق کے کناروں تک چکتا رہا حی کہ وہ شام میں ٹھمر کیا (بیعق دلاکلُ النّبوة)

٦٢٨١ - (١٦) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فُسُطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ، إلى حَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ». رُواهُ أَبُوُ دَاوْدَ

۱۲۸۱: ابو الدّرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' ایک بری جنگ کے دن مسلمانوں کا سب سے بردا اجتماع غُوطَه شریس ہوگا ،یہ شرکی ایک جانب ہے جے دمثق کما جاتا ہے (اور یہ) شام کے بمترین شروں میں سے ہے (ابو داؤد)

مُ ٦٢٨٢ - (١٧) **وَعَنُ** عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَيَأْتِي مَلِكُ مِنُ مُلُوكِ الْعَجِم، قَيُظْهِرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ .

۱۳۸۲: عبدالرحمان بن سلیمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که عنقریب عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ دمشق کے علاوہ تمام شہول پر غالب آجائے گا ابو داؤد) وضاحت: اس مدیث کی سند معلوع درجہ کی ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسلحہ مسلحہ کا سند معلوع درجہ کی ہے (تنقیع الرواۃ جلد مسلحہ مسلحہ کا

# بَابُ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ (الْأُمَّةِ الْأُمْتِ مسلم كَ ثُواب كَ بارے ميں) (اُمْتِ مسلم كَ ثُواب كَ بارے ميں) الله مَالله الله الله مَالله الله مَالله الله مَالله مِن مَالله مِن مَالله مِن مُن مَالله مَالل

مِنْ أَجُلَ مَنْ خَلا مِنَ الْمُتِم – مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ إلى مَغُرِبِ الشَّمْسِ – ، وَإِنَّمَا مَثُلُكُمُ وَمَثُلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ الى يَضْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ وَمُثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ الى يَضْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ مَنْ يَصُفِ النَّهَارِ الى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيَرَاطِ وَيَرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيُرَاطِ وَيُرَاطِ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطِ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَرَاطٍ وَيَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

#### پېلی فصل

۱۲۸۳: ابن عمر رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا " تہماری پرت حیات ان لوگوں کی برت حیات کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر بچے ہیں اس قدر ہے کہ جس قدر وقت عمر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک کا ہے (لینی تہماری عمر حیات کم ہے اور اجر و ثواب زیادہ ہے) بلا شبہ تہماری اور یہود و نصاری کی مثال اس مخص جیسی ہے جس نے پچھ مزدوروں کو کام پر لگایا اس نے مزدوروں سے کہا کہ میرے لیئے کون مخص دوپر تک مزدوری کرے گا۔ چنانچہ یہود نے دوپر تک ایک ایک قیراط مزدوری پر کام کرے گا۔ چنانچہ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ کون مخص دوپر سے عمر کی نماز تک ایک ایک قیراط مزدوری پر کام کرے گا۔ چنانچہ نصاری نے دوپر سے عمر کی نماز تک ایک ایک قیراط مزدوری پر کام کرے گا۔ چنانچہ نصاری نے دوپر سے عمر کی نماز تک ایک ایک آگاہ رہو! تم ہی ہو جنہوں نے عمر کی نماز سے کہا کہ کون مخص معر کی نماز سے لیا کر سورج کے غروب ہونے تک دو دو قیراط پر کام کرے گا۔ آگاہ رہو! تم ہی ہو جنہوں نے عمر کی نماز سے

لے کر سورج کے غروب ہونے تک کام کیا۔ آگاہ رہو تمہارا ثواب دو گنا ہے۔ یہود و نصاریٰ ناراض ہو گئے۔
انہوں نے کما' ہمارا کام زیادہ ہے اور ہمیں مزدوری کم ملی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' کیا میں نے تمہاری مزدوری سے کم دیا ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ بالکل نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا' بلاشبہ یہ میرا انعام ہے' میں جے چاہتا
ہوں دیتا ہوں (بخاری)

اس حدیث کا مفہوم قرآنِ پاک کی اس آیت پر دلالت کرتا ہے (جس کا ترجمہ ہے) "اے ایمان والو! الله تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول کی تقدیق کرو۔ الله تعالیٰ تهیس اپی رحمت سے دو ہرا اجر عطا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب محنت و مشقت کی کثرت پر موقوف نہیں' نہ یہ کسی استحقاق پر مبنی ہے' اس لیے کہ کوئی مخص الله تعالی سے اجرت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ الله تعالی اپنے فضل سے جس محفص کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے نیز اس اُمنت کا دین قیامت تک جاری رہے گا (فتح الباری جلد معنی مرقات جلدا صفحہ سے استحدالی سے نیز اس اُمنت کا دین قیامت تک جاری رہے گا (فتح الباری جلد معنی مرقات جلدا صفحہ سے استحدالی سے نیز اس اُمنت کا دین قیامت تک جاری رہے گا (فتح الباری جلد معنی مرقات جلدا صفحہ سے استحدالی سے نیز اس اُمنت کا دین قیامت تک جاری رہے گا (فتح الباری جلد می مرقات جلدا صفحہ سے نیز اس اُمنت کا دین قیامت تک جاری رہے گا دین جلد ا

٦٢٨٤ - (٢) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَبَيِّةَ قَالَ: «إِنَّ مِنُ اَشَدِّ أُمِّتِى لِى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعُدِى يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْرَآنِى بِالْمُلِهِ وَمَالِهِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۳۸۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ میری اُسّت میں است میرے مائتھ شدید فتم کی محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں سے جو میری وفات کے بعد ہوں سے ' وہ آرزو کریں کے کہ کاش! وہ اپنے اہل اور مال کو قربان کر دیں اور انہیں میری زیارت حاصل ہو جائے (مسلم)

٦٢٨٥ - (٣) **وَمَنْ مُعَ**اوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتُنُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِى اُمَّةَ قَائِمَةً بِاَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْنِى اَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ». مُتَّفَقُ عَلَيهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَنْسِ ﴿ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ » فِي ﴿ كِتَابِ الْقِصَاصِ » .

۱۳۸۵: معاویہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، میری اُمّت میں سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دین کو بھیٹہ قائم رکھے گی ، جو مخص ان کی مدد کرنا چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ ان پر موت طاری ہوگی اور وہ ای حالت پر ہوں کے (بخاری مسلم)

اور انس رضی الله عنه سے مروی مدیث جس میں ہے کہ "الله تعالی کے کچھ بندے اس شان کے ہوتے ہیں" کا ذکر کتاب القصاص میں ہو چکا ہے۔

#### الْفَصُلُ الثَّانِيُ

٦٢٨٦ - (٤) عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ اُمَّتِیْ مَثَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

### دوسری فصل

۱۹۲۸: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' میری اُتت کی مثال بارش کے بہلے قطرات زیادہ مفید ہیں یا آخری قطرات (ترفری)
وضاحت : علامہ تورہشتی فراتے ہیں ' اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اُتت مجدیہ کے شروع زانے کے لوگ افضل نہیں ہیں۔ بلکہ وہی اُمت میں افضل ہیں ' اس میں ہرگز ترود نہیں ہے۔ مقصود اس سے یہ ہم کہ ہر دور میں اُمت کے علاء شریعتِ مطترہ کو پھیلاتے رہیں گے۔ اس لحاظ سے ان میں ہرگز تعناد نہیں ہو گا۔ محابہ دور میں اُمت کے علاء شریعتِ مطترہ کو پھیلاتے رہیں گے۔ اس لحاظ سے ان میں ہرگز تعناد نہیں ہو گا۔ محابہ کرام نے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تعلیم و تربیت عاصل کی اور معجزات کا مشاہدہ کیا۔ ظاہر ہم کہ اس لحاظ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ جو غائبانہ ایمان لائے اور انہوں نے معقد مین کے نقوش پر چل کر دینِ اسلام کی اشاعت کی اور اپنی قیتی عمر کواحکام شریعت کی شخیص و تجرید میں مرف میں ان کی مسامی بھی قابلی قدر ہیں ' جس طرح بارش کے قطرات میں امتیاز نہیں کیا جا سکا کہ کون سے قطرات نیان کی مسامی بھی قابلی قدر ہیں ' جس طرح بارش کے قطرات میں امتیاز نہیں کیا جا سکا کہ کون سے قطرات فی شام ہوگی ہے کہ وہ بھی اپنی قیتی زندگی کو شریعتِ مطہو کی اشاعت میں صرف کریں بسرحال تمام اُمت بہتر ہے (مرقات جلدا اصفحہ بھی اپنی قیتی زندگی کو شریعتِ مطہو کی اشاعت میں صرف کریں بسرحال تمام اُمت بہتر ہے (مرقات جلدا اصفحہ بی)

#### الفَصُلُ التَّالِثُ

٦٢٨٧ - (٥) قَنْ جَعْفَر، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

#### تيبري فصل

۱۳۸۷: جعفر اپنے والد محمد باقر سے وہ اپنے دادا ذین العابدین سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'خوش ہو جاؤ ۔ بلاشبہ میری اُمت کی مثال بارش کی ہے پچھ معلوم نہیں کہ بارش کے

آخری قطرات بہتر ہیں یا پہلے بہتر ہیں یا (میری اُمت کی مثال) باغ کی ہے کہ جس سے ایک فوج کو ایک سال تک کی خوراک دی گئی ' گھر اس سے ایک فوج کو دو سرے سال تک خوراک دی گئی ' شائد آخری فوج پہنائی کے لحاظ سے بھی زیادہ وسیع ہو اور محرائی کے لحاظ سے بھی زیادہ محری ہو اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ اُمّت مکمل طور پر کیے جاہ ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں' در میان میں مہدی علیہ السلام ہیں اور اس کے آخر میں عینی علیہ السلام ہیں البتہ در میان میں ایک جماعت راہِ اعتدال سے دور ہوگی' وہ جھے سے نہیں اور میں ان سے نہیں ہوں (رزین)

وضاحت: یہ مدیث مرسل ہے' زین العابرین کا شار تابعین میں ہوتا ہے (مرقات جلدا صفحہ ۲۸۸)

٦٢٨٨ - (٦) وَعَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَتُى الْحَلْقِ آعُجَبُ النَّكُمُ اِيْمَانًا؟» قَالُوٰا: آلْمَلَائِكَةُ. قَالَ: «وَمَا لَهُمُ لَا يُوْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟». قَالُوٰا: فَالنَّبِيُّوْنَ. قَالَ: «وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْىُ يَنُولُ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوٰا: فَنَحْنُ. وَالْوَحْىُ يَنُولُ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوٰا: فَنَحْنُ. قَالَ: «وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَانَا بَيْنَ اَظَهْرِكُمُ؟» قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيَّةُ: «إِنَّ اَعْجَبَ قَالَ: «وَمَا لَهُمُ لِكُونُونَ مِنْ بَعْدِي يَجِدُونَ صُحْفًا فِيْهَا كِتَابُ يُومُنُونَ بِمَا فِيْهَا».

۱۲۸۸: عُرو بن شعیب اپ والدے وہ اپ وادا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ ایمان لانے کے لحاظ ہے جہیں کون می مخلوق بمتر دکھائی دیتی ہے؟ بعض صحابہ کرام خے کہا فرشتے۔ آپ نے فرمایا 'انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لا کیں 'اس لئے کہ وہ ایمان نہ لا کیں جبکہ ان پر وی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا 'انبیاء علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا 'وہ کیوں ایمان نہ لا کیں جبکہ ان پر وی نازل ہوتی ہے۔ بعض نے عرض کیا 'پھر ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا 'تہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ جبکہ میں نازل ہوتی ہے۔ بعض نے عرض کیا 'پھر ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا 'تہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمارے درمیان ہوں۔ راوی کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ب شک تمام مخلوق سے زیادہ بمتر لوگ میرے نزدیک وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے 'وہ ایسے اوراق کو پائیں گے جن میں احکام اللی لکھے ہوں بمتر لوگ میرے نزدیک وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے 'وہ ایسے اوراق کو پائیں گے جن میں احکام اللی لکھے ہوں گے 'وہ اس کتاب کے مضامین پر ایمان لائیں گے رہیق دلائل ا نتوق)

وضاحت: یه مدیث غایت درجه ضعیف ب (تنقیع الرواة جلدم صفحه ۲۷۷)

٦٢٨٩ ـ (٧) وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْعَلَاءِ الْحَصْرَمِيّ، قَالَ: حَدَّثِنِيْ مَنُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آجِرِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مَثُلُ اَجْرِ اوَّلِهِمْ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُقَاتِلُونَ اَهُلَ الْفَيْتَنِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ».

۱۳۸۹: عبدالر ممن بن عَلاء حضری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے بتایا جس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا' اس اُمت کے پہلے لوگوں

کی مانند اجر و ثواب حاصل ہوگا وہ نیک کاموں کا تھم دیں مے اور برے کاموں سے روکیں مے اور باغیوں سے جماد کریں مے دلاکل البوة)

وضاحت : اس سند کی مدیث میں متعدد رادی مجمول میں (تنقیعُ الرواة جلد م صفحه ۲۷۸)

٦٢٩٠ - (٨) وَعَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «طُوْبِىٰ لِمَنْ رَانِيْ وَآمَنَ بِيْ ) . رَوَاهُ اَحُمَدُ .
 رَآنِيْ [وَآمَنَ بِيْ] - ، وَطُوبُلِي سَنْبُعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِيْ وَآمَنَ بِيْ». رَوَاهُ اَحُمَدُ .

۱۲۹۰ ابو آمامَہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس مخص کے لیے خوشی ہے جس نے میرا مشاہرہ کیا اور سات بار ایسے لوگوں کے لیے خوشی ہے جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا لیکن مجھ پر ایمان لائے (احمہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں جمیع بن ثوب راوی ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلدم صفحه ۲۷۸)

الصَّحَابَةِ: حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ جُمُعَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ رُجُلِ مِنَ الصَّحَابَةِ: حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ . قَالَ: نَعَمُ الْحَدِّثُكُمُ حَدِيثًا جَيتُدًا، تَعَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعْنَا اَبُو عُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَحَدُّ خَيْرُ مِنّا؟ تَعَمَّ رَسُولِ اللهِ! اَحَدُّ خَيْرُ مِنّا؟ اَسُلَمْنَا، وَجَاهَدُنَا مَعْكَ. قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمُ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ». رَوَاهُ السُلَمْنَا، وَجَاهَدُنَا مَعْكَ. قَالَ: «نَعَمْ، قَوْمُ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ». رَوَاهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَرَوْى رَزِيْنٌ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَحَدُّ خَيْرٌ مِنَّا اِلَىٰ. . آخِرِهِ.

۱۲۹ : ابنِ مُحَرِرٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جُوء نای ایک محابی ہے کہا ہمیں ایک حدیث بتائیں جے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے بتایا کہ میں تہیں بہت عُرہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صبح کا کھانا تناول کیا' ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جَرَّاحٌ بھی شریک تھے۔ انہوں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! کوئی مختص ہم سے بھی بھر ہے؟ جبکہ ہم اسلام لائے اور ہم نے جماد کیا۔ آپ نے فرمایا' ہاں! وہ لوگ بھر ہوں گے جو تہمارے بعد آئیں گے' جھے ریافت کیا اللہ کے درای) اور رزین نے ابو عبیدہ سے اس کے اس قول ایک اس نے دریافت کیا "اے اللہ کے رسول! کوئی مختص ہم سے بھر ہے ، سے آخر حدیث تک بیان کیا ہے۔

٦٢٩٢ - (١٠) **وَعَنُ** مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتَمُ اللهُ عَنْهُ مَنُ اللهُ عَنْهُ مَنُ اللهُ عَنْهُ مَنُ اللهُ عَنْهُ مَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

۱۳۹۲: معاویہ بن قُرَّ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں گے تو تممارا وہاں رہنا بہتر نہیں ہے اور میری اُمّت میں سے ایک جماعت بیشہ غالب رہے گی انہیں وہ لوگ کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے جو ان کی مدد نہ کریں گے یماں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ ابن المدنی بیان کرتے ہیں کہ ان سے مقصود اہلِ حدیث ہیں (ترندی) امام ترندی نے اس حدیث کو حسن مسجح قرار دیا ہے۔

وضاحت: اللي مديث كا دوسرا نام الل السُّنة و الجماعة ب (مرقات جلدا صحدام)

٦٢٩٣ - (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ عَنْ ٱتَّتِى ٱلْخَطَأَ وَالنِسْيَانَ وَمَا اسْتُكُرِهُوْا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَةِيُّ

۱۲۹۳: ابنِ عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ الله تعالی نے میری اُمّت کی خطا اور بھول کو معاف کر دیا ہے نیزوہ غلط کام بھی معاف ہیں ' جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔ میری اُمّت کی خطا اور بھول کو معاف کر دیا ہے نیزوہ غلط کام بھی معاف ہیں ' جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔ (ابنِ ماجہ ' بہتی)

۱۲۹۳: بُنِرِبُنِ عَکِیم اپنے والد سے وہ اپنے وادا سے بیان کرتے ہیں' انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا' ارشادِ ربانی ہے (جس کا ترجمہ ہے) "تم بھڑی اُمّت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم سرّ اُمّتوں کی پیکیل کر رہے ہو لیکن تم ان سب سے بھر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ با عرّت ہو (ترذی' ابن ماجہ' درای) اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ با عرّت ہو (ترذی' ابن ماجہ' درای) امام ترذی ؓ نے اس صدیث کو حس قرار دیا ہے۔

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# فهرست آیات (جلد پنجم)

| مدیث نمبر     | آیت نمبر   | سورت کا نام                |
|---------------|------------|----------------------------|
| ۵۷۵۲          | ۳۵         | سورة الاحزاب               |
| 0279          | YA.        | سورة آلِ عمران             |
| 022           | 79         | سورة الانبياء              |
| "             | r_1        | سورة الفتح                 |
| "             | ٣          | سورة ابراميم               |
| "             | <b>r</b> A | سورة سإ                    |
| ۵۸۳۳          | rr         | سورة الانعام               |
| ۵۸۳۱          | 0-1        | سورة العلق '               |
| ۵۸۳۳          | 0-1        | سورة المدثر                |
| ۲۹۸۵          | rm         | سورة الشعراء               |
| "             | 1          | سورة المسد                 |
| ۵۸۵۱          | 1          | سورة المدثر                |
| "             | 1          | سورة العلق                 |
| "             | 0-1        | سورة المدثر                |
| arna          | n          | سورة النجم                 |
| 6A2r          | <b>r</b> a | سورة القمر                 |
| rapa          | 1          | سورة الاعلى                |
| Pred          | 1          | سورة النصر                 |
| 4++1~         | 191        |                            |
| Y+ <b>∆</b> + | #ra        | سورة البقرة<br>سورة البقرة |

| مدیث نمبر            | آیت نمبر      | سورت کا نام    |
|----------------------|---------------|----------------|
| N                    | ۵             | سورة التحريم   |
| <b>7</b> +6 <b>r</b> | YA            | سورة الانفال   |
| <i>"</i>             | or            | مورة الاحزاب   |
| 41170                | 71            | سورة آلِ عمران |
| YIPY                 | rr            | مورة الاحزاب   |
| MOI                  | ٠<br><b>۵</b> | سورة الاحزاب   |
| AMA                  | 10            | سورة التغابن   |
| <b>41.41</b>         | ar            | سورة الانعام   |
| MUN                  | r             | سورة الحرات    |
| yrır                 | •             | سورة الجمعه    |
| yrra                 | 1             | سورة المتخنه   |
| 422                  | ۷۱            | مورة مريم      |
| "                    | ۷۲            | سورة مريم      |
| 744                  | 119           | سورة آل عمران  |
| 4505                 | ۳۸            | سورة محمد      |
| 4141                 | 4             | سورة الحشر     |
| 444                  | • ₩•          | سورة آل عمران  |
|                      |               |                |

☆ ☆ ☆



#### الفهارس العامة

١ \_فهرس الأعلام

٢ \_ فهرس الأحاديث القولية

٣ ـ فهرس الأحاديث الفعلية

٤ \_ فهرس الأو امر

ه ـ فهرس النواهي

٦ \_ فهرس الأثار

٧ ـ فهرس الأحاديث القدسية

|  |  |   | r. |   |  |  |
|--|--|---|----|---|--|--|
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  | • |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    | ÷ |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |
|  |  |   |    |   |  |  |

#### فهرس الأعلام

إبراهيم الأشهلي عن أبيَّه: ١٦٧٦. إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: ٢٤٨. إبراهيم بن ميسرة: ١٨٩. أبيض بن حمَّال المازني: ٣٠٠٠. أبئ بن كعب: ١٢٢، ٤١٩، ٤٤٨، ٧٧١، PYP, 77.1, 7111, 1771, 3771, 4117 1011 1897 . 1797 OITY, AOTY, 47714 , 1111 .0711 1000 1.63. · EYA E AFVO. الأحوص بن حكيم عن أبيه: ٢٦٧. الأزرق بن قيس: ٩٧٢. أسامة بن زيد: ٦٩٠، ١٥٤٨، ١٧٢٣، ٢٣٨٠، 37.71 3777 177.7 . Y7.8 . 4904 . 450. ٥٨٠٣١ 73.73 ١٥٣٨٧ 177701 .0149 1274 1110 0515, 17189 ,098. .7177 أسامة بن شريك: ٢٦٥٨، ٢٥٥٢، ٤٥٣٢ . 0 · YA أسامة بن أخدري: ٤٧٧٥. أسلم: ٤٠٤١، ٢٢٨٤، ١٥٠٤. أسمر بن مطرس: ۳۰۰۲. أسيد بن حضير: ٢٨٥٠.

الأشعث بن قيس: ٣٧٧٥، ٣٧٧٦.

الأغر المزني: ٢٣٢٥ ، ٢٣٢٥ .

الأعمش: ٢٦٥.

أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد: ٧٤٧ ٥ . أمية بن صفوان عن أبيه: ٢٩٥٥. أمية بن مخشى: 2273 . أنس بن مالك رضى الله عنه: ٧، ٨، ١٣، ٢٥، 10, 20, 17, 17, 17, 171, 031, ٥٧١ ، ١٨١ ، ٨٠٢ ، ٨١٢ ، ٢٢ ، ٤٢٢ ، ٢ PO7, 171, PY7, YYY, Y37, Y37, 137, P17, 377, VXT, X.3, 073, P73, 003, 7 P3, 030, V50, PA0, 190, 790, 990, 7.5, 175, 135, 034, 534, 704, 004, 314, 374, 150, 170, 700, AND, 17P, 03P, 309, ۷۸۰۱، ۹۳۰۱، .1.98 11.11 .11.. .11.9 V.11.2 11-91 1177 1149 11179 (1111) 117.4 .114. 1114 3311, 1971, PATIS 3371, 13713 1777 , 1444 11717 3 9 7 1 3 11313 . 1279 .177. . 1780 11804 1239 1844 7.313 10.9 11011 1899 1891 .107. . 100Y 1089 .1080 1000 1018 1077 "1070 11715 .17.. .109. 1047 .1710 1777 . 1779 1777

| VA/33          | . ٤١٨٠                  | ٠٤١٧٠         | 17133     | 1797     | 3771,     | . 1777    | .1777     |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| P7.73 s        | 7773,                   | V1733         | . 27      | ،۱۹۰۰    | .1001     | 1111      | ۱۰۸۱،     |
| . १ १ ७ ७      | 77733                   | 12729         | . 272.    | 1987     | 1980      | . 1974    | .19.9     |
| 11733          | 3.23.                   | TAY3,         | . ٤ ٢٧٣   | ۲۰۱۰     | 1991      | 14813     | 37813     |
| VAT3 .         | <b>1873</b> 3           | . 277.        | , 2773    | ۲۰۹٦     | ۲۰۷٦،     |           | . 7 . 17  |
| 77333          |                         | <b>، ٤٣٨٩</b> | . 2711    | 4017.    | 43173     | .717.     | . 71 • 7  |
| 75333          | . 2 2 2 2               | . 2222        | 3733,     | 1777     | , ۲۱۹٦    | 1917,     | , 7109    |
| 1703,          | . 2077                  | 1703,         | ٨٧٤٤،     | ۱۷۲۲،    | , 7704    | 1077,     | 1777,     |
| , <b>£</b> 0AV | , १००९                  | . 2027        | 12045     | 17773    | ۲۳۳۲،     | ۸۱۳۱۸     | . 779 •   |
| 3773,          | 11733                   | W.13 W        | , 2019    | ۸۶۳۲     | ۲۸۳۲      | 1077,     | 1377,     |
| 1878           | ` <b>£</b> 7 <b>Y Y</b> | 1013,         | VYF3,     | 14505    | 7337,     | . 722.    | , 7277    |
| 77733          | , {Vo•                  | 3773,         | XPF3.     | 4437     | ۸۷3۲،     | . 727.    | , 7801    |
| 77133          | . 2.4.1.4               | ۲۰۸۶          | 1.433     | 3307:    | . 7011    | , 70 • 7  | . 789.    |
| 4777           | , 2009                  | . 2002        | £ 8 £ Y   | ٥٢٢٦:    | 37773     | . 770     | 1907,     |
| <b>FAA3</b>    | , \$ 1 1                | ٤٨٧٧          | , £AY7    | 3377     | 73773     | ۸۲۷۲۸     | 3 P F Y 3 |
| 58A33          | , 2009                  |               | ۲۸۸۷      | ۱۳۸۲۰    | rvvy,     | PFYYs     | . 4750    |
| 1907           | . 290 •                 | 73931         | 11.00     | רראזי    | 7777      | • 3 1 1   | ۲۳۸۲      |
| . ٤٩٨٠         | 14933                   | 75.633        | 15931     | 73.97 3. | . 397,    | 3 PAT 3   | ۲۸۷۳      |
| ,09            | , १९९٨                  | . 2997        | , 2997    | 14.50    | 33.73     | ۲۲۰۳۱     | ۱۲۰۱۷     |
| ,0.01          | .0.0.                   | .0.50         | 60.1V     | ۰۲۱۲۰    | ,4.41     | 39.73     | .4.44     |
| ,0109          | ,0189                   | 1710,         | 10.41     | 11773    | .441.     | ۹۰۲۳،     | ۱۳۱۳۹     |
| 0910)          | 10118                   | .011          | (017V     | ۰۲۲۲۰    | 31773     | 4777      | 7177      |
| ,0707          | 60788                   | <b>۱۵۲۲۹</b>  | .07.0     | ۱۳٤۳۱    | 3077,     | ۸377،     | ۳۲۳۳      |
| , o 7VV        | .077.                   | 10779         | 1570,     | 7307     | 1307,     | , 4044    | 46373     |
| 7770           | .044.                   | ۸۰۳۰۸         | . , 0,177 | 13573    | , דיזודיז | .7710     | 31773     |
| 1970)          | ٧٢٦٥،                   | ,0400         | .0889     | 7777     | ۲۲۷۲۲     | 7957,     | , ٣77٣    |
| 10 £ £ V       | ,02TV                   | 1730,         | 4730)     | ۹۰۸۰،    | ۳۰۸۰۳     | , ۳۷9 ۲   | 3777      |
| ,00.4          | , o { V A               | 1430,         | .0881     | ٥٢٨٦٥    | ١٢٨٣١     | ۱۳۸۱۰     | ٠٢٨١٠     |
| 10005          | ,00TV                   | 1100,         | ,0010     | ۰۹۸۹۰    | 3 1 1 1   | ١٧٨٧١     | ۲۲۸۲۱     |
| 100VT          | ,0077                   | ,0079         | 15000     | 1917     | ٠٣٩٠٩     | 7 • 173   | 1.64.     |
| 10091          | ,0090                   | ,0011         | 4001      | .7900    | . 49 8.   | ۱۳۹۳۱     | 27972     |
| 11100          | 3150,                   | \$ .50)       | .07.4     | ٨٣٠٤،    | . 2 • 79  | . 2 • • 7 | ,4977     |
| ٠٧٢٠،          | .0779                   | 13503         | 1750)     | 1.81.9   | ٠٤٠٨٠     | . 2 . 74  |           |
| •              |                         |               |           |          |           |           |           |

TAYO, LOVAY 0570) 40788 1.401 1.40) .0799 OVAV 10V.V 1.40, 3.40) 104.4 10119 11100 .011. 101.4 .0170 SYNOS 17101 1000 18433 COAE. PTAGI 35001 27100 PONOS ,010 8 60 A A Y 14403 14403 10XV. 1.00. 1.04.4 0.60 12461 37901 109.9 .097. .0918 1590, 1590) 3390, 10947 .7.0. .0977 17.10 1990, 71.1 3۷۰۲، 11.11 .7.09 13153 .717. 01173 17.48 7197 .719. 71173 · PYITS VITTS 0175, 11775 3. 4773 ۷۳۲۲، 1775, 3775, .777. . 1777 . 3777 . 7777 . 7777 . أنس بن مالك الكعبي: ٢٠٢٥. أوس بن أوس: ١٣٦٠، ١٣٨٨. \_ أوس بن شرحبيل: ١٣٥٥. إياس بن عبدالله: ٣٢٦١. أيفع بن عبد الكلاعي: ٢١٦٩. أيمن بن خريم: ٣٧٨٠. أيوب بن موسى عن أبيه عن جده: ٤٩٧٧ . بجالة كاتب جزء بن معاوية: ٤٠٣٥. البراء بن عازب: ١٢٥، ١٣١، ١١٥، ٨٣٤، PFA: PAA: V3P: 0P11: 1711: \*\*187V (1870 (18\*\* . 1401 ١٤٦٥، ١٥٢٦، ١٦٣٠، البياضي: ٨٥٦ 13311 ميم الداري: ٣٣٣، ٣٠٦٤، ٤٩٦٦، ٤٨٤٥. VIPI, VIII, . 4144 11117

۰۸۳۸۰

۲۳۸۳

**4.11.** 

PAAO 10AAT . 0 A Y 7 .071 10907 VYIFS .71.5 .019. .7717,7777 ا بریدة: ۳۰۸، ۷۲۱، ۹۵، ۹۵، ۲۲۷، ۲۲۸، .171. . 188. 1777 .1710 3771, 0091, . ۲ • ۸ ٢ 17713 11373 . 4444 PATTS . 2717 16.11 .711. 14.54 1037. 15071 . 727. د۲۷۲٥ 1737, P7 P7. 11975 A3VTS APVTS 11333 , 2897 1973, 18101 6 £ A + E 44033 ( £00 A ( £0 . . 1790, 73501 33501 1730, 1111 3.11. 43.27 11.13 NOYF. بسر بن أرطأة: ٣٦٠١.

بسر بن محجن عن أبيه: ١١٥٣.

بشير بن الخصاصية: ١٧٨٤.

بلال بن الحارث المزني: ١٦٨، ٤٨٣٤.

بلال بن يسار بن زيد (مولى رسول الله 選):

بهزبن حكيم عن أبيه عن جده: ٣١١٧، ٣٧٨٥،

٥٣٨٤ ، ٢٢٩٤ ، ١١٨ ٥ ، ٤٩٢٩ .

بسرة: ٣١٩، ٣٢٢.

بلال بن سعد: ٤٧٤٩ .

بلال: ٢٤٦.

۲٤٠١ ، أ ثابت بن أبي صفية: ٣٢٢.

71P7.

۸۸۸۳

. 2779

1 P V 3 3

1717

. 2 . 24

. 279.

cPA3,

٠ ۲۸۰۰

75373

15404

LEVAS

. 4019

3 277

. 2 . 54

19733

ثابت البناني مرسلًا: ٢٢٥٢.

ثابت بن الضُّحَّاك: ٣٤١٠، ٣٤٣٧.

ثوبان: ۲۹۲، ۱۲۹، ۲۰۷۰، ۲۸۲۱، ۱۵۲۷،

7001, 7751, 7001, 7781,

VYYY, • FTY, PYTY, PPTY, (YPY, PYTY, (YPY), OYP3,

PFT0, 3PT0, F.30, 1530,

· VOO, TPOO, · OVO.

ثوبان بن يزيد: ٣٩٥٩.

ثور بن زيد الديلمي: ٣٦٢٤.

جابر بن سمرة: ۳۰۵، ۲۱۷، ۸۳۰، ۸۳۰

P3A, 1P+1, 0+31, 0131, Y731,

דדרו, גריז, גדערי שששי

7177, 1.47, 7173, 0173,

3773, A773, 7373, TVP3,

V/30, AT30, PVV0, 3AV0,

PAVO, 3PVO, TPVO, TYAO,

TOAO, TAPC.

جابر بن عبد الله: ٣٨، ٧١، ٧٢، ١٣٥، ١٣٨،

131, 331, 771, 381, 081, 777,

3 97, 337, 957, 043, 383, 510,

140, 620, 732, 602, 372, ...

٧٠٧, ٥٣٧، ٧٧٠، ٢٨١، ٣٣٨،

15A, 51P, 50P, 11.1, 14.1,

V-11, -011, 1011, 3771,

٠٢٢١، ١٣٤٧، ٣٢٣١، ٢٤٣١،

. VAI , LYAI , A.31 , 1131 ,

131, 7731, T731, 3731,

3731, 7331, 1031, 0031,

A031, 1731, 0A31, Y.01,

7301, · vol, 1001, vpol,

סידו, דודו, דדרו, סודו,

P371, 0771, 1971, YP71,

07113 .171. ۱۷۰۹ 3.413 11913 .191. 1191 . 1892 37.72 17.73 33912 1977 47779 1.173 .7100 . . . . . , 7777 1.41 3.77.5 . ۲۲۲7 , 7000 4007 , YO 1V . 7204

POOT, FFOT, 3VOY, TPOT,

ידרץ, פירץ, ריירן, פירץ,

· · VY , T · VY , 3 · VY , V / VY ,

PIVY, PTVY, CEVY, AFVY,

7VYY, . PYY, . T. AT, V. AT,

כותץ, דותץ, סייתר, דייתר,

1347, 7347, 7047, 4047,

17A7, 17A7, 77A7, 67P7,

c7P7, 73P7, 17P7, 77P7,

VFPY, 3APY, .1.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, 11.7,

71.7, 71.7, 31.7, 01.7, 77.7, 17.7, .3.7, V3.7,

יפידן גפידן דעידן גגידן

ויוץ, איוץ, סיוץ, דיוץ,

۱۳۱۳۵

.7119

כאוץ, כיץץ, עוזץ, פפץץ,

۳۱۸۳

31173

ועזש, עזשה פרשה דרשה

0977, +337, 5037, PV37,

۷۲۵۳، ۷۷۵۳، ۲۶۵۳،

۷۶۵۲، ۳۰۲۳، ۱۲۳۱، ۱۳۳۱،

03 573 19973 89973 51873

VOAT, PAAT, T.PT, 3.PT,

٥٠٩٧، ١٢٩٣، ١٢٩٣، ٧٩٩٣،

PTPT, T0.3, VV.3, AV.3,

04.31 16.31 16.31 1131

MAL

١١٢٩ ، إ جبلة بن حارثة: ٦١٧٤. 2113 31133 111V جبير بن مطعم: ٨١٧، ٨٣١، ١٠٤٥، ٣٩٦٥، 45133 . 2170 15133 2713, 7PP7, V7.3, V.P3, 77P3, 18133 7A/33 71133 . ٤١٧٨ 68790 PATSS 3 9 7 3 3 · 27V . ٤٢٩٩، إ جبير بن نفير: ٢١٧٣، ٢٠٢٥. APY33 VPY33 18797 ٤٣٥١ ، اجرهد: ٣١١٢. 12710 . 271. 1.54.4 ٤٤١٢، | جرير بن عبد الله: ٢١٠، ٢٠٧١، ١٧٧٦، .688.9 **VV73**3 05733 ٠٣٢٥٠ 3.14 , TYOY 1144 V1033 . 2010 6 £ £ Y Y . 2272 **የ**ፖለግን 17089 **13c7**3 ۷۳۵۳۷ 130.31 12079 16033 16314 18978 13 P 3 3 1373, 1375 71533 6 20 00 . 201. 10031 Ar. 0, 7310, 0000, VPAO. . 2770 VOFS 70533 11730 ٤٧١٠ م جعفر بن أبي طالب: ٤٦٨٦ ، ٤٦٨٧ . P . 43 3 18181 . 2779 جعفر بن محمد مرسلًا: ۱۷۰۸، ۱۷۰۸. 16431 1773, ٤٨٧٨ ) جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلًا): ٢٥٥٤، 6 £ A Y 3 . ٤٨١٠ LEVAN AP. 0 . TYPC. 15.01 10.1. 10.01 44.633 جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: ٦٢٨٧. 3170, .0174 volov ,0107 جندب: ۲۳۵، ۲۳۳۶، ۸۸۷۹، ۸۸۸۹، 13705 604.0 3.203 1776, .00.. 1170, VYTC. 15300 1330) 03763 جندب بن سمرة: ٧١٣. V.001. .100.Y (03 • 5 100.4 جندب بن عبد الله البجلي: ١٤٣٦، ١٤٧٢، 30708 .077. .1763 , 2299 . 177, 1037, 0037, 1007. 17700 STYOL 31763 , 2778 جندب القسرى: ٦٢٧. .0497 60VV · 35701 6288 الحارث الأشعري: ٣٦٩٤. 1000 73101 LOATY ,34.0 الحارث بن سويد: ٢٣٥٨. 60000 TARCH **63444** 63A7V الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه: ٢٣٩٦. 109·V 1.600 1.600 . 99 . . حارثة بن وهب الخزاعى: ١٨٦٦، ١٨٦٦، 0980 13913 17901 31965 .01.7.0.79 ۷۳۰۲، 71.17 ,0990 , 244. حبشي بن جنادة: ١٨٥٠ ، ٢٠٩٢. .1115 17.47 11.11 13.13 حبيش بن خالد: ٥٩٤٣. 1.77. 7107 VYIFS .7177 حبيب بن مسلم: ٤٠٠٧، ٢٠٠٨. **1377.** 17779 ATTI 1.11. حجاج الأسلمي: ٣١٧٤. **Y375. 7075. P075. 'Y75.** الحجاج بن حسان عن أخته: ٤٤٨٤. جابر بن عتيك: ١٥٦١، ١٧٨٢، ٢٣١٩. الحجاج بن عمرو الأنصاري: ٢٧١٢. الجارود: ۳۰۳۸.

حذيفة بن أسيد الغفاري: ٥٤٦٤ .

حذيفة بن اليمان: ٦٢، ٢٧٤، ٣٦٤، ٣٧٨،

7703 1AA3 3AA3 1.P3 71113

٥٨١١، ١٢٠٠، ١٣١٥، ١٨٥٥،

73313 7PA13 V.773 7A773

..37, T.CT, 1PVY, .F/3,

VYY3, YYY3, 1773, YYY3,

. £VV3 . £VV4 . £VVX . £VVV

37A3, P710, 310, 7170,

377c, cryc, Avyo, Pvyo,

· 170, 1770, 1.70, 1/PO,

ודיד, דדוד, ועוד, עפוד,

1375, 7375.

حرام بن سعد بن محيصة: ٢٩٥١.

حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه:

. . 8 • ٣٩

حسان: ۱۸۸.

الحسن البصري مرسلا: ۲۶۹، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲۱۲۰، ۲۱۸۱، ۱۲۹۰، ۲۱۸۱، ۳۱۲۰، ۲۱۸۰، ۵۲۲۵، ۳۲۲۰.

الحسن بن علي بن أبي طالب: ١٢٧٣، ١٦٨٤، ٢٧٧٣.

الحسين بن علي بن أبي طالب: ١٧٥٩ ، ٢٩٨٨ .

حصين بن وحوح: ١٦٢٥.

الحكم بن سفيان: ٣٦١.

الحكم بن عمرو: ٤٧١.

حکیم بن حزام: ۷۳٤، ۱۸٤۲، ۱۹۲۹،

7.47, 4641, 4787.

حكيم بن معاوية: ٥٦٥٠.

حمزة بن عمرو الأسلمي: ٢٠٢٩.

حميد الحميري: ٤٧٢.

حميد بن عبد الرحمن بن عوف: ١٢٠٩.

حنظلة بن الربيع الأسدي: ٢٢٦٨.

خارجة بن حذافة: ١٢٦٧.

خارجة بن الصلت عن عمه: ٢٩٨٦.

خالد بن معدان/ مرسلاً: ۲۱۵۲، ۲۱۷۲.

خالد بن هوذة : ٢٥٩٧ .

خالد بن الوليد: ٤١١١، ٤١٣٠، ٤١٣١،

royr.

خبُّساب بن الأرت: ١٦١٥، ١٨٢، ٥٧٥٤،

AOAC, C'TT.

خريم بن فاتك: ٣٧٧٩، ٣٨٢٦.

خزیمة بن ثابت: ۲۵۵۲، ۳۱۹۲.

خزیمهٔ بن جزی: ۲۷۰۵.

خلاد بن السائب عن أبيه: ٢٥٤٩ .

خيثمة بن أبي سبرة: ٦٢٣٢.

دِاود بن صالح بن دينار : ٤٨٣.

دحية بن خليفة: ٤٣٦٦.

ديلم الحميري: ٣٦٥١.

دينار: ٥٦٠.

رافع بن خدیج: ۱۱۹۰، ۹۵۰، ۱۲۰، ۱۷۸۰، ۱۲۷۲، ۱۲۷۲، ۱۲۹۲، ۱۲۹۲، ۲۹۲۱، ۱۲۹۳، ۱۲۹۳، ۱۲۹۳، ۲۹۷۳، ۲۹۵۳،

77.3, 14.3, 0703.

رافع بن عمرو الغفاري: ٢٩٥٧ .

رافع بن عمرو المزني: ٢٦٧١.

رافع بن مكيث: ٣٣٥٩.

رباح بن الربيع: ٣٩٥٥.

الربيع: ٤٦٠٣.

ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد:

ربيعة بن كعب الأسلمي: ١٢١٨، ١٢١٨.

ربيعة الجرشي: ١٦١.

رفاعة بن رافع: ٨٠٤، ٨٧٧، ٩٩٢، ٢٢٢٦.

ركانة بن عبد يزيد: ٣٢٨٣.

ركانة: ٤٣٤٠.

رويفع بن ثمابت الأنصاري: ٣٥١، ٩٣٦، اسالم بن أبي الجعد: ١٢٥٣. PTTT, P1 . 3.

زارع بن عامر بن عبد قیس: ۲۸۸ .

زاهر الأسلمي: ٤١٤٧.

الربير بن العوام: ١٨٤١، ٢٣٠٥، ٢٧٤٩، اسراقة بن مالك بن جعشم: ٢٠٤١، ٢٠٠٥. 7033, VO33, AT.O, 1117, 1717.

زرارة بن أوني: ٥٧٢٩.

زهرة بن معبد: ۲۹۳۰.

الزهري مرسلًا: ٤٥٥١، ٤٥٥١.

زياد بن الحارث الصدائي: ٦٤٨، ١٨٣٥.

زياد بن حدير: ٢٦٩.

زياد بن لبيد: ۲۷۷.

زيد بن أرقم: ٣٥٧، ١٣١٢، ١٤٧٦، ١٥٥١، TCF1: 137: A733: 0703: TTC3, IAA3, TAA3, TPOO, PTPC, 19.5, T.15, .315. שפוד, זפוד, שדדד, שדדד.

زيد بن أسلم: ٥٥٥، ١٨٦٧، ١٢٦٨، ١٨٣٦، . YVAA

زیسد بن ثسابت: ۱۲۹، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۷، VSCY, CTTY, ACTS, POTS, 1770, 7780, 7775, 7775.

زيد بن حارثة: ٣٦٦.

زيد بن خالد الجهني: ۷۷۰، ۱۹۹۲، ۱۹۹۲، V3.7, 77.7, 37.7, 1007, VPV7, 07/3, 17/3, 1803.

زيدين طلحة: ٥٠٩٠.

السائب بن خلاد: ٧٤٧.

السائب بن يزيد عن أبيه: ٤٧٦، ٤٤٧، ١٣٠٢، اسفيان بن أبي زهير: ٢٧٣٦. ١٤٠٤، ٢٢٥٥، ٢٩٤٨، ٢٦٦٦، اسفيان بن أسد الحضرمي: ٤٨٤٥. . ٣٨٨٦.

سالم بن عبيد: ٤٧٤١.

سبرة بن معبد: ٥٧٣.

سخبرة الأزدي: ٢٢١.

سعسد بن أبسي وقساص: ١٥٣، ٦٦١، ٩٦٤،

TP31, Trol, TPF1, TTVI,

11773 7977, 8977, . 190Y.

73773 V/77, P7V7, 77V7,

V3YY, A3YY, 'YAY, 'YYY, אידו ואידו אאודו פודדו

· 7 · 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 /

(0.0V 5003, PPV3, 1503,

7770, 3870, 7.70, 31000

۷۳۶۵، ۱۵۷۵، ۵۷۸۵، 10911

77. r. VA. F. 7117. 37175

כדוד, אדוד, פדוד, c7173

7 . 7 . 7 . 7 . 7 . T.

سعد بن الأطول: ٢٩٢٨.

سعسد بن عبسادة: ۱۳۲٤، ۱۹۱۲، ۲۲۰۰،

7.37, 3Vc7.

سعید بن حریث: ۲۹۲۱.

سعید بن زید: ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۶، ۲۹۲۹،

3113,33.00 7000, 2115.

سعيد بن العاص: ٤٩٤٦.

سعيد بن المسيب مرسلًا: ١٥٩١، ٢١٨٥،

1777, 7777, 7777, 7337, "1 1 A . CT , T3 VT , 6 £ £ A V

AA33, 1AV3, P.30, 10PO.

سفيان: ٢٦٦.

سفيان بن عبد الله الثقفي: ١٥، ٤٨٤٣.

سفيان التمار: ١٦٩٥.

سفيان الثورى: ٢٨٢، ٢٩١٥.

سفینه: ۱۲۲۱، ۱۲۲۸، ۱۲۲۵، ۱۲۵۰، .0929

سلمان الفارسي: ٣٣٦، ٣٧٠، ٦٤٠، ١٣٨١، 7777, 3377, 7777, . 1970 AYY33 37/3, A.73, ,4794 APPC.

سلمان بن عامر الضبي: ۱۹۳۹، ۱۹۹۰، . 2129

سلمسة بن الأكسوع: ٧٦٠، ٢٦٤٤، ٢٩١٩، A317, 1707, 37A7, .0P7, PAPTS TTYSS 77773 15971 1110, 7000, 1900, 3.60.

> سلمة بن صخر: ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱. سلمة بن قيصر: ٢٠٧٤.

> > سلمة بن المحيق: ٢٠٢٦، ٢٠٢٦.

سلیمان بن صرد: ۱۵۷۳، ۲٤۱۸، ۵۸۷۹.

سليمان بن يسار: ٣٢٩٨، ٣٢٩٨.

سمرة بن جندب: ۱۹۹، ۵۶۰، ۹۳۵، ۱۸۲، AIA, 33P, Acp, IIII, 3YTI, المحار ١٤٩٠، ١٥٢١، ١١٨١، 77. 73. 17. 73A1, 3P77, . TPP7 . TP97

·cpy, ycpy, TOITS VATTS TPTTS TYSTS

7077, 31.37 AYCY, P3PY,

0773, 1773, 7013, YTT3,

3000 1.633 68433 7cV3,

1450, 2700.

سنان بن سنة عن أبيه: ٢٠٦٠.

سهل: ۱۹۸٤.

سهل بن أبي حثمة: ٧٨٢، ١٤٢١، ١٨٠٥، أ صفوان بن عسَّال: ٥٨، ٥٢٠، ٢٣٤٦. **. 7071 , 7777 , 1707.** 

سهل بن الحنظلية: ١٨٣٨، ٣٣٧٠، ٥٩٣٢. سهل بن حنيف: ٣٨٠٨.

سهل بن سعد الساعدي: ۸۳، ۲۷۲، ۲۲۲، APV. AAP. 7111. 7.31. VOPI. .007, 5377, 7.77, 30773 07970 3.77, 01c7, 1PV7, 1413, 3473, PCV3, 7183, 70P3, 30.0, VV/0, VA/0, ٨٠٧٥، ٢٣٢٥، ٢٣٥٥، ١٧٥٥، .7.49

سويد بن قيس: ٢٩٢٤.

سويدين النعمان: ٣٠٩.

سويد بن وهب عن رجل: ٤٣٤٨، ٥٠٨٩.

سيار بن سلامة: ٥٨٧.

شبیب بن آبی روح عن رجل: ۲۹۵.

شداد بن أوس: ٧٦٥، ٩٥٥، ٢٠١٢، ٢٠١٢،

c777, 0.37, TV.3, VITO,

PAYC, 177C, 177C.

شريح بن هائيء: ٣٧٧، ٥١٧، ٢٦٦٤.

شريع بن عبيد: ٦٢٧٧.

الشسريد: ٢٦١٦، ٢٩١٩، ٢٦٦٩، ٢٨٥١،

شعبة: ٢٦٩.

ا الشعبي: ٢٦٨٦.

شكل بن حميد: ٢٤٧٢.

صالح بن خوَّات عمن صلَّى مع الـرسول ﷺ:

.1871

صخر بن وداعة الغامدي: ٣٩٠٨.

الصعب بن جثامة: ٢٦٩٦، ٣٩٤٣.

صفوان بن أمية: ٣٥٩٨، ٣٥٩٩.

صفوان بن سليم: ١٣٧٢، ٤٠٤١، ٤٨٦٢.

صهيب: ۲۲۰۳، ۲۹۲۱، ۷۹۲۵، ۲۵۲۵.

الضحاك بن سفيان: ٣٠٦٣.

الضحاك بن فيروز الديلمي: ٣١٧٨.

طارق بن شهاب: ۱۳۷۷، ۲۷۰۶.

طاوس: ۲۲۰۹، ۳۰۰۳، ۳۰۰۶.

طخفة بن قيس الغفاري: ٤٧١٩.

الطفيل بن أبي بن كعب: ٤٦٦٤.

طلحة بن عبد الله بن عوف: ١٦٥٤.

طلحة بن عبيدالله: ١٦، ٧٧٥، ٢٤٢٨، ٢٥٩٩،

. 7 • ٧ •

طلحة بن عبيد الله بن كريز : ٢٦٠٠ .

طلحة بن مالك: ٦٠٠٠.

طلق بن عملي: ۳۲۰، ۷۱۲، ۹۰۶، ۹۰۳، ۳۲۵۷.

عائذ بن عمرو: ٣٦٨٨، ٦٢١٤.

عابس بن ربيعة: ٢٥٨٩.

عاصم بن عدي: ٢٦٧٧.

عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار:

.0987

عامر الرام: ١٥٧١، ٢٣٧٧.

عامر بن ربيعة: ٢٠٠٩، ٣٢٠٦.

عامر بن سعد عن أبيه: ٤٤٣، ٢٧٣٣.

عامر بن عبد الله بن الزبير: ١٥٢٢.

عامر بن مسعود: ٢٠٦٥.

عباد بن تميم عن جدُّه: ٤٧٠٨.

عبادة بن الصامت: ١٨، ٢٧، ٣٦، ٩٤، ٥٧٠،

175, 778, 308, 7171, 1.51,

1351, 1851, 08.7, 8.87,

PIATI PPTI ACOTI VAOTI

נְדָרָץ, יִּסְאָץ, מְץיּץ, וְעִץאָן

· YA3, 0A30, Y/50, 03A0.

العباس بن عبد المطلب: ۹، ۲۱۰، ۲۱٤۱، ا

عباس بن مرداس: ۲۲۰۳.

عبد السرحمن بن أبسزى: ۱۲۷۰، ۱۲۷۰، ۱۲۷۰،

عبد الرحمن بن أبي بكر: ٥٩٤٦.

عبد الرحمن بن أبي عميرة: ٣٨٥٥، ٦٢٤٤.

عبد الرحمن بن أبي قراد: ٤٩٩٠.

عبد الرحمن بن أبي ليلي: ٩١٩، ٣٥٤٥.

عبد الرحمن بن الأزهر: ٣٦٢٠.

عبد الرحمن بن حسنة: ٣٧١.

عبد الرحمن بن خبّاب: ٦٠٧٢.

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد: ٦٥٣.

عبد السرحمن بن سمسرة: ١٤٨٨، ٣٤٠٨،

7137, 1777, 771.

عبد الرحمن بن سليمان: ٦٢٨٢.

عبد الرحمن بن شبل: ۹۰۲، ۲۱۲۷.

عبد الرحمن بن عائش: ٧٢٥.

عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه: ٣٥٤٢.

عبد الرحمن بن عبد القاري: ١٣٠١.

عبد الرحمن بن عثمان التيمي: ٣٠٣٥، ٣٠٣٥، ٤٥٤٥.

عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي عمَّن سمع رسول الله 選: ٦٢٨٩

عبد الرحمن بن عوف: ۹۳۷، ۹۳۷، ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۲۰۲۸، ۳۹۶۷، ۲۱۳۳، ۲۰۲۸، ۲۹۳۹، ۲۱۱۸، ۲۹۳۹،

عبد الرحمن بن غنم: ٩٧٥، ٤٨٧١.

عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: ١٦٣١، ١٦٣٢، ٢٩١٨،

عبد الرحمن بن يعمر الديلي: ٢٧١٤.

عبد السرحمن بن أبي أونى: ٨٥٨، ٨٧٥،

VYY1, VVVI, 3137, 5737, 1377, 1377, 1377, 1377, 1377, 1377, 1773, 1113,

7973, 1793, 7740.

عبد الله بن ابي الجدعاء: ٥٦٠١.

عبدالله بن أبي الحسماء: ٤٨٨٠.

عبدالله بن أبي ربيعة: ٢٩٢٦.

عبدالله بن أبيّ مليكة: ١٧١٨ ، ١٧٤٢ ، ٢٩٦٩ . عبدالله بن أرقم: ١٠٦٩ .

عبدالله بن أم مكتوم: ١٠٧٨.

عبدالله بن أنيس: ۲۰۸۷، ۲۰۹۶، ۳۷۷۷.

عبدالله بن بحينة: ١٠١٨.

عبدالله بن بسسر: ۲۲۷۰، ۲۲۷۹، ۲۳۵۲، VY37, 1073, TV53, FY30.

عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه: ١٨٢٠.

عبيد الله بن جعفير: ١٦٢٦، ١٧٣٩، ٣٩٠٠، 0813, 1973, 7533.

عبد الله بن الحارث بن جزء: ٢١٣، ٤٧٤٨، 1950, 9700.

عبدالله بن حبشي: ۲۹۷۰ ، ۳۸۳۳.

عبدالله بن حنطب: ٢٠٦٤.

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل: ٤٢٦،

عبد الله بن حوالة: ٥٤٤٩ .

عبدالله بن خبيب: ٢١٦٣ .

عبدالله بن الزبير: ٩٠٨، ٩١٢، ٩٦٣، ٢٧٨٦،

r173, 7173, 8173, P173.

عبدالله بن زمعة: ٣٢٤٢.

عبدالله بن زید: ۳۹٦، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۲۳،

VP31, 7.01, 7.01.

عبد الله بن زيد بن عاصم: ٣٩٤.

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: ١٥٠.

عبدالله بن السائب: ۲۵۸۱، ۱۱۲۹، ۲۵۸۱.

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: [عبد الله بن سرجس: ٣٥٤، ٣٧٤، ٢٤٢١، . 0 4 0 . 0 . 0 . 0 . .

عبد الله بن سنلام: ۱۳۸۹، ۱۹۰۷، ۲۸۳۳ 7070, 7770, .270, .770.

عبد الله بن الشخير: ١٠٠٠، ١٥٦٩، ١٩٩٠٠.

عبد الله بن شداد: ۲۲۳، ۲۲۲۰.

هَبُدُ اللهُ بِن شَقِيقِ: ٥٧٩، ١١٦٢.

عبدالله الصنابحي: ۲۹۷، ۱۰۲۸، ۱۵۷۹.

عبد الله بن عامر بن ربيعة: ٨٦٥، ٢٨٨٢.

عبد الله بن عباس: ۱۷، ۲۱، ۵۶، ۷۳، ۱۰۵،

171, 731, 781, • 91, ٧17, ٢٣٢,

377, 507, 757, 3.7, 7.7, 8.7,

374, A74, 0P75 F+3, 7/3, 773,

773, VO35 KP3, PP3, 770, 700,

300, 750, 875, 355, 885, 814,

774, 134, 144, 244, 414, 734,

33 1, POL, TYL, YKL, ... P. . 1 P.

139, 202, APP, 77.1, 77.1,

37.13 27.13 27.13 47.13

۷۷۰۱، ۱۰۹۹ ۲۰۱۱، 11.17

ATII, 4311, TVII, 11119

opili TPILI TYLI 1111

1777 . 1777 . 1749 11713

۱۳۳۹ ۱۳۳۷ 1771 .179.

۸۲۳۲، 1071, 173. 1789 1879 1799

1797 ,1274 1879 .187. 10313 .182.

.10.0 1831. 1837 1887

1079 1019 1017 .1011

11017 3001, 1007 1000

1901, 3901, PAOLS 1000

NOFF N7513 73513 1727

1.441 39513 . 1788 -1771

| ۲۰3۳،     | 3 PTT 1               | 17771     | . TTTT         |   | 73713     | ٥١٧٢٥      | ۲۰۷۱،   | ٠١٧٠٥  |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|---|-----------|------------|---------|--------|
| 13373     | ۲۳3۳،                 | 44341     | ٠٣٤٣٠          | • | 1141      | 6 1 V V Y. | .1770   | ۸3٧٢،  |
| 44347     | ۲۷٤۳۱                 | .484.     | .4570          |   | .197.     | ١٨٨١،      | ٠١٨١٨   | 61818  |
| ۲٤٩٩      | .4890                 | 4 P É 9 E | ۲۸3۳،          | • | ۲۰۰۲،     | ۸۹۲۸       | 1977    | 1391   |
| ١٢٥٦٦     | 15071                 | 37073     | , 4044         |   | ۲۲۰۲۱     | 13.73      | ٠٤٠٢،   | ۲۰۲۳   |
| ۲۸۵۳،     | ۸۷۵۳۸                 | ,4011     | . 4040         |   | ۸۰۱۲،     | ۸۲۰۹۸      | ٥٨٠٢،   | ۲۰۷۰   |
| ٠٠٢٠،     | ۲۸۰۳،                 | ٥٨٥٣،     | 34071          |   | 1017      | 30173      | ۱۲۱۳۰   | 37173  |
| ۸۲۲۲۵     | ۷٥٢٣،                 | , 4774    | , 7777         |   | 43773     | ۲۲۲۲       | . 7717  | 31773  |
| 37773     | ۲۲۷۲،                 | ۸۵۷۳،     | ۱۰۷۲۰          | , | ۸۰۳۲،     | 18773      | ٠٢٢٦،   | , 7707 |
| ۹۷۸۳،     | ۳۸٥٣                  | PYATA     | ۸۱۸۳۰          |   | ٥٥٣٢،     | P3773      | ۹۳۳۲،   | ۸۳۳۸   |
| 47 973    | , 4917                | ۲۸۸۷      | ۲۸۸۲           |   | 41373     | F1373      | 3 PTY 3 | 37773  |
| . 8 . 14  | ۸۸۶۳۵                 | ٧٢ ٢٩ ،   | , 49 47        |   | . 401.    | . 40.4     | 4437    | 47877  |
| . ٤ • ٩ • | ۲۷۰3،                 | 10.33     | . 2 . 27       |   | ۲۵۱٦،     | . 7014     | 11073   | . 7011 |
| 3713,     | 11133                 | . 21.0    | ۲۰۱3،          |   | . 7079    | . 70 77    | , 7977  | . 707- |
| . 2100    | 1313,                 | 63133     | ۸۳۱3،          |   | . 7001    | 4008       | ۲۵۳۳ ،  | ٠٢٥٣٠  |
| . 2773    | 11733                 | 187.9     | , ٤١٦٦         |   | . 7077    | rvoti      | . Yov.  | PFOTS  |
| 15773     | 35733                 | . 277.    | POTS           |   | ۲۰۲۲،     | 0.17       | oAcT,   | , Y0YA |
| 44733     | 78733                 | ۸۷۲3،     | ( <b>£ YVV</b> |   | V7773     | 0177.      | 41173   | ٠٢٦٠٩  |
| ٠ ٤٣٨٠    | ۸۷۳٤،                 | ٠٤٣٧٠     | 7.73,          |   | 43773     | .3773      | ه ۲۲۲ ، | ۱۳۲۲،  |
| v/33.     | ~ E <sup>1</sup> E 17 | . 22.0    | ٥٨٣٤،          |   | 27773     | 4777       | 1017,   | 30573  |
| . 2 2 2 7 | P733,                 | 47333     | 0733,          |   | 7777      | ٥٧٢٢٠      | 77773   | 7777   |
| 7733,     | A5333                 | . 2 2 0 2 | 1033,          |   | ٧٠٧٧ ،    | ٥٨٢٢،      | YAFF    | PYFY   |
| . 2 2 9 9 | 4,8333                | . 229 •   | 77333          |   | 37773     | . 7777     | ٠٢٧١٥   | 4171   |
| 7103,     | 180.4                 | ( £0 · V  | 4.03,          | · | <b>73</b> | . 4750     | ۲۸۷۲    | LYVOA  |
| 18091     | 14031                 | , £0 £V   | 1703,          |   | 7447      | 17971      | ٠ ٩٨٢ ، | ۲۸۸۳   |
| 16833     | Vevs                  | \$1.5     | 1.23,          | ĺ | . *** 1   | 4997       | 4940    | TAPT   |
| 1393,     | 73 833                | 7 8 8 3 3 | 77733          |   | ٥٢٠٦٥     | 13.7%      | ألامك   | ۸۲۰۲۸  |
| 1993      | . 8979                | . 2470    | . 297.         |   | 1717      | 27177      | ۲۶۰۲۰   | ٠٣٠٧٤  |
| .0.97     | ,0.04                 | .0.07     | 10.15          | l | ۸۵۱۳،     | .7100      | ۸۳۱۳۸   | ודודז  |
| 3770,     | .0100                 | 60114     | .0.98          |   | .7190     | 1917       | ۱۸۱۳    | .4144  |
| 1970.     | ,0177                 | ,0777     | 35701          |   | ٠٣٢٧٠     | .4774      | .4770   | 17144  |
| 3070.     | .04.4                 | 1970.     | 0870           |   | ۲۲۷۷      | 37773      | ,4177   | . 4404 |
| .0070     | ,0079                 | 17701     | .077           | 1 | ۲۳۱۷      | ٧٠٧٠       | , 77. 7 | . 4744 |
|           |                       |           |                |   | •         |            |         |        |

.0110 71100 10771 .077. 15000 47701 17703 60114 ۲۳۸٥، 60797 60440 LOVYT .071. 13101 ۸۲۸٥٠ ۲۵۸۳۷ LOVAL 15000 1190, 3460 57900 .09 77 17.50 67.17 60919 .0979 1315s V3153 6.11.0 17.04 .717. 1109 NO11, 110V 7777, 1111 1111, 17175 . 7797 . 770.

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي: ٣٥٩٥.

> عبد الله بن عتبة بن مسعود: ٨٦٧. عبد الله بن عدي بن حمراء: ٢٧٢٥. عبد الله بن عكيم: ٥٠٨، ٤٥٥٦.

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ٤، ١٢، ٥٧، ٠٨، ٢٠١، ٧٠١، ٧٢١، ٢٣١، ٣٧١، 341, 581, 577, 357, 787, 1.77, . 77, 777, 677, 687, 08, 703, 703, 153, 553, 473, 310, 470, 380, P37, 777, XYF, PYF, \*AF, AAF, 195, 095, 314, 744, 344, 344, 3 P.Y. YTA. 'OA. FOA. O'P. F'P. v.P. 31P. VIP. 1PP. T..I. 177.13 17.13 64.40 11.12 10.13 1.00 10.13 11.49 11.42 · 1.• A Y 11.11 11.04 :1140 **. 117** 11:1 34.13 .117. 1101 1101 1107 .178. ۱۱۸۷ ، .117. 11111 .1709 NOYES 1700 1708

۸۲۲۲ 17713 LAYIS .114. .140. 1757 13713 . 178. . 1890 3 971. .144. 1707 11847 47313 . 484. 11313 31013 .1840 41872 (120Y 1774 NFF1, 3.213 11011 1341, 37713 41413 . 14.4 114.1 1144 41444 10413 .19.2 23113 PYALS .1110 1991 1979 1977 23913 34.43 . 4.14 . 1997 1949 1.11 . ۲ . 9 . 34.13 . T. To. 31173 27177 41173 **. ۲۱. ۷** 47779 37773 47197 PAITS , 7777 LAYY ryyy, LYOY AVYY, VPYY, 10773 43773 . 727. 07373 . 727. .137. 1937, 15373 PTSTS . 7240 1307, LYOYA 17073 VY073 1001, 43 CY 3 1307, 13073 . 4070 37073 1507, LYOOY . YOX . PYCY VLO19 . 4011 17717 417.7 CYOAY TAOY, **43771** 13173 ۲٦٣٧ 17773 17777 17773 . 1777 7707 , 7797 19573 PAFYS AYFY, ، ۲۷۳٥ . 171. 4.AL? APTYS CYYYY PAYYS ' AAAA . TYO. PYAY 37773 4.473 1.413 P3AY, OAY, 33873 4387 6 TAY 1 . 7777 LOVI . 4400 TPAT, PAAY LYAYA CYAYO , 4444 LOPTI 30973 . 4949

۸۰۰۲، APPYS VAPY 2447 ۱۳۰٦۷ .4.14 ٠٣٠٧٠ 17.71 **1317**3 .7110 ۲۳۰۸۷ .4172 ٠٨٢٣، ٥٧٢٧٥ 7777 21773 ٥٠٣٠ 13773 1.77 1977. ۲۷۲۲، ۷۲۳۲ 1077, **4377**3 ٥٠٤٣، . 2241 \*\*\*\* 1.34, 1737, 1819 145.1 37373 1837, ٥٨٤٣٥ 7837 14551 . 30 1 POCTS .707. . 707. 17719 11:73 **177.** 18071 00573 73573 7777 c7773 37773 ٥٨٢٣، ۷۲۲۳، 37773 ۷۵۸۳، CYVY ۲۸۷۰ ۸۱۷۳۰ 33 PT, 73 973 ,490% ۳۶۸۳، 1997, . 499. ۷۸۶۳۵ rypy, 17.33 .4999 , 4997 17.33 , £ • Y £ ( **£** • 0 A 15.05 16.37 . 11133 1.133 62.4V ( 2 . 10 17713, . 2127 17133 . 2117 6 E 1 A A . E 1 V O. 37133 7513, . 2770 3073, 62779 VYY3, 1173, . 24.. . 279. CAYSI . 2440 77737 . 277. 27723 12773 , £٣£V 13733 1773 , { **{ { { { { { } } } } } }** . 2892 . 2443 PFT3, . 2 2 7 . **VY33**3 17333 1733, . 2207 . 2804 17333 17733, , 2002 , 80 . 8 . £ £ ¥ 9 1550 17733 . 2772 . 2777 . 2074 . 2755 . 2777 ، ٤٧٠٧ 197 44433 ( EVOX , {VOY 18481 . \$ \$ \$ \$ . 68810 11433 . 24..

43433 11933 3 PA3 3 . 2970 : 198. 277 18938 1669 35.00 11.00 13.00 .0.79 .0.98 10.VA 11100 .0175 VFYOS .071. .0198 .0170 3770, SYYON 60722 LOTOY 17770) .041. 108.2 17301 ,0899 10897 19861 44301 1.000 10001 (00 EV ,0075 VOTOS 6370, ,07·V 10091 crpo, , 279. 1710, 30905 7... .0997 34963 14803 ۱۱۰۲۰ 3 . . . . 71.1 67.10 17.21 13.50 ٠٦٠٣٩ 13.61 10.11 .7.0. 1. XV .7.74 13173 .7.98 د۷۰۲، ٠٨٠٢، 1017, .110. 17180 3515, 7815, 1775, 3775, 7875.

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ٦، · 0 ) [ 0 ) PV ) PV ) [ 1 ) 1 , 1 , 1 cl ) V51, 141, AP1, 5.7, P77, VC7, APT, VY3, AV0, VCF, TVF, P3V, ٥٣٩، ٨٠٠١، ٣٢١١، ١٠٢١، ٥٢٢١، 1777 14.1 11707 3771, rocks 1589 17971 . 1200 .17.9 ,1098 1009 ۱۸۳۰ 37173 30.13 4171, 19.7 1.173 73773 , YT.V 7117 . 73 . . c 7 { 7 3 1.31 41773 13.7. · 4 • 7 • \*\*\* 00573 1637, ۸۲۳۳، 13773 ۲۳۰۸۳ 1107, 1837, 75373 .484. PVFTS 33573 7c17, 10173

7077 ۲۳۷۳، ۰۳۷۲۰ . 414. ۸۳۸۳۶ VIATA 4117 1.47 73A71. V3A71. V0A71 13173 21733 71.33 68.48 APPT, 17733 7073, 1277 . 2917 7.431 67779 . 2979 444 VYP3. 47 93, crici 60.AE .0.74 129AV PSYCI 60770 17770) 1770, PITCO CVYC ACTCI VCYC. 1.30) 1730, ,0879 APTCI Pece AYCOS .007. ,00·A . PYPC. AAFOJ (00VV VICCI PPIT, ATTT, CYTT.

عبدالله بن عون: ٣٩٤٥.

عبد الله بن غنام: ۲٤٠٧.

عبدالله بن قرط: ٢٦٤٣.

عبد الله بن مالك بن بحينة: ١٩٩١، ٢٦٩٣، ٢٦٩٣.

عبدالله بن مسعود: ٤٩، ٢٧، ٧٤، ١٢٠،٨٢، vol, 771, 191, 791, 7.7, V.Y. 117, 277, 977, 777, 277, 777, 177, 277, 177, 07, 077, 183, 113, 710, 770, 270, 040, 380, TAC, 377, P.A, 10A, 1AA, P.P. c12. 112. 132. 002. 102. PVP. PAP. . PP. 1111. 7711. 7111. 1771. 1.74 .1.71 1221 31313 144Y 1171. 67VI) . 1779 17.1 rhol. 1991 . 1779 (1V00 .1747 . 1977 1191. YCAL .1887

**. 1177** 

, Y. 3 A

PITTS 11773 . 1190 44173 1777 4577 . 2710 . ۲۲۳۷ 3 8 3 7 3 4037 . 7447 IATTS 14443 17773 V. L. 37073 75.73 LYVXI . YAA\* VYAY ٩٠١٣، V.1.1" .4.44 ٠٣٠٨٠ 17719 ۷۰۲۳، 1712V 17189 1337, ۲۳۷۳ ,4797 37773 PYYY 1777 VP37, 13371 74673 .4910 ۷۲۷۳، PCVTS 73133 . 212. ع ٠٠٠ ي 3APT1 , 2022 6 £ £ 9 V 17333 1279V . 2779 15771 34033 14031 LEAEV CEAYO 31133 CAVS LLAND 3.633 75133 YOAS 14.03 10..7 . 2999 3 9 9 3 3 1710, 101.7 601.A 34.03 60111 60177 15/10 13/61 . . 70. 10771 LOTTA 10197 105.1 PC703 11700 104.1 3700, 10017 ,0{V. 10301 1.100 ,0097 500A7 YACOJ V3ACJ PFV0, .0777 7776, .094. .091. CFAO, (0)00 ٧٢٠٢، 10.11 .7.7. 12861 .777.

عبد الله بن مطيع عن أبيه: ٢٠٠٢. عبد الله بن مغفل: ٣٥٣، ٤١٨، ٢٦٢، ١١٦٥، ٢٩٨١، ٢٥١٦، ٤٠٠٠، عبد الله بن يزيد الخطمي: ٢٤٣٦، ٢٤٣١،

13.27.

عبد خير: ١١١.

11173

PVIY

عبد المطلب بن أبي وداعة: ١٧١١ .

عبد المطلب بن ربيعة : ١٨٢٣ ، ٦١٥٦ .

عبد الملك بن عمير مرسلاً: ٢١٧٠.

عبيد الله بن أبي رانع: ٨٣٩.

عبيد الله بن خالد: ٥٢٨٦.

عبيد بن السباق مرسلاً: ١٣٩٨.

عبيد الله بن عدي بن الخيار: ٦٢٣، ١٨٣٢.

عبيد الله بن محصن: ١٩١٥.

عبيد بن رفاعة: ٢٧٩٩، ٢٧٤٢.

عبيدة الملكى: ٢٢١٠.

عتاب بن أسيد: ١٨٠٤.

عتبة بن السلمي: ٣٨٥٩، ٣٨٨٠.

عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري: ٣٠٩٢.

عتبة بن غزوان: ٥٦٢٩.

عتبة بن المنذر: ٢٩٨٩ .

عثمسان بن أبي العباص: ۷۷، ۲۲۸، ۱۱۳۶، ۱۱۳۴، ۱۲۳۵، ۱۵۳۳،

عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده:

عثمان بن عبد الله بن موهب: ۲۸۸۰، ۲۰۸۸، ۲۰۸۸، ۲۰۸۰

عثمان بن مظعون: ٧٢٤.

العداء بن خالد بن هوذة: ٢٨٧٢.

عدي بن ثابت عن أبيه عن جده: ٩٩٩.

هدي بن حاتم: ٤٠٦٤، و٤٠٦، ١٨٠٤، ٤٠٨٢، ٤٠٨٤، ٤٠٨٥.

صدي بن عدي الكندي عن مولى لهم عن جد عدي: ٥١٤٧ .

عدي بن عميرة: ١٧٨٠، ٣٧٥٢.

العرباض بن ساریة: ۱۹۲، ۱۹۹، ۱۹۹۷، ۱۹۹۷، ۵۷۵۹

العرس بن عميرة: ٥١٤١.

عرفجة بن أسعد: ٣٦٧٧، ٣٦٧٨، ٤٤٠٠.

عروة بن أبي الجعد البارقي: ٢٩٣٢.

عروة بن الزَّبير: ٥٥٨، ١٧٠٠، ١٧٠٠، ٢٩٤٥،

. 4444

عروة بن عامر: ٤٥٩١.

عصام المزني: ٣٩٣٥.

عطاء بن أبي رباح مرسلًا: ٢١٧٧.

عطاء بن السائب عن أبيه: ٢٤٩٧.

عطاء بن يسار مسرسلًا: ٥٣٤، ٧٥٠، ١٠١٠،

0031, TTAI, P3AI, TA33, V.F3, 3VF3, TOVO.

عطاء الخراساني: 2793.

عطية بن عروة السعدي: ١١٣.٥١.

عطية السعدي: ٢٧٧٥.

عطية القرظى: ٣٩٧٤.

عقبة بن الحارث: ١٨٨٣، ٣١٦٩، ٦١٧٨.

عقبة بن عامر: ۲۸۸، ۲۲۵، ۲۵۹، ۸۱۸،

PYA, PFP, "T'1, '3'1, F031,

117, 1717, 1317, 7717,

3517, 7.77, CVTY, 7PVY,

7.17, 7317, 7977, 9737,

7337, 7.77, 3787, 1787,

יציבי דרגץי דרגץי יציבי

0373, 3.33, 7703, 7743,

. AOPO, V3. F. 037F.

عقبة بن مالك: ٣٨٤٨.

عقبة الجهني (ابن عامر): ١١٨١.

عكراش بن نؤيب: ٤٢٣٣.

عکرمة: ۲۵۲، ۵۶۶، ۳۲۲۵.

عكرمة بن أبي جهل: ٤٦٨٤.

عکرمهٔ بن وهب: ۵۰۸۰.

العلاء الحضرمي: 2703.

علقمة: ٦٢٠٠.

علقمة بن أبي علقمة عن أمه: ٤٣٧٥.

علقمة بن وائل: ٣٧٦٤.

علقمة بن وقاص: ٦٧٥.

علي بن أبي طالب: ٨٥، ١٠٤، ٢٥١، ٢٧٦،

714, 7.6, 776, 346, 7311,

ועווי זעווי אדוי דרצוי

TYYI, IAYI, A.YI, 3YYI,

7531, 7531, 3531, 3431,

VA31, .001, PTF1, .071,

YATI, TPTI, VOVI, VAVI,

PPVI, OOAI, VAAI, ATIY,

1317, AIT, TAIT, POTT,

VATY, T.37, 3737, P337,

08371 17071 87771 70771

VOSTS ATVYS PTATS OFATS

۷۵۰۲، ۱۱۳، ۱۱۲۷، ۱۲۱۲،

IATT, VATT, VPTT, VOTT,

ידידו ארדי סעצדו ריפין

פרפדי יספדי פרפדי דדרדי

PTFT: OFFT: ATVT: VOAT:

7447, 1947, 4097, 7497,

04P7, 44.3, 30/3, 4773, PFY3, 4773, F073, TV73,

3273, 1873, 1873, 3873,

18787. 18077 . 801. . 2 2 10 37103 14433 62700 43733 0170, 7770, 1770, 604.4 13500 1730, 60801 10301 ۱۹۷۱، ۲۳۸۵، .074. 193701 11173 7117 .0919 37803 1711, 4715, 7117 ٧٠١٢، 3115 .717 37173 47177 .7700 ודודי סדודי OTTES YYYF.

علي بن الحسين: ٨٠٨، ٤٨٤٠.

علي بن شيبان: ٤٧٢٠.

علي بن طلق: ٣١٤.

عمارین یاسر: ۳۸۰، ۲۲۶، ۵۲۸، ۵۳۵، ۵۳۵، ۵۳۵، ۵۹۵، ۲۵۱۱، ۱۹۷۷، ۱۹۷۷، ۲۶۶۶، ۵۱۵۰، ۲۸۶۶، ۵۱۵۰

عمارة بن رويية: ٦٢٤، ١٤١٧.

عمران بن الحصين: ۸۷، ۵۲۷، ۱۰۱۹، ۱۰۱۹، ۱۳۶۲، ۱۳۶۲،

Y797, Y397, 'F'7, Y777,

. PTT, A73T, 0.0T, 333T,

•307, PIAT, VOAT, TVAT, PFPT, TAPT, PVT3.

VAA2 . 3273. 3073. 0743

Voc3, 3373, 3073, 0743,

· V· O) OFTO, PF30, AA30,

مده مهده عدده دوو،

.1.9. .7.1.

عمر بن أبي سلمة: ٧٥٤، ٤١٥٩.

7971, 1.71, 0771, AAOI,

. 1860 1001 1408 . 1777 61900 11773 . 1110 3091, PYSYS ۰۷۳۷۰ A3YY, . 7720 3.01 3 9 3 7 3 . 7277 17373 7117 ۷۲۷۲ ، PAOYS . YOYO 15.71 OPAYS 49873 ٠ ٣٨٣٠ VPITS ۱۳۹۳، ۸۱۱۳۰ .4.19 . TO . V ۲۳۳۳، ٨٢٢٣٥ 3.173 PIVYS 4777 07773 , TOOY 37.33 ۸۵۸۳، · 777, P377, 15.33 18.7. co · 3 . 70 · 3 . 1173, VOYS 15.33 V1733 37733 P173, 7773, 12711 48433 3773, 7373, 7775 .075. 77.0, 1110, 1010, (0TTV TTYC, PPYO, ATTO, 77.77 PPF0, 71.5, XI.E. 10.13 17.0. 17.78 .7.7.

عمروبن الأحوص: ٢٦٧٠.

عمروبن أخطب الأنصاري: ٥٩٣٦.

عمرو بن أمية: ٤١٨١.

عمروين تغلب: ٥٤١٣.

عمروبن الحارث: ٥٩٧٤.

عُمرو بن حريث: ٨٣٦، ١٤١٠.

عمرو بن حزم: ۱۷۲۱، ۳٤۹۲.

عمروبن الحمق: ٣٩٧٩.

عمروبن سلمة: ١١٢٦.

عمسرو بن شعيب عن أبيسه عن جسده (أي عن عبدالله بن عصرو): ۹۹، ۲۲۲، ۲٤۱، 113, 170, 177, PTV, TTA, CIOLO CANLO PANLO PIALO 1,7877 PIALS YITTS F33YS

PFAYS 3.V. 32V. LPOYA ٥٠٠٠، ٢٧٠٠، 'AVA. 30.7. YY . 1117, 44/4 15.11 1777, ٠٢٣٢٠ ۸۱۳۳۱ 78773 , 7700 3077, ۸۷۲۲۱ PPTT 77373 ሊሞያሞለ 1.373 34341 .40.. TP37, AP37, 7897 1.01 AFOTA 3.043 1.00.1 3 007, PTVT1 TAVT1 . 491. 37.33 07.33 11.33 ۳۸۶۳، 7013, 7VY3, 073, 1A73, P733, A033, P353, 3.43, YIIO, FOYO, INYC, ANYF.

عبمبروين العباص: ۲۸، ۱۰۲۹، ۱۷۱۲، 7AP1, 7A07, 1077, 7.43, 3193, 5170, 8.70, 77.5.

عمرو بن غيسة: ٤٦، ٢٤٨، ١٢٢٩، ٢٣٨٥، 

> عمروبن عون: ۱۷۰، ۲۹۲۳، ۱۹۳۰. عمرو بن مرة: ٣٧٢٨.

عمرو بن ميمون الأودي: ١٧٤ ه.

عميسر مسولى آبي البلجم: ١٥٠٤، ١٩٥٣، . 2 . . 0

عبوف بن مبالك الأشجعي: ٢٤٠، ٨٨٢، 0051, 'YTY, 3AYT, T''3, • PA3 . AYP3 . 1804. 18.04 · 730, · · 70, 70 VO.

عوف بن مالك (أبو الأحوص) عن أبيه: ٣٤٢٥. عون: ۲٦١.

عياش بن أبي ربيعة المخزومي: ٧٧٢٧. عياض بن حمار المجاشعي: ٣٠٣٩، ٤٨٩٨، .0441 . 8470.

خالب بن قطان عن رجل: ٣٦٩٩.

غضيف بن الحارث الثمالي: ١٨٧.

الفجاع العامري: 2771.

الفرّاسي: ١٨٥٣ .

الفرافصة بن عمير الحنفي: ٨٦٤.

٠ فروة بن مسيك: ٩٥٩٠.

فروة بن نوفل عن أبيه: ٢١٦١.

فضالة بن عبيد: ٢٨١٧، ٣٦٠٥، ٣٨٢٣، . 2229

الفضيل بن عبياس: ٧٨٤، ٨٠٥، ٢٦٠٦، . 1771 .

فضالة بن عبيد: ٣٥، ٩٣٠.

القاسم بن محمد: ٧٨، ١٧١٢.

القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ: ٤٠٢٢.

قبيصة بن نؤيب: ٣٠٦١، ٣٦١٨.

قبيصة بن مخارق: ١٨٣٧.

قبيصة بن هلب عن أبيه: ٨٠٣، ٤٠٨٧.

قبيصة بن وقاص: ٦٢٢.

قتادة بن دعامة السدوسي: ۸۲۷.

قتادة بن النعمان: ٢٥٠ ه.

قـــادة: ١٥٤٢، ٢٠٢٤، ١٥٦١، ٧٧٢٤،

.7772

ندانه: ۲۸۵۲، ۲۲۲۲.

قرة المزنى: ٧٣٦، ١٧٥٦.

قرظة بن كعب: ٣٠٥٩.

قطن بن قبيصة عن أبيه: ٤٥٨٣.

قطبة: ٢٤٧١.

قيس بن أبي حازم: ٦١٠٩، ٦٢٦٠، ٦٢٦٥.

تيس بن أبي غرزة: ٢٧٩٨.

قیس بن سعد: ۱۶۸۰، ۳۲۲۲.

قيس بن عاصم: ٥٤٣.

قیس بن عباد: ۱۱۱٦، ۲۲۱۰.

نيس بن عمرو: ۲۰۶۶.

كبشة: 2781.

كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده : ١٦٩ ،

.4.01 . 1881

كثير بن قيس: ٢١٢.

كريب: ١٠٤٣.

كعب: ٢١٧٤.

كعب الأحبار: ٧٨٨، ٢٤٧٩، ٢٧٧١، ٥٩٥٥.

كعب بن عجرة: ٩٩١، ٩٩٤، ١١٨٢، ١٤١٦،

**AAFY** 3 \*\* YY.

كعب بن عياض: ١٩٤٥.

كعب بن مالك: ۲۲٥، ۷۰۵، ۱۵٤۱، ۲۹۰۸،

3737, YPA7, T.PT, ATPT,

3513, 0843, . 2 · VY 18164

APVO.

كعب بن مرة: ٤٤٥٩.

كلدة بن حنبل: 2741.

لقيط بن صبرة: ٤٠٥، ٣٢٦٠.

مسالمك بن أنس: ١٨٦، ٢٨٣، ١٣٨، ٢٥٢،

. 3773 7777, 7777, 7777,

.0777 . 277. 19.61 . 22.7

7A70, 7110.

مالك بن الحويرث: ٦٨٢، ٦٨٣، ٧٩٥، ٧٩٦،

مالك بن صعصعة: ٥٨٦٢.

مالك بن هبيرة: ١٦٨٧.

مالك بن يسار: ٢٢٤٢.

مجاشع من بني سليم: ١٤٦٧-

مجمع بن جارية: ٤٠٠٦.

محمد بن أبي عميرة: ١٩٤٤.

محمد بن حاطب الجمحى: ٣١٥٣.

محمد بن الحنفية: ٢٠٢٤.

محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده:

1074

محمد بن عبد الله بن جحش: ٢٩٢٩.

محمد بن عبيد الله عن أبيه: ٣٦٥٩.

محمد بن قيس بن مخرمة: ٢٦١٢.

محمد بن مسلمة: ۸۲۱.

محمد بن المتشر: ٣٤٤٥.

محمد بن المنكدر: ٧٧٠، ١٦٣٣.

محمد بن النعمان: ١٧٦٨.

محمود بن لبيد: ٣٢٩٢، ٥٢٥١، ٥٣٣٤.

محيصة: ۲۷۷۸.

مخلد بن خفاف: ٢٨٧٩.

مخنف بن سليم: ١٤٧٨.

مرثد بن عبد الله عنج بعض أصحاب الرسول ﷺ :

1970

مرداس الأسلطي: ٥٣٦٢.

مروان الأصغر: ٣٧٣.

مروان بن الحكم: ٣٩٦٨، ٢٤٠٤، ٤٠٤٦.

مرة بن كعب: ٦٠٧٦.

مزيدة: ٣٨٨٥.

المستورد بن شداد: ۲۷۵۱، ۳۷۵۱، ۵۰٤٦،

7616,7166.

مسروق: ۲۸۰٤.

مسلم القرشي: ٢٠٦١.

مسلم بن يسار: ٩٥.

المسور بن مخرمة: ٣١٢٦، ٣١٢٢، ٣٣٢٨،

AFP7, 73.3, F3.3, CO.F.
P7/F.

مطربن عكامس: ١١٠.

مطرف عن أبيه: ٥١٦٩.

معاذ: ۲۶، ۲۹، ۲۱، ۲۵۰، ۲۵۰.

معاذ بن أنس: ۳۱، ۱۳۱۷، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳،

P717, 7373, P373, 0353,

. 23/1

مِمَادُ بِن جِبِل: ٤٠، ٤٧، ٤٨، ١٨٤، ٢٢٠، أ

715, 777, A37, 107, P3P, 7311, 0171, 3371, 7.51, 1751, 3071, 3371, 7.51, 31A1, 0777, 3A77, 7737, 3437, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977, 4977,

معاذبن زهرة: ١٩٩٤.

معاذبن عبدالله الجهني: ٨٦٢.

معاویة: ۱۷۲، ۲۰۰، ۲۶۳، ۳۱۵، ۲۵۶،

معاوية بن أبي سفيان: ١١٨٦، ١٨٤٠، ٢٦٤٧،

PF37, PF77, P·V7, c/V7, Vc73, cP73, PFF3, T·Yc,

ICTO, TAPO, OATT.

معاوية بن جاهمة: ٤٩٣٩.

معاوية بن الحكم: ٩٧٨، ٣٠٣٠، ٢٥٩٢.

معاوية بن قرة عن أبيه: ٦٢٩٢، ٢٣٣٦.

معاوية القشيري: ٣٢٥٩.

معدان بن طلحة: ۸۹۷.

معقبل بن يسبار: ١٦٢٢، ٢١٥٧، ٢١٧٨،

19.7. 17.17. 47.77. 3463.

1970.

معمر بن عبد الله: ٢٨٩١، ٢٨٩٢.

معیقیب: ۹۸۰.

المغيرة بن شعبة: ١٩٩، ٣٩٩، ١٨٥، ٢١٥،

٠٢٠١، ٢٢١، ٧٢٢٠، ١٠٢٠

V. (4) P. 77, PA37, 75.3,

7773, 0.73, 0003, 01P3, 7P30, VP00.

المقداد بن الأسود: ٢٤، ٣٨٧، ٤٤٤٣، ٢٨٧، ٤٤٤٣،

المقدادين معدِ يكرب: ٣٧٠١، ٢٧٥٩.

المقدام بن معد یکرب: ۱۹۳، ۵۰۵، ۲۷۸۶، ۲۲۵۷، ۳۰۵۳، ۲۲۵۷، ۲۱۹۸، ۲۲۵۷، ۲۱۹۵، ۲۲۵۷، ۲۹۲۵،

مكحول: ۲۱۶، ۱۱۸۶، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۵۰۸۰. المهاجر بن حبيب: ۵۳۳۸.

المهاجر بن منقذ: ٤٦٧.

المهلب: ٣٩٤٨.

موسى بن طلحة: ٦١٩٥.

ناجية الأسلمي: ٢٦٤٢.

ناجية الخزاعي: ٢٦٤١.

نافع بن عتبة: ٥٤١٩.

نانع: ۲۷٤٤.

نبيشة الهذلي: ۲۰۵۰، ۲۲۶۵، ۲۲۱۸، ۲۲۲۲.

النعمان بن بشيسر: ٦١٣، ٨٤٠، ١٠٨٥

VP-1, TP31, 03Y1, 0317, 9777, 77Y7, 77Y7, V377,

0013, 1043, 4093, 3093,

ATIO, AFFO, YAFO.

النعمان بن مرة: ٨٨٦.

النعمان بن مقرن: ۳۹۳۲، ۳۹۳۳، ۳۹۳۳.

نعيم بن مسعود: ٣٩٨٢.

تعيم بن همّاز الغطفاني: ١٣١٤.

النواس بن سممان: ۱۹۲، ۲۱۲۱، ۳۶۹۳،

74.01 6430"

نوفل بن معاوية : ٣١٧٧.

هزیل بن شرحهیل: ۳۰۵۹.

هشام بن حکیم: ۳۵۲۲.

هشام بن عامر: ۱۷۰۳.

هلال بن عامر عن أبيه: ٤٣٦٣.

وائسل بن حجسر: ۳۵۷۱، ۳۵۷۲، ۳۲۲۳،

وائل الحضرمي: ٣٦٤٢.

وابصة بن معبد: ١١٠٥، ٢٧٧٤.

واثلة بن الأسقيع: ٢٥٣، ١٦٧٧، ٢٨٧٤،

70.7, rcks, c.Ps, .3Vo.

واثلة بن الخطاب: ٢٠٧٦.

وحشي بن حرب عن أبيه عن جده: ٢٥٢.

الوليد بن عقبة: ٤٤٨٢.

يحيى بن الحصين عن جدته: ٢٦٤٩، ٢٩١٢.

يحيى بن سعيد: ١٣٩٠، ١٥٧٨، ٢٤٠٤.

يحيى بن عبد الرحمن: ٤٨٦ ،

يزيد بن الأسود: ١١٥٢.

يزيد بن خالد: ٤٠١١.

يزيد بن شيبان: ٢٥٩٥.

يزيد بن عامر: ١١٥٥ . .

يزيد بن نعامة: ٢٠ ٥٠٠.

يزيد بن نعيم بن هزال: ٣٥٨١، ٣٥٨١.

يعلى: ٤٤٧ . إ

يعلى بسن أميسة: ٢٥٨١، ٢٥٨٤، ٢٦٨٠،

7777, 1107, 3387, 7973.

يعلى بن مرة: ٢٩٥٩، ٢٩٦٠، ٤٤٤٠، ٥٩٢٢،

.7179

يوسف بن عبد الله بن سلّام: ٤٢٢٣.

### كنى الرجال المبتدىء بأب

أبو الأحوص الجشمي عن أبيه: ٤٢٤٨ ، ٢٥٥٦ . أبو الأزهر الأنماري: ٢٤٠٩. أبو إسحاق: ٣٧١٧. أبو أسيد: ٧٠٣، ٣٩٤٦، ٣٩٥٤. أبو أسيد الأنصاري: ٦٢٢٤، ٤٧٢٧، ٦٢٢٤. . أبو أسيد الساعدي: ٤٩٣٦. أبو أمامة رضي الله عنه: 30، 18، 180، 213، ۸۲۲ ، ۲۸۳ ، ۲۱3 ، ۲۷۵ ، ۷۲ ، ۲۲۷ ، XYV, 13V, XFP, 1.11, YY11, (1771, .071, VATI) . 1777 7771, 3171, 7371, 1404 ٣٢٪ ٨٢٩١، ١٥٩١، 35.13 APAY 3 . 707) . 111. 37173 77.7, 09.7, repri ۸.۸۸، 3007, 3077, د٢٣٦٥ ۲۷۵۷ ٠٢٨٢٠ ٠٢٧٦٠ 31773 ۲۸۵۷ VYKY, P3KY, ۷۲۸۳۶ 1173, 71.3° 6613° 11.33 1313. 1733 P1733 11733 17133 12733 13933 3VP33 1710) .0.77 ,0007 .07.7 . 919. 10119 · 179 · 179 · 177 · 177 . أبو أمامة إياس بن ثعلبة: ٤٣٤٥ . أبو أمامة بن سهل بن حنيف: ٤٥٦٢، ٤٥٦٣. أبو أمية المخزومي: ٣٦١٢. أبو أيوب الأنصباري: ٣٣٤، ٣٦٩، ٣٨٢، P.F. 3011, AF11, 0571, 3AFY,

1577, 7387, 5813,

. £ Y • V

7350, PPAC.

P773, 77.03

1.73,

1770,

أبو الجوزاء: ٥٩٥٠

أبو البختري عن رجل: ٥١٤٦. أبو البختري: ۱۹۸۱. أبو بردة بن نيار: ٣٦٣٠. أبو برزة: ۱۷۳۸، ۱۷۵۰، ۱۹۰۳، ۲۵۵۳. أبو بشير الأنصاري: ٣٨٩٦. أبو بصرة الغفاري: ١٠٤٩. أبو بكر الصدِّيق رضى الله عنه: ٨٦٣، ٩٤٢، 3.71, 771, .371, 7471 0777, 73.0, 73/0, LOTTI PFAOS VA30, AFAC, 10405 .OQV7 أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة: ١٠٨٠. أبو بكر بن عبد الرحمن: ٣٢٣٤. أبسو بكسرة: ١٩١٩، ٢٥١، ١١١٠، ١٤٩٤، 7491, 79.7, 7137, 4337, PCTY 3177, 2767, . 7 & 7 . 0957, 1777, 9303, .7797. ATA3, TTP3, 03P3, . £V•1 11301 77300 CATCI CAYO 7.00, LVb: LL.L. 331L. أبسو ثعلبسة الخشني: ١٩٧، ٣٩١٤، ٢٦٠٤، VF.31 (5.37 (5.37) r.133 A313, VPV3, 331c. أبو جحيفة: ٧٧٣، ٢٧٦٥، ٣٤٦١، ٢١٦٨، PVAS, TOTO. أبو جري (جابر بن سليم): ١٩١٨. أبو الجعد الضمري: ١٣٧١. أبو جعفر: ١٤٩٥، ٢٩٨٠. أبو الجهيم بن الحارث بن الصُّمة: ٢٩ ٥، ٥٣٥، . ٧٧٦

أبو الجويرية الجرمي: ٤٠٠٩. أ

أبو حرة الرقاشي: ٢٩٤٦.

أبوحميدالساعدي: ٧٩٢، ٨٠١، ٨١٠، ٩٢٠،

.0910 .1779

أبو الحويرث: ١٤٤٩.

أبوحية: ٤١٠.

أبوخراش السلمي: ٥٠٣٥.

أبوخزامة: ٩٧.

أبوخزيمة: ٤٦٢٤.

أبوخلاد: ٥٢٣٠.

أبوخلدة الزرقي: ٢٩١٤.

أبو الدرداء: ١١٩، ١٢٣، ٢٣١، ٢٤٥، ٢٥٨،

AFT, PPT, . Ac, 71.1, VF.1,

۱۳۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱،

17111 15113

٢١٢٧، ٢١٤٦، ٢٢٢٨، ٢٢٢٩، أبوزهير النميري: ٨٤٦.

1737, · 1307,

VOAT, AA+3, TATS, ATO3,

7.43, 2243, 1743, . 200 .

A.P3, APP3, TAP3, 10.LA

13700 LOTIA 607.5 (0.41

7170, 1250, 1275.

أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ٢٦ ، ٣٢ ، ١٨٥ ،

٠٧٥، ٢٧٥، ٠٠٢، ٢٠٧، ٢٥٧، ٢٧٢،

ههه، ۱۰۰۱، ۱۰۰۱، ۵۰۲۱، ۱۲۹۸،

OVY! AOA! AFA! 11713

YAALI BPALI APALI 11911

1791, 3791, VTP1, VO.T.

FYYY VYYY 07773

0 P V Y 3 יסידו ודידו ידידו

۲۸۲۲ ۲۳۷۷ 6377, ٥٤٣٢،

1771. 7777 477.9 LYOYI

7177, 0577, 1033, 7853, 71A3, V1A3, 37A3, 18733 17.00 05.00 24.00 11133 3110, AP10, PP10, \*\*YO, POTO, 1.70, T.70, VITO, V370, VP70, A530, A300, VA00, POTO, VTVO, 3VVO, 7190, 73.7, 7A17, PTTF.

آبسورافع: ۱۶۲، ۳۲۲، ۳۲۷، ۲۹۹، ۴۷۹، PYTI, PIVI, PTAI, 0. 27, 7527, 1227, 7013.

أبسورزين العقيلي: ٢٥٢٨، ٢٦٢٤، ٥٠٢٥، 1700, AOFO, CTVC.

١٥٥٥ ) أبورمثة التيمى: ٣٦١٣، ٣٦٦٣، ٤٣٥٩.

۲۱۲۲، أبوريحانة: ٥ د ٢٢.

٢٣٧٦، ٢٤٩٦، ٣٢٣٧، ٣٤٦٧، أبوسعد بن أبي فضالة: ٣١٨٥:

٣٧٢١ ] أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: ١٩، ١٣٤،

AVI, 017, 777, 717, 507, 3.3, 173, 303, 843, 883, 770, 870,

190, 115, 505, 785, 774, 774,

, AII , ATV , YYY , YXA , YXI PTA, TVA, OAP, 01:1, 13:1,

NIII, 7311, VITI, .1.4.

PYY13 .17Y9 47.47 41774

7731, 7031, 7731, 41747

7701, 7701, 5151, 3701,

**V35111 A35111 77V11** .178.

11111 70V1, 3PV1, 7.V1,

\* 1444 33112 . 1412 37813

VYP1, 01.13 .147V .1917

· Y · oT rx.X. .4.64 43.54

. 1140 17173 ATITA 11173 AFP0, Y . T. P . T. 60907 .YYA. POTTS AVTTS 49173 100 17° F , 7° F 67.19 . 1771. ٠ ٢٣٠٩ 33773 ۲۳۲۷ ٥٢٠٢، ٨٩٠٢، ٣٢١٢، ٩٤٢٢. . 7200 43373 3.34, ۲۳۷۳ \*\*\*\*\* 7307, 7.77 18373 أبو سعيد بن المعلى: ٢١٦٨. 4717 ٠ ١ ٨ ٢ ، 644.4 rpyy, أبو سلمة: ٣٩٠، ٣٢٩٩. . 79 . . 1 PAY 1 7007 31173 أبو السمع: ٥٠٢. ۲۰۲۷ . ۲9 7 . . 41. ۲۸۰۳، أبو سهلة (مُولَى عثمان): ۲۰۸۱. .414. ۸۳۱۳۶ ۷۸۱۳۶ 77173 أبو شريح الخزاعي: ٣٤٧٧. .719. ٠٢٣٦٠ ۸۳۳۳۶ 47779 أبو شريح العدوي: ٢٧٢٦. 7307, 17077 35371 1737, أبو شريح الكعبي: ٣٤٥٧، ٢٤٤. 3.443 19573 17773 43573 أبو الشعثاء: ١٠٧٥. 10173 ٠٠٨٣٠. 4777 ٥٠٧٠، أبو الشماخ الأزدي عن ابن عم له: ٣٧٢٩. 77773 11173 30173 أبو صرمة: ٥٠٤١. . 2 . 9 . 18.33 .8.10 11133 أبو الطفيل الغنوي: ٢٥٧١، ٣١٧٥، ٤٠٧٠، 33133 . 2770 . 270. 3.433 VYP3, CAVO. . 4733 PYYS 1773, 1373, أبوطلحة: ٩٢٨، ٣٦٤٩، ٢٩٦٧، ٩٨٤٥٥ **VY73**, 0.23 \$1033 1703, 3070, 1075. 0953, 1777 . 272. 11733 أبو عامر الأشعري: ٥٣٤٣، ٥٩٩٠. 6 6 1 4 3 3 **VYV3** 77733 ۹۳۸3، أبوعبس: ٣٧٩٤. 10177 60.00 10.14 LEAVE أبوعبيد: ٣٢٨. 60720 10150 1510, 10101 أبو عبيدة الجراح! ٥٣٧٥، ٢٧٥، ٦٢٥٧. 10701 ,0770 ,0444 LOTYA أبو عثمان النهدي: ٣٠٣٠. 60200 30303 TATOS 1570, ٥٤٧٩، أبوعسيب: ٢٥٣٤. V030, R030, 17300 أبو العشراء عن أبيه: ٤٠٨٢ . أ 10591 1830, 60890 ,089. أبوعقية: ٤٩٠٣. ,00TT .007. ,00TV 10011 أبو عمير بن أنس عن عمومة له: ١٤٥٠. 17000 1300) 10007 1300) أبوعياش: ٢٣٩٥. 10019 1001 LOOYA 3500) أبو قتادة: ۳٤٠، ۲۰۴، ۸۲۸، ۷۰۴، ۸۲۸، 1770, 37500 17500 107.4 CAA, 3AP, V3.1, .711, 3.71, 27501 .0750 17701 177700 7771, 7.51, 33.7, . 4. 50 10771 14774 1050, 10784 4.64. 7.64. TPYTS 1797 104.4 31100 11501 11101 LYAYY د ۲۸۰۰ .317. 11273 1.94.1 3 PA 6 3 11100 15403

77P7, 7A33, 1173, 7173, 1174, 1173, 1173, 1173, 1174, 1175, 1175, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176, 1176,

أبوكبشة الأنماري: ٤٥٤٦، ٤٥٤٦، ٤٥٧٦، أبوكبشة الأنماري: ٤٥٧٢،

أبو لبابة بن عبد المنذر: ١٣٦٣، ٣٤٣٩. أبو ليلي: ٤١٣٧.

أبو مالك الأشجعي: ٢٤٨٦، ٢٤٨٦.

أيو ماليك الأشعري: ٢٨١، ١١١٥، ١٢٣٢، ١٢٣٧، ٢٨٤٠، ٣٨٤٠، ٥٧٢٠، ٢٤٤٤، ٥٧٥٠.

أبو مالك: ١٣ ٥٠ ٥٠.

أبو محلورة: ٦٤٢، ٦٤٤، ١٤٥.

أبو محيريز عن أبي جمعة رجل من الصحابة:

أبو مرثد الغنوي: ١٦٩٨.

أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: ۲۰۹، ۸۷۸، ۸۸۸، ۱۱۱۷، ۱۱۱۷، ۱۲۹۲، ۱۹۳۰، ۱۲۷۶، ۲۲۲۶، ۲۷۹۲، ۱۹۵۳، ۳۳۵۳، ۲۷۹۹، ۲۷۷۷،

أبو المليع بن أسامة عن أبيه: ٥٠٦، ٥٠٠، ٢٣٩٧.

أبو موسى الأشعـري رضي الله عنه: ١١ ، ٢٣ ، 19, ..., ٣٠١, ٨١١، ١٥٠، ٥١٠ אשר, פזר, פפר, רוא, פריום 13311 1801 114.1 11.41 1001 33010 1017 3 8 3 1 3 13713 1777 17713 1780 4114 31173 1989 , 1290 13373 . 7779 \* 44.4 ~ TT7T 37173 ٠٣١٣٠ 17977 44373 10171 17017 11373 , 227

۳۸۲۳،

. 277

14441

,4777

11133 .8.1. 1017 31273 1373, 1.733 6 £ 1 Y 0 \$118 12017 11033 . 20.0 13333 . 2900 . { > } . EVT0 11733 3710, 10.1. 14833 , 2907 ,0499 34403 60179 10105 PATOS 10000 10001 6997 60911 60000 37703 27197 39153 31.12 1... .77.5

أبو نجيح السلمي: ٣٨٧٣.

أبو نضرة: ١٢٠.

أبو هاشم بن عتبة : ١٨٥ ٥.

أبو هريرة رضي الله عنه: ٣، ٥، ١٠، ١٤، ٢٠، 17. 77. PT. 33. 70. TO. 00. °F. 75, 35, 05, 55, 95, 44, 04, 14, TA, AA, .P, YP, YP, AP, AII, :T1, PT1, T31, P31, 301, 001, 101, A01, P01, 171, TVI, PVI, 781, 1.7, 7.7, 3.7, 0.7, 517, P17, 777, 777, 777, 737, 337, 537, V37, 307, 1V7, 0Y7, ·A7, 7.7, 5.7, 117, 177, 277, 137, Y37, 707, 177, Y77, 777, 1P7, 7 PT , 4 · 3 . T · 3 . A7 3 . • T3 . T3 3 103, 343, 843, .83, 183, 7.0, P70, 130, 100, 370, 070, .Po, 1.5. 7.5. 115. 275. 275. 975. ٥٦٢، ٥٥٢، ٦٢٢، ٢٢٢، ١٧٢، ١٨٤، TAT, YPT, 3PT, TPT, APT, 1.Y. 7.4, 5.4, .14, 114, 014, P14, . 77, 77V, P7V, 73V, 00V, 50V,

| 414           | .1774         | ٠١٧٧.          | . ۱۷٦٣    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|
| .1790         | 1141          | .174.          | 614AY     |
| LIATY         | 37813         | 1111           | APVI      |
| .177.         | POALS         | ۱۸۳۸           | ۱۸۳۱      |
| PFALS         | VIAI          | 37813          | 17713     |
| ۸۷۸۱          | ١٨٧٧)         | , ۱۸۷٦         | 34413     |
| ١٨٨٩          | ٨٨٨١٤         | , ۱۸۸٦         | . ۱۸۸٥    |
| <b>EPAL</b> 3 | 1141          | 1841           | . ۱۸۹ •   |
| .19.8         | .19.4         | . 19 . 7       | . 1 . 4 9 |
| 1981          | . 1979        | . 1977         | .19.0     |
| replo         | 43813         | .1980          | 61974     |
| 1777          | .197.         | . 1909         | 40913     |
| .1978         | .1977         | ٠١٩٧٠          | AFP13"    |
| . 19.49       | 44813         | LAPLI          | 61940     |
| , ۲۰۰۳        | . 1999        | .1991          | .1990     |
| . 7 - 17      | ۷۰.۲          | , ۲۰۰7         | 3 • • ٢ ، |
| 10.71         | . 2.21        | 41.7           | ٠٢٠٣٩     |
| ۲۰۷۱          | 77.73         | , 7.07         | . 7.07    |
| 47.99         |               | ۲۰۷۳           | ۲۰۷۲      |
| . 7317.       | . 4177        | . 7119         | 11173     |
| P3173         | A3173         | 3317.          | 73173     |
| 0517,         | .717.         | .7107          | . 110. 2  |
| ****          | 3917.         | . 7197         | 19173     |
| . 7777        | 7777          | . 7770         | 37773     |
| 13773         | .377.         | <b>. ፕፕ</b> ۳۸ | . ۲۲۳۲    |
| 7777          | 15773         | . 440.         | . 7789    |
| , ۲۲۷۲        | <b>Y 7777</b> | רדדדי          | . 3777    |
| YAYY          | . 7.7.40      | 3777           | ***       |
| . 7797        | . ۲۲۹7        | 0 977.         | ' LLVV    |
| 31773         | ٠١٣١،         | , ۲۳۰۲         | APTY      |
| . 7777        | 1777          | . 777.         | . 2219    |
| 7377          | , ۲۳۳۳        | , 4441         | , 7777    |
| 0577.         | 35773         | 3077.          | 4377,     |

174, 374, 474, 444, 144, 444, ٠ ٢٧٠ ٢ ٢٧٠ ١١٨٠ ٢١٨٠ ٢١٨٠ ٥٢٨، ٧٢٨، ٨٣٨، ٢٤٨، ٢٥٨، ٣٥٨، 001, 404, 14, 344, 464, 364, ٥٩٨، ٩٩٨، ٣١٩، ١٢٩، ٥٢٩، ٢٢٩، YYP, YYP, 3YP, .3P, 9FP, YFP, 149, 749, 149, 449, 799, £3.1, 20.1, 37.13 11.04 11.18 11.13 1197 1.40 34.13 11170 .1171 1117 17113 1180 7311. 13113 1118 39113 1117 11113 11189 .1777 1719 1.11. . 17.7 1777 V77713 1777 .174. 1797 \*\*\*\* 1777. 13713 3071, . 144. 1777 11711 1401 15071, 1700 1404 1770 11771 ٠١٣٧٠ , 1471 32713 1777 . 1787. ه ۱۳۸۵ 1819 11313 ۱۳۸۷ 1270 13313 14313 11871 1887 (101. . (1877 .1010 11011 .1070 1217 3761, 13013 1301, 1220 1017 .1090 101 30013 cyclo 1099 11.1 1267 11713 1779 47713 1777 1787 1709 1221, 11211 OVEL . AREL. 3777 4171 .177. 1799 LIVOY 1757 1771,

| ۱۸۳۳،               | ٠٣٣٨٠     | ۲۳۲۷۹     | 37773     | 3 777 3     | ۱۷۳۲،     | ۹۲۳۲،        | ٧٢٣٢١         |   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------|---|
| ٠٣٤٠٩               | 1 PTT 3   | ٩٨٣٣،     | ۲۸۳۲      | ٨٠٤٢،       | ۰٬۲۳۹     | PATT         | ٠، ٢٣٨٨       |   |
| 71373               | .4810     | 31373     | .4814     | P7373       | 37373     | 47577        | P13Y3         |   |
| ,4547               | 57373     | 4737      | 1371      | 17807       | .7880     | ۸۳3۲،        | , 7277        |   |
| 37373               | 10373     | 3 6 3 7 3 | .4604     | 17879       | AF373     | 47874        | 35373         |   |
| ۳۰۰۳،               | 4437      | ۲۸٤۳۷     | 7837      | 6.623       | . 7899    | . 7 5 9 7    | 7837          |   |
| 3107,               | ישואני    | .401.     | ٩٠٥٠٠     | 61073       | ٨٠٥٢،     | . 40.4       | ۲۰۰۲،         |   |
| ۳۶ ۲۳،              | ٠٢٥٢٠     | .4019     | .4011     | , 7077      | , 7079    | ۲٥٣٧         | , 7077        |   |
| و د د ۳ ،           | ۸3 د ۳ ،  | c7073     | 37073     | 4777        | 1907,     | . 709 .      | . Yovo        |   |
| PKCTI               | crc7,     | 45071     | . 407.    | ۰۲۷۲۰       | 1777      | 7177         | ۲۷۰۱          |   |
| . 4719              | , 41.1    | . 41.1    | 1907      | 13771       | . 3773    | ۲۷۳۷         | ۱۳۷۲،         |   |
| الالالاء            | ۷۲۲۲،     | 77773     | 17573     | ۲۷۷۹        | 15773     | . 777        | 6 TV0 1       |   |
| ٩٢٢٣،               | 17771     | Λετη      | 3757,     | 41473       | * 17.17   | ٥٠٨٢،        | 3 PVY 3       |   |
| ۷۹۲۳،               | 31173     | ۱۸۲۳،     | cvrvi     | 4347        | ۸۳۸۲۰     | . ۲۸۲۸       | TYAT          |   |
| ۲۳۷۳،               | ۲۲۷۲،     | ,4611     | , PPFT,   | PCATA       | 3017      | 10073        | 43473         |   |
| ۳۷۷۳                | ۸۲۷۲۸     | 3 c v 7 , | c3VY.     | <b>FAAY</b> | 1447      | ٨٢٨٢٥        | · 7A7 ·       |   |
| ٩٨٧٣،               | ۲۸۷۳،     | ۲۳۷۸۷     | ۳۷۸۳      | ١٠٩٠٦       | 1.673     | PPAYS        | 4744          |   |
| ۲ ۰ ۸۳،             | , 4741    | د۲۷۹٥     | . 474     | 61973       | 71 PT ,   | . 191,       | ٧٠ ٢٩ ،       | : |
| ۲۲۸۳۱               | ۳۸۱۳      | ۱۱۸۳،     | ۲۸. ۲     | 7697        | 3797,     | , 1977       | 1797)         |   |
| د ۲۸۳۵              | ۲۳۸۳۲     | ٠٣٨٣٠     | ۲۲۸۳۸     | 3 9 9 7 3   | 44.0      | crpy,        | 37973         |   |
| ۸۶۸۳،               | ۲۳۵۷      | 63773     | ۲۸۳۱      | 17.77       | .4.11     | ٠٣٠٠٩        | . 7990        |   |
| 3 PATS              | د۳۸۷۵     | ιΨΑΥξ     | PFATA     | 13.75       | . 7.77    | ۲۲ ۲۸        | د۲۰۲٥         |   |
| 11973               | ٩٩٨٣،     | ۷۶۸۳۶     | c PAT,    | 14.71       | ٠٣٠٧٩     | د۳۰۷۵        | ۸٤٠٢،         |   |
| 37973               | ٠٢٩٦٠     | 37 PT.    | .4919     | ۸۴۰۹۸       | .4.4.     | <b>۱۳۰۸۹</b> | <b>۱۳۰۸</b> ٤ |   |
| ,4997               | .4448.    | crpy,     | ۸۷۶۳۰     | 33171.      | . 4140    | 77177        | 17173         |   |
| . 2 • 9 •           | . 2 . 0 . | 77.3,     | ,4997     | ٠٢١٦٠       | 1017.     | ٠٣١٥٠        | 03173         |   |
| 1713,               | (113)     | \$ 1 13.  | . 2 • 9 9 | ۸۱۲۳،       | 3917.     | ,4144        | ۱۷۱۳،         |   |
| 7313,               | ٤٠١٣٩ ،   | 7713,     | 1713,     | ۸۳۲۳۸       | . דין דין | ۸۲۲۲۸        | 7777          |   |
| , <b>\$</b> \ \ \ \ | 77133     | 7713,     | 48183     | ידנו        | 1377,     | .475.        | , 4774        |   |
| . 2719.             | 3173,     | .173.     | . 27.0    | ,417        | 3777.     | 17773        | دد۲۳،         |   |
| VC131               | 73733     | 4373,     | c773،     | ۸۰۳۳۰       | . 474.    | דגזיין       | 3 1 7 7 3     |   |
| 3173,               | 11733     | V573,     | POTS      | ,4417       | . 4410    | 11773        | ٠٢٣١،         |   |
| 1133,               | .133,     | 1.333     | . 277.    | ו בדדי      | P377,     | \7TEV        | 3377,         |   |

| 35100         | 1710,      | .017.     | 60101 | 17331     | 77333         | . 2 2 7 . | . 2 2 1 0 |
|---------------|------------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| ,0177         | 60171      | .014.     | 1510, | . 2 2 7 9 | , हे १००      | . 2 20 •  | 73333     |
| .0197         | 6014.      | .0177     | .0140 | 1.603     | 1.633         | 18833     | 18333     |
| ,0779         | 3770,      | .0719     | ,07·V | . 207.    | 11031         | . 2014    | F. c3.    |
| .0724         | ,0727      | .0721     | ۸۳۲۲۵ | , 2079    | 15033         | . 2021    | PTc3,     |
| , 5777        | ,0771      | ,0700     | 49757 | ۷۷٥٤،     | 7V03,         | . £0V0    | , £0V.    |
| .071.         | ۸۶۲۵۵      | , 0 Y A • | PYYO  | . 2099    | , १०९४        | , 2049    | , ¿SVA    |
| , 2777        | .0710      | 3170,     | 1170, | 11535     | . 27 • 9      | 1.133     |           |
| . 2779        | ,0479      | 6.0770    | .0777 | 1773      | 1779          | 0173,     | 3173,     |
| AFTe,         | ,0701      | 60721     | 1370, | 7753      | 77733         | 1773,     | . 2773    |
| ۸۸۳۵          | 60478      | ۳۸۳۵      | ,0777 | . 277.    | . 270.        | 1373.     | :2773     |
| ,08.8         | 1.301      | .079.     | PATO  | 177733    | ٠٧٢٤،         | 7773,     | 1.5533    |
| 3130,         | .0817      | 1130)     | .081. | ۱۱۷۹۶     | , {V·o        | VPF3,     | 44733     |
| 1730,         | . 60 8 1 A | 1130,     | .0810 | 17743,    | <b>FYV3</b> , | cYV3      | . 2714    |
| , 5 { } .     | ,0849      | .0272     | .0277 | . 577.    | , ¿Voo        | ۸۳۷٤.     | 7773,     |
| , 5 { { 5     | ,0888      | .0887     | 1330) | . 2779    | \$573         | 77743.    | 1573,     |
| ٧٢٤٥،         | 0530       | .080.     | 13301 | 71133     | 11183         | 18431     | 78733     |
| (00.0         | ,0894      | .084.     | 1430, | 77733     | 77733         | . 2 . 4 . | 11133     |
| , 2277        | 1700,      | ,0011     | ٢٠٥٥، | 17733     | ۲۳۸٤،         | 1783,     | PYASI     |
| Prcc,         | ٨٣٥٥،      | .0078     | 1700, | . 2199    | 28497         | 6883      | 13133     |
| 73cc,         | 600 80     | .00 & &   | .0024 | . 897.    | . 8919        | 7193.     | 11933     |
| , sov {       | ٨٢٥٥,      | ,0004     | ,0000 | 12909     | 1093          | 3793,     | 3783,     |
| , 221         | ,00A.      | ,0079     | ,00Y0 | 64933     | 2447          | 18971     | 7783,     |
| 71500         | ٠٥٦٠٩      | 0.00      | .009. | ١٠٠٠١     | . 2990        | . 2994    | 7993,     |
| 1750.         | .0719      | .0710     | .0717 | , o · · v | ۲۰۰۰          | .00       | (0 * * \$ |
| ٨٢٢٥١         | ۷۲۲٥،      | 0770      | .0774 | 17.00     | 37.00         | ٠٥٠١٩     | .0.10     |
| <b>1350</b> 3 | 17500      | 17500     | .075. | ١٥٠٣٤     | ٠٥٠٣٠         | .0.79     | ۸۲۰۵،     |
| ,0777         | 17500      | ٥٦٦٥،     | .0707 | 10.51     | .0.5.         | .0.49     | 17.01     |
| 1950,         | ,0779      | 0770      | 3770, | 15.00     | 15.01         | .0.07     | 10.54     |
| ٠٠٧٥،         | ,0797      | 39501     | .0798 | .01       | ,0.47         | 60.Vo     | ۲۷۰۵،     |
| , oV•7        | . o V • o  | 40V. £    | .04.2 | 101.0     | 3.10)         | .01.7     | (01.1)    |
| , 2717        | .071.      | , 0 Y • A | .04.4 | 17101     | :017.         | 011.      | .01.9     |
| Pives         | 60V1V      | . P/Y0.   | .0717 | 1,0177    | ۸۲۱٥،         | 60177     | 1710,     |
|               |            |           |       |           |               |           |           |

| •      |             |           | •             |       |           |          |        |
|--------|-------------|-----------|---------------|-------|-----------|----------|--------|
| 14.11  | 14.23       | re.r.     | ٠٤٠ ٢،        | 6077  | 60777     | .0771    | .077.  |
| 1717,  | 17173       | 73153     | (7)11         | 1770) | .0770     | . 0 VT E | .0777  |
| AITI   | 41773       | 11773     | 67110         | 13V01 | , 0 Y E O | 60781    | .0779  |
| 3075,  | 70753       | 4775      | .7719         | 1570) | COVOA     | 60789    | 43403  |
| AFT F. | ۷۲۲۲،       | 1777      | 15753         | ٠٥٨٠٠ | ,0790     | 60YYA    | ,0777  |
|        |             | . 778     | PYTT          | 17000 | ,000      | . 6As •  | 40017  |
|        |             | ٠٣.       | أبو وائل: ٩٣٦ | 11900 | , 2892    | 60000    | 19403  |
| 17733  | v c b . 3 . | لميشي: ٤١ | ابدو واقسد ال | .0940 | .0940     | ,0977    | VYPe   |
|        |             |           | ۸٠٤٥.         | VAPO  | 60900     | , 29 79  | 429VA  |
| 7.8    | ا، ۱۸۸۳،    | مي: ۲۸۷۸  | أبو وهب الجث  | ه٠٠٢، | 1         | , 2994   | , 6997 |
|        | •           | 37, 3.97  | أبو اليسر: ٧٣ | د۲۰۲۰ | .7.44     | 17.5     | .7.11  |
|        |             |           |               | J     |           |          |        |

### كنى الرجال المبتدىء بابن

ابن أبي بردة: ٣٧٢٤.

ابن الحنظلية: ٤٤٦١.

ابن حنيف (عثمان): ١٦٨٠، ٢٤٩٥.

ابن سيرين: ۲۷۳.

ابن عائذ: ٣٨٦٠.

ابن موهب: ٣٧٤٣.

ابنا بسر السلميان: ٢٣٢.

ذو مخبر: ٥٤٢٨.

### مجاهيل الرجال

رجل من بني سليم: ٢٩٦.

رجل: ١٩٦١.

بعض أصحاب النبي ﷺ: ٢٠١١.

رجل: ۱۳۳۱:

الأعرج: ١٣٠٣.

مولى لعثمان: ١٨٨٠.

رجل من أصحاب الرسول 瓣: ٣٢٢٣. رجل من بني حارثة: ٤٠٩٦.

رجل من مزينة: ٧٧٠٥.

رجل من أصحاب النبي ﷺ: ٢٩٠٠.

رجل: ٥٤٣٠.

رجل من الصحابة: ٦٢٧٨.

## أعلام النساء

أسماء بنت أي بكر: ١٣٧، ١٩٣، ١٤٨٩، أسماء بنت عميس: ٢٦٥، ٢٥٥، ٢٥٥٠، ٢٥١٥. ١٦٦١، ٢٩٩٧، ٢٩٩٧، ١٥١٥، أسماء بنت يزيد: ٢٩١١، ٢٩٩٧، ٢٩٩١، أسماء بنت يزيد: ٢٢٩١، ٢٣٤٨، ٢٩٩٦، ٢١٩٦،

7073, P773, Y·33, YFF3, YVA3, IAP3, YY·0, YY·0, IP30, 0700.

أسماء بنت يزيد بن السكن: ٥٤٨٩.

أم كلثوم: ٤٨٢٦، ٣١٥.

أميمة بنت رقيقة : ٣٦٢، ٤٠٤٨ .

بهيسة عن أبيها: ١٩١٥.

جذامة بنت رهب: ٣١٨٩.

جويرية: ٢٣٠١.

حسناء بنت معاوية عن عمها: ٣٨٥٦.

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين) رضي الله عنها:

VAP1, Y . 37, 0 PO 3, VYY F.

حمنة بنت جحش: ٥٦١.

خنساء بنت خزام: ٣١٢٨.

خولة الأنصارية: ٣٧٤٦، ٣٩٩٥.

خولة بنت حكيم: ٢٤٢٢.

خولة بنت قيس: ٢٠١٧.

الربيع بنت معوذ بن عفراء: ٤١٤، ٣١٤٠،

TPVc.

زينب امرأة عبد الله بن مسعود: ١٠٦٠، ١٨٠٨،

3791, 7003.

زينب بنت أبي سلمة: ٢٥٥٦.

زينب بنت جحش (أم المؤمنين): ٥٣٤٢.

سلامة بنت الحر: ١١٢٤.

سلمة خادمة النّبي ﷺ: ٤٥٤١، ٤٥٤١.

سودة: ٥٠٠.

الشفاء بنت عبد الله: 2071.

صفية بنت أبي عبيد: ٣٥٨٠.

صفية بنت شيبة: ٣٢١٥.

الصماء: ٢٠٦٣.

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ٨٤، ١٠٩، عائشة

. 777, 837, 837, 807, 057, 857,

78.13 3.113 31113 .311. V3113 YT113 YT113 3T11.

34/1, CV/1, AV/1, AA/1,

۹۸۱۱، ۱۹۲۰، ۱۹۱۱، ۱۹۲۱،

TPILS APILS VOTE. TITES

31713 - 71713 - 73713

7371, c371, fc71, Vc71,

ודיוו אדיוו פריוו פריוו

TATIS CATIS PPTIS COTIS

· 1713 - 1713 - 13713 - 13713

1731, 3031, .18V. .1808 .18TY

1731, 2731, .... 1941

71c1, 71c1, .7c1, .7c1,

1701, 7701, PTC1, ·3C1,

**7301, Veel, 7701, 3771,** 

פשרו, דכרו, ודרו, זדרו,

3/V1, A/V1, /3V1, 73V1,

73V1, 17V1, VIVI, 1VVI,

"אפעול דיאול כזאול דיאול

OVAL, BAAL, VPAL, PLPL,

1981, V3P1, 1901, 1AP1,

rpp() ..., (..., c...)

17.7, YT.Y, T3.7, 13.7

|                        |                |              |                                      | , ,,      |                 |           |          |
|------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 3373,                  | . 28.4         | ۸٠٣٤،        | ٧٠٣٤،                                | 1,4.44    | د۲۰۷۵           | ۹ د ۲۰    | دد٠٢،    |
| , \$777                | 7773,          | 35731        | 1573,                                | 7.9.      | ۹۸۰۲۰           | ۲۰۸۳      | ۲۰۸۰     |
| . 2273                 | . 2 2 1 9      | 7133,        | . 2499                               | 3.17      | . * 1 * •       | ٧٠٩٧،     | . ۲.91   |
| 77333                  | c733,          | . 227 •      | . { { { { { { { { { { { }} }} } } }} | , 7179    | . 7117          | ۲۰۲۲،     | د۲۱۰)    |
| , £ £ V 2              | . { { } }      | . ٤ ٤ ٧ •    | و ۱۲۶۶،                              | , 444.    | 7377,           | 7777      | , 7177   |
| 38333                  | 28897          | 78333        | 18333                                | 17577     | . 78:9          | . 780.    | , 7T2V   |
| V7 c 3 ,               | 68080          | . 60 . 4     | . 2290                               | 3707,     | . 7271          | 3107,     | د۲٤٧٥    |
| 77753,                 | ६६०५६          | 29031        | 0503,                                | , 707.    | , 7007          | . 73 83   | ٠٤٥٢،    |
| 1973,                  | 12719          | 7173         | ۸۳۲3 ،                               | 3 P = 7 , | . 7277          | . 7077    | 7757     |
| , <b>१</b> ٧٧ <b>१</b> | 6 EVV 1        | c7V3.        | . £V£5                               | .7770     | 3777.           | 3177.     | , 77.7   |
| ٤٨٠٨                   | 61433          | 18433        | . 2 4 4 •                            | , Y75Y    | 1:77.           | . 4774    | . 47 57. |
| 17/13                  | Vens           | . 2007       | . 2173                               | 7777      | , 7779          | V777V     | . דדדץ   |
| . १९१९                 | 18957          | 7793.        | 1793,                                | 3447.     | . 7799          | . 779.    | 3777,    |
| ۳۳۰۰۰                  | ۲۰۰۰           | . 8919       | . 2972                               | ۲۰۲۷      | ۷۰۰۳            | . 4991    | , 7112   |
| 74.01                  | (0·V)          | ۷۲۰۰۱.       | 60 · EA                              | .4144     | . 4114          | ۱۳۰۹۷     | دد٠٣٠    |
| ۲۲۱ د ،                | ٠٦١٣٠          | .31.4        | 69.69                                | 1017      | .7127           | 1317,     | . 4141   |
| ٠٢٢٠,                  | (3 TTV         | .2770        | 1170,                                | د۲۱٦٥     | 7777            | ודוץ،     | 30171    |
| 7/00,                  | (0 <b>T</b> VV | , 2070       | .070 .                               | . 47.     | APIT,           | ۸۲۱۲۰     | .7177    |
| , 22 6 6               | ,0077          | , 2072       | ,0019                                | ١٣٢٣١     | . 474.          | , 47.4    | 1.773    |
| 1770.                  | 77203          | 1500,        | , , , ,                              | 3377      | 7377.           | . 4740    | , 4777   |
| 7116                   | colve.         | 3110         | .04.1                                | 7077      | 1677,           | · 475     | c377,    |
| 7710                   | . 277.         | <b>10VIV</b> | , 0 V I A                            | 7777      | . 444.          | c7773     | 7777,    |
| 73101                  | 13100          | د٥٨٣٥        | 47461                                | ۷۲3۳،     | . ٣٢٨٨          | د۲۲۸۵     | ۸۷۲۳،    |
| 7PAC                   | · 0 / / / ·    | 60888        | 3340,                                | ۰۷۵۳۰     | PrcTi           | . 40 8 8  | د۳٤٣٥    |
| . 297 •                | ,0909          | 13861        | 13 PC.                               | .771      | ٧٠٢٣.           | ٠٩٥٠,     | Pych     |
| .097.                  | crpc.          | 3580,        | 7590,                                | ۲۷۰۷      | PAFTS           | 1354,     | ۷۳۲۳،    |
| 7.79                   | 17.53          | ,0974        | 14801                                | 1777      | 1465            | ٠ ٢٧٤٠    | ۱۱۷۳،    |
| 7.19                   | ۸۲۰۲،          | 67.54        | 17.51                                | , 2 • 2 5 | ۱۷۹۳۱           | ٠٣٩٧٠     | , ۳۷۸1   |
| .714.                  | ,7117          | 3115.        | ۷۷۰۲،                                | 18149     | . 210 •         | . 8 . 79  | 12.09    |
| דעוד                   | celti          | ۸۳۱۲،        | .7177                                | 18197     | 18131           | 1113      | 11/33    |
| PAIT                   | 67177          | VAITA        | TAIT.                                | 6173,     | 7 • 7 3 ,       | 38133     | 7973.    |
|                        |                | נדי, דא      | _                                    | 1277      | 3773,           | 1773,     | 6773,    |
|                        | . 0 0          | ، حبیش: ۸۰   | فاطمة بنت أبي                        | 1.28.7    | <b>. £ Y</b> AV | 3 8 7 3 3 | 74733    |
|                        |                |              |                                      |           |                 |           |          |

فاطمة ينت الرسول 緩: ٧٣١.

فساطمية بنت قيس: ١٩١٤، ٣٣٢٤، ٥٤٧٢،

الفريعة بنت مالك بن سنان: ٣٣٣٢.

نسيلة عن أبيها: ٤٩٠٩.

قيلة بنت مخرمة: ٤٧١٤.

كيشة بنت كعب بن مالك: ٤٨٢.

لبابة بنت الحارث: ٥٠١.

معاذة: ٤٤٠.

ميمونة بنت الحمارث (أم المؤمنين): ٤٥٨،

· (0. \*00. \*PA, 07P/, 7AFF,

- . 229 . 2117

يسيرة: ٢٣١٦.

## كني النساء

أم بجيد: ١٨٧٩، ١٩٤٢.

أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) رضي الله عنها: أم سليم: ٢٢٤، ١١٥٩، ٢٢٧٥، ٢٢٨، ٢١٥٩، ٢٢٥٨، ٢٢٥٥، ٢٠٨٨

أم حرام: ٣٨٣٩.

أم الحصين: ٢٦٨٧، ٣٦٦٢.

أم خالد بنت خالد بن سعيد: ٥٧٨١.

أم الدرداء: ١٠٧٩ .

أم سلمسة (أم المؤمنين): ١٢٤، ٢٢٥، ٤٣٣،

A73, A73, 3.0, PCO, PIF, PFF,

٣٢٧، ١٩٤٢، ٢٠١٢، ١٢١٠، ٢٢٢١، أم فروة: ٢٠٧٠.

BAYIS PCBIS VIFIS AIFIS

3341, 111, 7791, 1719

, TY 1 . T 17 . T 17 . 1977

۸۸د۲، ۱۱۱۳، ۱۲۱۳، ۱۷۲۳، ام معبد: ۲۰۰۱.

דסידה פידדה אדדה אדדה

۰۰۶۳، ۱۵۲۳، ۱۷۲۳، 10773

1277 17733 ۰۳۷۷۰ 15773

15017 . 2 2 1 15777 3773,

7030, rese, ... ri

أم شريك: ١١٩، ٧٧٧٥.

أم عطية الأنصارية: ١٤٣١، ١٦٣٤، ٣٣٣١،

. 7 . 99 . 2 5 3 2 . 7 9 5 7 .

أم العلاء الأنصارية: ٢٦٢٠، ٥٣٤٠.

أم عمارة بنت كعب: ۲۰۸۱.

أم الفضيل بنت الحيارث: ٢٠٤٢، ٢٠٤٢،

3714, 5717, 57175

أم قيس: ٤٩٧، ٤٥٢٤.

أم كرز: ٤١٥٢.

أم مالك البهزية: ٥٤٠٠.

أم المنذر: ٤٢١٦.

أم هانيء بنت أبي طالب: ٤٨٥، ١٣٠٩،

AV.7, VVPT, 7773, 5333.

أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ١٤٠٩.

# كنى النساء المبتدئة بدبنت

بنت أبي تجراة: ٢٥٨٢.

# مجاهيل النساء

عن بعض بنات النّبيّ 海: ٢٣٩٣ . أخت لحذيفة : ٤٤٠٣ .

معض آل سلمة: ٤٧١٧ . امرأة من بني عبد الأشهل: ٥١٢ .

# فهرس الأحاديث القولية

# حرف الألف

| أبوبكروغمر سيدا كهول أهل الجنه ٢٠٦٠، ٦٠٦٠        |
|--------------------------------------------------|
| أبيني! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ٢٦١٣       |
| أتاكم هل اليمن، هم أرق ٢٦٦٧                      |
| أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم ١٩٦٢       |
| أتاني آت من عندربي ٥٦٠٥                          |
| أتاني الليلة آت من ربي ٢٧٥٨                      |
| أتاني جبرئيل عليه السلام قال: أتيتك البارحة ٤٥٠١ |
| أتاني جبرئيل فأخذ بيدي فأراني ٢٠٣٣               |
| أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ٢٥٤٩            |
| اتبعوا السواد الأعظم ١٧٤                         |
| اتحبه؟ أما تحب الاتأتي باباً ١٧٥٦                |
| اتخوف على أمتي                                   |
| أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ ٢١ ٥٠      |
| أتدرون ما أخبارها؟ فإن أخبارها أن                |
| أتدرون ما أكثرما يدخل الناس الجنة؟ ٤٨٣٣          |
| أتدرون ما الغيبة؟ ٤٨٢٩                           |
| أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس ١٢٧ ٥                |
| أتدرون ما هذا؟ ۲۷۸ ٥                             |
| أندرون ما هذان الكتابان                          |
| أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم        |
| الفيامة؟                                         |
| اتدري اين تذهب هذه؟ ٤٦٨                          |
|                                                  |

| تي باب الجنة يوم القيامة                             |
|------------------------------------------------------|
| خرقرية من قرى الإسلام خراباً المدينة ٢٧٥١            |
| خرمن يدخل الجنة رجل يمشي مرة ٥٥٨٣،٥٥٨٢               |
| دم. (أي الأنبياء كان أول) ٧٣٧٥                       |
| أفة العلم النسيان ٢٦٥                                |
| آمرکم بخمس: ۲۹۹۴                                     |
| أية الإيكان حب الأنصار ٦٢١٥                          |
| آية الكرسي ﴿ الله لا إلَّه إلا هو الحي القيوم ﴾ ٢١٦٩ |
| آية المنافق ثلاث                                     |
| ابدا بنفسك فتصدق عليها ٣٣٩٢                          |
| ابسطرجلك(فمسحها فكأنما لم أشتكها قط) ٥٨٧٦            |
| أبشرواً وأبشرواً                                     |
|                                                      |
| أَبِغض الحلال إلى الله الطلاق ٣٢٨٠                   |
| أبغض الناس إلى الله ثلاثة ١٤٢                        |
| ابغون في ضعفائكم۲٤٦٠                                 |
| ابفعلُ الجاملية تاخذون؟ أوبصنيع الجاهلية ١٧٥٠        |
| أبك جنون؟ أحصنت؟                                     |
| ابن آخت القوم منهم                                   |
| ابهذا امرتم أم بهذا أرسلت إليكم                      |
| <br>أبا هر! الحق بأهل الصفة فادعهم إلى ٤٦٧٠          |
| ان نیز اسی بات از آن                                 |

| 1.41 | اثنان فيا فوقهها جماعة                  | اتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني ٢٧٥٠        |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1070 | اثنتان یکرههما                          | أتدري ما جاء بها؟ (قلت: لا) ١١٧٧                         |
| 1404 | اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا | أتردين عليه حديقته؟ ٢                                    |
| ٥٢   | اجتنبوا السبع الموبقات                  | اتركوا الحبشة ما تركوكم ١٩٤٥                             |
|      | اجدني يا جبرئيل! مغموماً واجدني         | أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ٢٣٧٠                     |
| 1701 | اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ           | أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً ١٧٤٤                      |
| 418  | اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم              | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ٣٢٩٥                         |
| 7    | اجعلوها في ركوعكم                       | أتشفع في حدمن حدود الله؟ ٣٦١٠                            |
| 3040 | أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة               | أتشهد أن لا إله إلا الله ١٩٧٨                            |
| 1547 | أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم       | أتشهد أني رسول الله؟ آمنت بالله                          |
| 1814 | اجلسوا تعال يا عبد الله بن مسعود        | أتشهد أني رسول الله؟ ماذا ترى؟ ٤٩٤ ٥                     |
| capc | اجمعوا لي من كان ههنامن اليهود          | أتشهدان أني رسول الله؟ ٣٩٨٤                              |
| 1787 | أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل      | أتعجبون من غيرة سعد؟ ٣٣٠٩                                |
|      | أحب البلاد إلى الله                     | أتعجبون من لين هذه؟ ٦٢٠٧                                 |
|      | ا حب الصلاة إلى الله صلاة داود          | اتقاء فحشه ٤٨٣٠                                          |
|      | أحبوا العرب لثلاث:                      | أتق الله حيثها كنت                                       |
|      | •                                       | اتقعد قعدة المغضوب عليهم ٤٧٣٠                            |
|      | أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه           | اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ٢٣٢                        |
|      | احتج آدم وموسی                          | اتقوا الحرام ٢١٠                                         |
|      | احتجم. اختضبها                          | اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . ١٨٦٥          |
|      | احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه        | اتقوا الملاعن الثلاث                                     |
|      | أحداحد                                  | اتقوا اللاعنين                                           |
|      | أحدجبل يجبنا ونحبه                      | اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ٣٣٧٠                   |
|      | أحسنها الفأل، ولا تردمسلماً             | اتقولون هو أضل أم بعيره؟ ٤٨٥٨                            |
|      | أحسن الكلام كلام الله                   | اتقي الله واصبري                                         |
|      | أحسنت                                   | المواالصف المعدم ٢٦٨٨ ٢٦٨٨                               |
|      | أحسنت. (والله لقرأتها على عهد           | الوديك موالت ٥٨٨٦ أتيت النّبي ﷺ فنفث فيه ثلاث نفثات ٥٨٨٦ |
|      | رسول الله ﷺ فقال:)                      | اليت البراق وهو دابة أبيض ٥٨٦٣                           |
|      | أحصوا هلال شعبان لرمضان                 | اتیت لیلة أسري بي على قوم ٢٨٢٨                           |
|      |                                         | اي نبي الله ﷺ فقيل له: لتنم عينك ١٦١                     |
|      | احفظ عورتك إلامن زوجتك                  | اثبت أحد فإنما عليك نبي ١٠٨٣                             |
|      | احفَروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا         | اثم لكم؟ اللهم إن أحبه فأحبه ٢١٤٣ ٦١٤٣                   |
|      |                                         | A.I. a C. I.                                             |

|     | T12                                              |                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون                    | أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم ٣١٤٣           |
|     | أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم ٢٦٧٢            | أحق ما بلغني عنك؟ ٣٥٦٦                            |
|     | أدوا الخياط والمخيط، وإياكم                      | أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم            |
|     | والغلول                                          | على ذكورها ٤٣٤١                                   |
|     | إذا آخي الرجل الرجل فليسأله ٥٠٢٠                 | أحلت لناميتتان ودمان ٤١٣٢                         |
|     | إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده                   | احلف بالله الذي لا إله إلا هوما له عندك شيء ٣٧٧٤  |
|     | إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه ٣٥٤٩          | احلق أو قصر ولا حرج ٢٦٥٧                          |
|     | إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ٣٣٥٠               | احلقواكله أو اتركواكله ٤٤٢٧                       |
| . • | إذا أن أحدكم الصلاة١١٤٢                          | احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود ٤٤٨٤     |
|     | إذا أَى أحدكم أهله                               | أحيُّ والداك؟ ففيهما فجاهد ٣٨١٧                   |
|     | إذا أن أحدكم على ماشية ٣٥ ٢٩                     | أحيُّ والديك؟ فارجع إلى والديك ٣٨١٧               |
|     | إذا أتاكم المصدق، فليصدر عنكم وهو عنكم           | أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس ٥٨٤٤                |
|     | راض ۱۷۷۲                                         | أخبرني بهن جبرثيل آنفاً، أمّا أول أشراط ٥٨٧٠      |
|     | إذا اتخذ الفيء دولاً والأمانة                    | اختتن إبراهيم النبيُّ وهموابن ثمانين ٣٠٧٥         |
|     | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا                    | اخترأیتهماشنت۳۱۷۸                                 |
|     | إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ٢٩٣٥       | أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ ٥٨٨٧                  |
|     | إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما ٣٢٢٣             | أخذ الله الميثاق                                  |
|     | إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ٥٠١٦         | اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم ٧١٦                       |
|     | إذا أحب الله                                     |                                                   |
|     | إذا أحدث أحدكم في صلاته                          | أخرجوهم من بيوتكم (المخنثين والمترجلات) ٤٤٢٨      |
|     | إذا أحدث أحدكم وقد جلس ١٠٠٨                      | اخرصوها أحصيها حتى نرجع إليك ١٩١٥                 |
|     | إذا أحسن أحد إسلامه                              | أخنى الأسهاء يوم القيامة                          |
|     | إذا اختلف البيعان، فالقول ٢٨٨٠                   | إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ٣٣٤٥                |
|     | إذا اختلفتم في السطريق جعل عسرضه سبعة            | أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ٢٩٣٤    |
|     | آذرع ۲۹۶۵                                        | إدبار النجوم                                      |
|     | إذا أدخل الميت القبر ١٣٨                         | ادخل علي عشرة (حتى عد أربعين) ٩٠٩٥                |
|     | إذا أدرك أحدكم سجدة ٢٠٢                          | ادخل کلك                                          |
|     | إذا اذنت فترسل                                   | ادخل المسجد فصلٌ فيه ركعتين ٣٩٠٧                  |
|     | إذا أراد أحدكم أن يبول ٣٤٥                       |                                                   |
|     | إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق ٢٧٠٧ | ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا . ٢٧٤١ |
|     | إذا أراد الله تعالى بعبده الخير ١٥٦٥             | ادعي لي أبا بكر أباك وأخاكِ                       |
|     | إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله                    | ادفعي في يده ولوظلفاً محرقاً ١٨٧٩                 |
|     |                                                  |                                                   |

| إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا    | إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له ٢٦٦٧         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| نیه                                           | إذا استأذنت امرأة أحدكم١٠٥٩                      |
| إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها ٤١٦٦    | إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث ٢٠٥٠              |
| إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ١٦٢٠٠٠٠٠          | إذا استيقظ أحدكم من منامه ٢٩٢                    |
| إذا أكل أحدك فنسي أن يذكر ٤٢٠٢                | إذا استيقظ أحدكم من نومه ٢٩١٠٠٠٠٠٠               |
| إذا التقى المسلمان بسيفيهما ٣٥٣٨              | إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ٢٣٧٢                  |
| إذا التقى المسلمان حمل أحدهما عمل أخيمه       | إذا اشتد الحرفابردوا ٥٩٠                         |
| السلاح                                        | إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر                     |
| إذا التقى المسلمان فتصافحا ٤٦٧٩               | إذا أصاب أحدكم الحمى، فإن الحمى ١٥٨٢ ١٥٨٢        |
| إذا الرجل دعازوجته لجاجته ٣٢٥٧                | إذا أصاب المكاتب حداً٢٤٠٢                        |
| إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر ٣٤٨٥         | إذا أصاب ثوبها الدم ١٩٣٠ ١٩٣٠                    |
| إذا أم الرجل القوم فلايقم ١١١٢                | إذا أصبح أحدكم فليقل: ٢٤١٢ ٠٠٠٠٠                 |
| إذا أنمت قوماً فأخف بهم ٢٠٠٠٠٠٠٠ ١١٣٤         | إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها ٤٨٣٩           |
| إذا أمَّن الإمام فأمَّنوا                     | إذا أعظى أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته ٣٣٤٣ |
| إذا أمَّنَّ القاريء فأمَّنوا ٢٥٠٠٠٠٠٠ ٨٢٥     | إذا أعطي أحدكم الريحان فلإ يرده ٣٠٣٠             |
| إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ١٩٧٤               | إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل ١٨٥٤         |
| إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني ٤٤١٠           | إذا أفضى أحدكم بيده ٢٢٢،٣٢١                      |
| إذا انتهى احدكم إلى مجلس فليسلم ، ٤٦٦٠        |                                                  |
| إذا أنزل الله بقوم                            | إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة . ١٩٩٠  |
| إذا انصرفت من صلاة المغرب ۲۳۹٦                | إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار ١٩٨٥ ٠٠٠٠٠   |
| إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو ١٩٣٠       | إذا اقترب الزمان لم يكديكذب ٤٦١٤                 |
| إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ١٩٤٧ | إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه ٢٨٣١             |
| إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من ١٩٤٨         | إذا أقرض الرجل الرجل ٢٨٣٢ ٢٨٣٢                   |
| إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع ٢٧٦٠ . ١٧٦٠      | إذا أقيمت الصلاة ١٠٥٨                            |
| إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة ٢٤١٢  | إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ٦٨٦            |
| إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه ٢٣٨٤     | إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى                  |
| إذا أويت إلى فراشك فقل: ۲٤١١                  | إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم ١٠٦٩                 |
| إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ١ ٢٣٨            | إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم ٢٩٤٦          |
| إذا بايعت فقل: لاخلابة ٢٨٠٣                   | إذا أكثبوكم فارموهم، ولا تسلوا السيوف ٣٩٥٤       |
| إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما ٣٦٧٦   | إذا أكثبوهم فعليكم بالنبل ٢٩٤٦                   |
| إذا تثاءب أحدكم فليكظم ٩٨٥                    | إذا اكل احدكم طعاماً فيلا ياكيل من أعلى          |
| إذا تناءب احدكم فليمسك بيده عل فمه ٤٧٣٧       | الصحفة ١٢١١                                      |

| إذا دخلتم بيتاً فسلموا على أهله ٢٥٥١            | إذا تثاءب أحدكم في الصلاة ٩٨٦               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| إذا دخلتم على المريض فنفسوا له ١٥٧٢             | إذا تزوج أحدكم امرأة ٢٤٤٦                   |
| إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السهاء . 1907      | إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ٣٠٩٦    |
| إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن         | إذا توضأ أحدكم فأحسن                        |
| شئت                                             | إذا توضأ العبد المسلم ٢٨٥                   |
| إذا دعا أحدكم فلايقل: اللهم اغفرلي ٢٢٢٦         | إذا توضأ العبد المؤمن ٢٩٧                   |
| إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ٣٢٤٦        | إذا توضأت فخلل بين ٤٠٦                      |
| إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ٣٢١٦          | إذا جن احدكم الجمعة ٥٣٧                     |
| إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ٢٢١٧               | إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام ١٤١١       |
| إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل:          | إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل ١٥٥٦        |
| إني صائم ۲۰۷۷                                   | إذا جاوز الختان الختان                      |
| إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول ٤٦٧٢               | إذا جلس أحدكم بين شعبها ٤٣٠                 |
| إذا ذهب أحدكم إلى الغائط                        | إذا جمع الله الناس يوم القيامة ٥٣١٨         |
| إذارأي أحدكم الرؤيا يكرهها ٤٦١٣                 | إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود ١١٤٣          |
| إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ٥١٤٢                 | إذا حدَّث الرجل                             |
| إذارأيت الله عز وجل                             | إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة ١٦٢٩       |
| إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ٧٣٣                  | إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً ١٦١٧ |
| إذارأيتم آية فاسجدوا١٤٩١                        | إذاحكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران ٣٧٣٢  |
| إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها أ ١٦٤٨      | إذا خرج الرجل من بيته ٢٤٤٣                  |
| إذا رأيتم الرايات السود قد جاءتْ ١ ٥٤٦١         | إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان ١٦٢٨       |
| إذارأيت الرجل يتعاهد المسجد ٧٢٣                 | إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث ١٨٠٥           |
| إذاً رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا ٢٠١٧       | إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ٣١٠٦        |
| إذارأيتم العبد ٢٢٩ ٥ ، ٢٣٠٥                     | إذا خطب إليكم من ترضون دينه ٣٠٩٠            |
| إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ٤٨٢٧ | إذا دبغ الإهاب فقد طهر                      |
| إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا     | إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ٧٠٤             |
| احداً د۳۹۳                                      | إذا دخل أحدكم المسجد فليقل ٧٠٣              |
| إذاركع أحدكم ٨٨٠                                | إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله ٤١٦١ |
| إذارمي الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء ٢٦٧٥  | إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي ١٤٥٩      |
| إذا رميت بسهمك فغاب عنك ٢٠٦٧                    | إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم ٢٢٢٨          |
| ﴿إذا زلزلت ﴾ تعدل نصف القرآن، و﴿قل هو           | إذا دخل أمل الجنة الجنة الجنة ١٥٥٠، ٥٦٥٥    |
| الله أحد ﴾                                      | إذا دخلت على مريض فمره يدعولك ١٥٨٨          |
| إذا زن العبد حرج منه الإيمان ٢٠                 | إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك ٣٩٠٤       |

| rr•                                           |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| إذا صل أحدكم للناس فليخفف ١١٣١                | إذا زنت أمة أحدكم، فتيين زناها ٢٥٦٣            |
| إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ١٦٧٤    | إذا زوج أحدكم عبده أمته ٣١١١                   |
| إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ٨٢٦                  |                                                |
| إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ٣٣٤٧               | إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها ٢٨٩٧     |
| إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله ٣٣٦٠            | إذا سافرتما فأذنا                              |
| إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ٣٦٣١                | إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ۲۲٤٢        |
| إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة 9879         | إذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدعه ٢٧٨٥ |
| إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ٣٩٠٣  | إذا سجد أحدكم فلا يبرك ٨٩٩                     |
| إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جبرانك ١٩٣٧ | إذا سجدت فضع كفيك ٨٨٩                          |
|                                               | إذا سرتك حسنتك                                 |
| إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها ٤١٣٧      | إذا سرق المملوك فبعه ولوبنش ٣٦٠٦               |
| إذا عاد المسلم أخاه أو زاره بين ١٥٠٠٠         | إذا سلم على أحدكم وهو يصلي                     |
| إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 8٧٣٥           | إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم 8787     |
| إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ٤٧٣٣           | إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ٤٦٣٧   |
| إذا عطس أحدكم فليقل: الجمد لله على كل         | إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده ١٩٨٨       |
| حال                                           | إذا سمعت جيرانك يقولون                         |
| إذا علمت أن سهمك قتله ولم ٤٠٨٤                | إذا سمعتم المؤذن فقولوا                        |
| إذا عملت الخطيئة في الأرض ١٤١٥                | إذا سمعتم بجبل زال                             |
| إذا غضب أحدكم وهوقائم١٤٠٠                     | إذا سمعتم صياح الديكة                          |
| إذا فسأأحدكم في الصّلاة١٠٠٦                   | إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير ٤٣٠٢        |
| إذا فسأأحدكم فليتوضأ ٣١٤                      | إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي ٤٧٧٠         |
| إذافسد أهل الشام                              | إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ٣٤٠          |
| إذا فرغ أحدكم من التشهد                       | إذا شرب الكلب في إناء                          |
| إذا فزع أحدكم في النوم، فليقل: ٢٤٧٧           | إذا شك أحدكم في صلاته ١٠١٥                     |
| إذا فعلت أمتي خمسة عشرة خصلة ٥٤٥١             | إذا شهدت إحداكن المسجد ١٠٦٠                    |
| إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ٣٥٢٥             | إذا صار أهل الجنة إلى الجنة                    |
| إذا قاال الإمام: سمع الله لمن حمده ٨٧٤        | إذا صلى أحدكم إلى سترة ٧٨٢                     |
| إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب ♦ ٨٢٥             | إذا صلى أحدكم إلى شيء ٧٧٧                      |
| إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فـاضربوه       | إذا صلى أحدكم إلى غير السترة ٧٨٩               |
| عشرین ۲۹۳۲                                    | إذا صلى أحدكم فليجعل ٧٨١                       |
| إذا قال الرجل: هلك الناس ٤٨٢٢                 | إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ١٢٠٦                 |
| إذا قال المؤذن: الله أكبر                     | إذا صلى أحدكم فلا يضع ٧٦٧                      |

| إذا كان يوم القيامة يحسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا قام الإمام في الركعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا كان يوم عرفة ، إن الله ينزل إلى السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إذا قام أحدكم إلى الصلاة ١٠١،٧١١،١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الدنيا ٢٦٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إذا قام أحدكم من الليل ١١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه ٤٦٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إذا قبر الميت أتاه ملكان١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إذا كثرت ذنوب العبد، ولم يكن ١٥٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إذا قرأ ابن آدم السجدة ٨٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ٤٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده ١٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ١٦٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إذا قضى الله لعبد أن يموت ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 8970                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إذا قضى الله الأمر في السماء ٤٦٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم ٢٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إذا قلت لأخيك ما فيه ٤٨٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه ٤١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ١٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ٢١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إذا قمت في صلاتك ٢٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ٤١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل ٢٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إذا وقعت الفارة في السمن ٢٦٣، ٤١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اذكروا أنتم اسم الله وكلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم . ٤٧٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إذا لبستم وإذا توأضأتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إذا كان الدرع سابغاً ٧٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا ٢٦١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا كان الماء قلتين ٧٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ٤٦٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إذا كان أمراؤكم ٥٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إذا لقيَّت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إذا كان أول ليلة من شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨<br>إذا لم يبارك ٢٠٩٥<br>إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ٢٦٧٩                                                                                                                                                                                                                                    | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨ إذا لم يبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨ إذا لم يبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه ، وصافحه ٢٥٣٨<br>إذا لم يبارك ٢٠٧٩<br>إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ٢٧٧٧<br>إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ٢٧١٧<br>إذا مات الإنسان انقطع ٢٠٣                                                                                                                                                                     | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨<br>إذا لم يبارك ٢٠٧٩<br>إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين                                                                                                                                                                                                                                         | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨<br>إذا لم يبارك ٢٦٧٩<br>إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ١٧١٧<br>إذا مات أحدكم فلا تحبسود ٢٠٢٧<br>إذا مات الإنسان انقطع ٢٠٢٠<br>إذا مات الميت ١٩٢٥<br>إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى ١٧٣٦                                                                                                     | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لم يبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨ إذا لم يبارك ٢٦٧٩ إذا لم يبد المحرم نعلين لبس خفين ١٧١٧ إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ٢٠٣٠ إذا مات الإنسان انقطع ٢٠٣٠ إذا مات الميت ١٧١٥ إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى ١٧٣٦ إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى ١٨٥٠ إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ١٨٥٠ إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصر اني ١٦٨٥       | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه ٢٥٣٨ إذا لم يبارك ٢٦٧٩ إذا لم يبد المحرم نعلين لبس خفين ١٧١٧ إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ٢٠٣ إذا مات الإنسان انقطع ١٢١٥ إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى ١٧٣٦ إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى ١٧٥٠ إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني ١٦٨٥ إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني ١٦٨٥ إذا مررتم برياض الجنة ١٢٨٥ | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لم يبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لم يبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفدت ١٩٦١، ١٩٦٠ ٢٩١١ ٢٩١١ ٢٩١١ ٢٩١١ ١٤١٥ او اكانت عند الرجل امرأتان ٢٢٣٦ ١٢٠٨ ١٢٠٨ افا كانت ليلة النصف من شعبان ١٣٠٨ ١٢٠٨ افا كان جنح الليل أو أمسيتم ١٤٥ افا كان دما أحمر ١٤٥ افا كان دما أحمر ١٤٥ افا كان دم الحيض ١٤٥ افا كان عند مكاتب إحداكن وفاء ١٤٥٠ افا كان غذاة الاثنين فأتني ١١٥٨ افا كان ليلة القدر نزل جبرئيل عليه السلام . ٢٠٩٦ افا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة ١١٨٨ إفا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة ١٢٨٤ إفا كان يوم الجمعة الله ١١٨٥ إفا كان يوم الجمعة الله ١١٨٥ إفا كان يوم الميامة دفع الله ١١٨٠ إفا كان يوم الميامة دفع الله ١١٨٠ إفا كان يوم الميامة دفع الله ١٢٥٥ أفا كان يوم الميامة دفع الله ١٢٥٠ أفا كان يوم الميامة دفع الله ١٤٥٠ أفا كان يوم الميامة دفع الله كان كان يوم الميامة دفع الله كان كان يوم كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا لم يبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفدت ۱۹۲۱، ۱۹۳۰ اذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم ١٣٣٦ اذا كانت عند الرجل امرأتان ١٣٣٦ اذا كانت ليلة النصف من شعبان ١٣٠٨ اذا كان جنح الليل أو أمسيتم ١٤٠٥ اذا كان دما أحمر ١٤٠٠ اذا كان دما أحمر ١٤٠٠ اذا كان دما أحمر ١٤٠٠ اذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء ١٣٠٨ اذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء ١٣٠٨ اذا كان ليلة القدر نزل جبرئيل عليه السلام ١٣٩٠ اذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة ١٦٨٨ اذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة ١٢٨٨ إذا كان يوم القيامة دفع الله ١٩٨٠ إذا كان يوم القيامة دفع الله ١٥٥٠ إذا كان يوم القيامة دفع الله ١٢٠٥٠ إذا كان يوم القيامة دفع الله ١٥٥٠ إذا كان يوم القيامة داح الناس ١٩٨٠ إذا كان يوم القيامة ماج الناس ١٩٨٠ إذا كان يوم الميم الميراك المير |
| إذا لقيت الحاج فسلم عليه، وصافحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفدت ١٩٦١، ١٩٦٠ ٢٩١١ ٢٩١١ ٢٩١١ ٢٩١١ ١٤١٥ او اكانت عند الرجل امرأتان ٢٢٣٦ ١٢٠٨ ١٢٠٨ افا كانت ليلة النصف من شعبان ١٣٠٨ ١٢٠٨ افا كان جنح الليل أو أمسيتم ١٤٥ افا كان دما أحمر ١٤٥ افا كان دما أحمر ١٤٥ افا كان دم الحيض ١٤٥ افا كان عند مكاتب إحداكن وفاء ١٤٥٠ افا كان غذاة الاثنين فأتني ١١٥٨ افا كان ليلة القدر نزل جبرئيل عليه السلام . ٢٠٩٦ افا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة ١١٨٨ إفا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة ١٢٨٤ إفا كان يوم الجمعة الله ١١٨٥ إفا كان يوم الجمعة الله ١١٨٥ إفا كان يوم الميامة دفع الله ١١٨٠ إفا كان يوم الميامة دفع الله ١١٨٠ إفا كان يوم الميامة دفع الله ١٢٥٥ أفا كان يوم الميامة دفع الله ١٢٥٠ أفا كان يوم الميامة دفع الله ١٤٥٠ أفا كان يوم الميامة دفع الله كان كان يوم الميامة دفع الله كان كان يوم كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ارایت نوان رجلًا له خیل ۲۹۸                   | إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرتد ١٧٤٥                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ارأیت لومررت بقبري أكنت تسجد له ؟٣٢٦٧، ٣٢٦٦   | إذا نعس أحدك يوم الجمعة ١٣٩٤                                            |
| ارايتم إن اخبرتكم أن خيلًا ٥٨٤٦               | إذا نمتم فأطفئوا سرجكم ٤٣٠٣                                             |
| ارأيتم لوان نهرآ                              | إذا نودي للصلاة ١٥٥                                                     |
| أربعاً: العرجاء البين ظلعها ١٤٦٥              | إذا هم أحدكم بالأمر ١٣٢٣                                                |
| أربع إذاكن فيك ٢٢٢٥                           | إذا وجد أحدكم في بطنه                                                   |
| أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال ١١٧٧          | إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله ٣٦٣٣                                 |
| اربع في امتي من امر الجاهلية ١٧٢٧             | إذا وضع أحدكم بين يديه ٧٧٥                                              |
| أربع قبل الظهرليس فيهن تسليم ١١٦٨             | إذا وضعت الجنازة، فاحتملها الرجال ١٦٤٧                                  |
| اربع من أعطيهن، فقد أعطي ٣٢٧٣                 | إذا وضع السيف في أمتي                                                   |
| اربع من النساء لا ملاعنة بينهن ٣٣٢١           | إذا وضعت المائدة فلايقوم رجل ٤٢٥٤                                       |
| أربع من سنن المرسلين ٣٨٢                      | إذا وضع عشاء أحدكم ١٠٥٦                                                 |
| اربع من كن فيه كان منافقاً                    | إذا وطيء أحدكم بنعله                                                    |
| أربعون هكذا تكون الفضائل 878                  | إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له ٤٨٨١                              |
| ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها ٣٨٨١          | إذا وقع الرجل بأهله                                                     |
| ارتفاعها لكما بين السهاء والأرض ٥٦٣٤          | إذا ولج الرجل بيته                                                      |
| ارجع، فقل: السلام عليكم أأدخل! ٤٦٧١           | إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة ٣٣٩٤                                   |
| ارحم امتي بامتي ابوبكر ١١٢٠                   | إذاً يكفي همك ويكفر لك ذنبك                                             |
| ارسلك أبـو طلحـة؟ (قلت: نعم، قـال:)           | اذبح ولا حرج                                                            |
| بظعام؟                                        | اذکروا محاسن موتاکم، وکفوا عن ١٦٧٨                                      |
| أرسله، اقرأ ۲۲۱۱                              | إذنك علي أن ترفع الحجاب                                                 |
| أرضوا مصدقیكم                                 | اذن لي آن أحدث عن ملك ٥٧٢٨<br>اذهبا فابتغيا الماء (فانطلقا فتلقيا) ٥٨٨٤ |
| أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ٣٢٠٦              | أذهب البأس رب الناس                                                     |
| ارفعوا أيديكم (وأرسل إلى اليهودية فدعاها) ٩٣١ | أذهب الباس، رب الناس واشف                                               |
| اركب أيها الشيخ! فإن الله غني عنك ٣٤٣٢        | اذهب فاغسل مذاعنك                                                       |
| اركبها اركبها ويلك ٢٦٣٣                       | اذهب فبيدركل تمرعلى ناحية ٩٩٠٦                                          |
| اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ٢٦٣٤          | اذهبوا بخميصتي هذه ٧٥٧                                                  |
| ارم فداك أبي وأمي ، ارم أيها الغلام ٦١٢٦      | اِذَهْبُوابُهُ فَارْجُمُوهُ                                             |
| ارموا بني إسهاعيل! فإن أماكم كان رامياً ٢٨٦٤  | اذهبي حتى تلدي                                                          |
| ارواحهم في أجواف طيرخضر ٣٨٠٤                  | اذهبي فقد غفر الله لك                                                   |
| اري الليلة رجل صالح كان ٢٠٨٦                  | ارى رۇياكم، قد تواطات في السبم الأواخر ٢٠٨٤                             |
| اريت الجنة فرايت امرأة ٢٠١١                   | أراني في المنام أتسوُّك ٢٨٥                                             |
|                                               |                                                                         |

| اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك ٢٩٩٣         | أريتك في المنام ثلاث ليال ٦١٨٨               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اسكت حتى يجيء جبريل ٧٤١                          | أريته في المنام وعليه ثياب بيض ٤٦٢٣          |
| أسلم الحمد لله الذي أنقذه ١٥٧٤                   | إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ٤٣٣١             |
| أسلم الناس، وآمن                                 | ازهد في الدنيا ١٨٧٠                          |
| أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير ٥٩٨٦                | أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع 8            |
| اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وَإِلَّهُكُمْ | استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق . ٤٧٢٧  |
| إله                                              | استأذنت ربي في أن أستغفر لها ١٧٦٣            |
| اسمعت بلالًا نادي ثلاثًا؟ ٢٠١٤                   | استحيوا من الله حق الحياء ١٦٠٨               |
| اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ٣٣٠٨                    | استرقوالها، فإن بها النظرة ٤٥٢٨              |
| اسمعوا وأطيعوا، فإنماعليهم ماحملوا ٣٦٧٣          | استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع ٢٤٧٤      |
| اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد              | استعيذوا بالله من عذاب القبر ١٦٣٠            |
| حبشي                                             | استغفروا لأخيكم ثم سلواله بالتثبيت ١٣٣       |
| أسوأ النابِّس سرقة                               | استغفروا لماعز بن مالك، لقد تاب توبة ٣٥٦٢    |
| اشتد غضب الله على قوم ٥٨٥٠                       | استقيموا ولن تحصوا ٢٩٢                       |
| اشترى رجل ممن كان قبلكم عقاراً ٢٨٨٢              | استقرئوا القرآن من أربعة: ٦١٩٩               |
| أشد بياضاً من اللبن وأحلى ٥٥٧٠                   | استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً |
| أشد الناس عذاباً عند الله المصورون ٤٤٩٧          | ماانتعل                                      |
| أشد. الناس عذاباً يوم القيامة الذين 889٥         | استهما على اليمين ٣٧٧٣                       |
| أشراف أمتي حملة القرآن، وأصحاب الليل ١٢٣٩ .      | استهماعلیه ۲۳۸۱                              |
| أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا ٢٢٤٨            | أستودع الله دينكم، وأمانتكم، وخــواتيم       |
| أشعرت يا عائشة! أن الله قد أفتاني ٩٩٣            | أعمالكم ٢٤٣٦                                 |
| اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسِان رسوله       | استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك ٢٤٣٥      |
| ماشاء                                            | استوصوا بالنساء خيراً ٣٢٣٨                   |
| اشهدوا (إنشق القمر على عهد                       | استووا (ثلاثاً) فوالذي نفسي بيده ١١٠٠        |
| رسول الله ﷺ) ۲۰۰۰،۰۰۰، ۵۸۰۵                      | استوواولاتختلفوا١٠٨٨                         |
| اصاب الله بك يا ابن الخطاب                       | أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدأ ١٨٧٥              |
| أصبت السنَّة ، وأجزأتك صلاتك ٥٣٤،٥٣٣             | اسرّعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير ١٦٤٦     |
| اصبتِ(قالت: نرجوبركته لصبياننا) ۵۷۸۸             | اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ٥٥٧٤          |
| اصبحنا على فطرة الإسلام ٢٤١٥                     | اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ٢٥٨٢          |
| اصبحنا وأصبح الملك لله                           | اسفروا بالفجر                                |
| أصبروا فإنه لا يأتي ٢٩٣٥                         | اسقني لولا أن تغلبوا لنزلت ٢٦٦٣              |
| اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم                    | ال قدع الله صدق الله ، وكذب بطن أخيك ٤٥٢١    |

| أعرضوا علي رقاكم                              | أصدق الرؤيا بالأسحار ٤٦٢٧                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اعزل الأذي عن طريق المسلمين ١٩٠٦              | أصدق كلمة قالها الشاعر كيلمة لبيد ٤٧٨٦       |
| اعزل عنها إن شئت                              | اصدعها صدعني، فاقطع أحدهما قميصاً ٤٣٦٦       |
| أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ٢٩٠٥     | أصدق هذا؟ ١٠٢١                               |
| أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ٢٩٨٧        | اصطبر ٥٨٢٤                                   |
| أعطواميراثه رجلًا عن أهل قريته ٣٠٥٥           | أصلي الناس ١١٤٧                              |
| أعطوني ردائي ، لوكان لي عدد ٥٨٠٧              | اصنعواكل شيء إلا النكاح                      |
| أعطها إياه                                    | اصنعوا لأل جعفر طعاماً ، فقد ١٧٣٩            |
| أعطوه من حيث بلغ السوط ٢٩٩٨                   | اضربوه                                       |
| أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ٥٧٤٧            | اضربوه (أَتِ النَّبِي ﷺ برجلٌ قد شرب) ٣٦٢٦   |
| أعطيها بعيراً                                 | اضربوه، بكتوه، لا تقولوا هكذا ٣٦٢١           |
| أعظم الناس أجرآ ١٩٩                           | أضعاف مضاعفة ، وعند الله المزيد ١٩٢٨         |
| اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة ٣٣٦٨،٣٣٦٧          | اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ٤٨٧٠  |
| اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك ٢٧٧٨                | أطعمه أهلك                                   |
| اعلم أبامسعود! لله أقدر عليك منك عليه ٣٣٥٣    | أطعموا الجائع، وعودوا المريض                 |
| أعلم بها قبرأخي                               | اطلبوا فضلة من ماء (فجاؤوا بإناء) ٥٩١٠       |
| أعلمته؟                                       | اطلبوه واقتلوه                               |
| أعلنوا هذا النكاح                             | اطلعت في الجنة ٢٣٤                           |
| أعمار أمتي ما بين                             | اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا . ١٩٠٨ |
| أعندك شيء؟                                    | اعبدواربكم، وأكرموا أخكم ٢٢٧٠                |
| أعوذبالله العظيم ٧٤٩                          | اعتدلوا، سوواصفوفكم١٩٩٨                      |
| أعوذبالله من الشيطان، من نفخه ٨١٧             | اعتدلوا في السجود                            |
| أعوذبالله من الكفر والدين ٢٤٨٦                | أعنق رقبة                                    |
| أعيـدا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه ٪ ٢٠٧٦ | اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضومنه ٣٣٨٦         |
| أعيدوا وضوءكما وصلاتكما                       | اعتموا بهذه الصلاة                           |
| أعيذك بالله من إمارة السفهاء ٣٧٠٠             | أعجزتم إذا بعثت رجلًا فلم يمض ٣٨٤٨           |
| أعيذكما بكلمات الله التامة ١٥٣٥               | اعددستا بين يدي الساعة ٥٤٢٠                  |
| أغبط أوليائي عندي                             | أعد صلاتك فإنك لم تصل ٨٠٤                    |
| اغتنم خمساً                                   | أعذر الله إلى امرىء                          |
| أغرعلي أبني صباحاً وحرق                       | أعربوا القرآن، واتبعوا غرائبه، وغرائبه       |
| اغزوا بسم الله، في سبيل الله                  | فرائضه ۲۱٦٥                                  |
| اغسلنها ثلاثاً أو خساً أو أكثر يعدد           | اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفهاسنة ٣٠٣٣        |

| أقامها الله وأدامها                                    | اغسلوا بماء وسدر، وكفنوه ١٦٣٧                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| اقبلوا البشري يا بني تميم ١٩٨٥                         | أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه ٤٧٥٥                         |
| أقبل وادبر واتق الدبر ٣١٩١                             | افتح له وبشره بالجنة                                              |
| اقتدوا باللذين من بعدي ٦٢٣٠                            | افشوا السلام، وأطعموا الطعام ٢ ٣٨٢                                |
| أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ ٣٤٥٠                | أفضل الأعمال الحب في الله ٣٢                                      |
| اقتله. (لابن خطل) ۲۷۱۸                                 | أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان                              |
| اقتلوا الأسودين                                        | جائر ۳۷۰۶،۳۷۰۵                                                    |
| اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين ٤١١٧                | أفضل الذكر: لا إله إلا الله ٢٣٠٦                                  |
| اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض ٤١٤٢               | افضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله . ٣٨٢٧                         |
| اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس                 | أفضل الصدقة الشفاعة. بها تفك الرقبة . ٣٣٨٧                        |
| مني ۱۶۰                                                | أفضل الصدقة أن تشبع كبدأ جائعاً ١٩٤٦                              |
| اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا ٣٩٥٢                    | أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف                              |
| اقرأ ثلاثاً مَن ذوات ﴿ الَّرَ ﴾ ٢١٨٣                   | الليل                                                             |
| اقرأ علي                                               | أفضل الصلاة طول القنوت ٨٠٠                                        |
| اقرأ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ﴾، فإنها براءة من | أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ٢٠٣٩                        |
| الشركاندرك                                             | أفضل العيادة سرعة القيام١٥٩١                                      |
| اقرأني جبريل على حرف، فراجعته ٢٢١٤                     | أفضل الكلام أربع: سبحان الله،                                     |
| اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها،                    | والحمدلله ۲۲۹٤                                                    |
| وإياكم                                                 | افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه ١٩٣٢                           |
| اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً ٢١٢٠       | أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة                                 |
| اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا ٢١٩٠         | مؤمنة ۲۲۷۷                                                        |
| اقرأوا سورة ﴿هُود﴾ يوم الجمعة ٢١٧٤                     | أفطر الحاجم والمحجوم۲۰۱۲                                          |
| اقرأوا سورة ﴿يس﴾ على موتاكم ١٦٢٢                       | افطر الحاجم والمحبوم المحابوم المحابية                            |
| اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه                   | أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته ٢٤٤٨                                   |
| کلک                                                    | افلا أعلمكم شيئاً تدركون به                                       |
| اقرأ يا ابن حضير! اقرأ يا ابن حضير! ٢١١٦               | افلا أكون عبداً شكوراً١٢٠٠                                        |
| أقرب ما يكون الرب من العبد                             | افلا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به                               |
| أقرب ما يكون العبد                                     | المر حسولة بعض المنت؛ فوه و بحق به                                |
| اقروا الطيرعلي مكناتها                                 | افلا كنثم آذنتموني؟ ١٦٥٩                                          |
| أقرىء قومك السلام                                      | افلا حسم ادليمون:<br>افلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراً ٢٧٠٢      |
| اقسمه بین الناس۱۰۰۰ من جشائك ۱۹۳۰ من جشائك             | افلخت یا فدیم ان مت و م انحن امیران ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ |
| اقضر من جسانك ۲۰۸۰، ۲۰۷۹                               | مطر ۳۵۸۹ ، ۳۵۸۹                                                   |
| ا الصيايوم أحر من المسالم المسالم                      |                                                                   |

| الا أخبركم بما هو ٣٣٣٥                        | اقطعوه                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الا أخبركم بمن يحرم على النار                 | اقطعوه ثم احسموه ۲۹۰۶                        |
| الا أدلك على كلمة من ٢٣٢١                     | أقم الصلاة يا بلال! أرحنا بها ١٢٥٣           |
| الا أخبركم بخيركم من شركم؟ ٤٩٩٣               | أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها ١٨٣٧     |
| الا أخبركم بشر الناس منزلًا ١٨٨١              | أقيلُوا ذوي الهيئات عثراتهم إلّا الحدود ٣٥٦٩ |
| الا أدلك على ما هو خير من خادم؟ تسبحين        | أقيموا الركوع والسجود ٨٦٨                    |
| الله                                          | أقيوا الصفوف وحاذوا ١١٠٢                     |
| ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب         | أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ٣٥٨٧      |
| به ۲۰۲۰                                       | أقيموا صفوفكم وتراصوا١٠٨٦                    |
| الا أدلكها على خير مما سألتها؟ إذا أخذنا ٢٣٨٧ | اكتلحوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر ٤٤٧٢        |
| الا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ٥٠٠٢               | أكثر جنود الله ، لا آكله ولا أحرمه ٤١٣٤      |
| الا أدلكم على قوم أفضل                        | أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ٢٣١٩   |
| ألا أدلكم على ما يمحو الله به ٢٨٢، ٢٨٢        | أكثروا الصَّلاة علي يوم الجمعة ١٣٦٦          |
| الا استحيي من رجل تستحي منه ٦٠٦٩              | أكثرُوا ذكر هاذم اللذات الموت ١٦٠٧           |
| إلى أقربهما منك باباً                         | أكرمهم عند الله أتقاهم ٤٨٩٣                  |
| ألا إن الدنيا عرض حاضر ٢١٦٥                   | أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم ٢٠١٢          |
| ألا إن الدنيا ملعونة ١٧٦٥                     | أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة ٤٢٤٩ |
| ألا أنبئكم بخياركم؟ (قالوا: بلي يا            | اكلاً لنا الليل                              |
| رسول الله 選) ۲۳                               | أكل تمر خيبر هكذا؟ ٢٨١٣                      |
| الا أنبئكم بخياركم؟ خياركم ١٠٠٥               | أكلُّ وَلَدُكُ نَحَلَتَ مِثْلُهُ؟ ٣٠١٩       |
| ألا أنبئكم يخير أعهالكم وأزكاها عند           | أكماً يقول ذو اليدين؟ ١٠١٧                   |
| ملیککم ؟                                      | أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ٣٢٦٤      |
| الا أنبئكم بشراركم؟ ٢٣٧٤                      | أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم ٥١٠١            |
| ألا إن دية الخطأ شبه العمد ٢٤٩٠ ، ٣٤٩ ،       | أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ١٢٩٩           |
| ألا إن ربي أمرني ١٩٧١ ١٩٧١                    | أكنت تقضين شيئا؟ ٢٠٧٨                        |
| إلا أن شر الشر شرار العلماء ٢٦٧               | ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال؟ ٧٧٤             |
| ألا إن صدقة الفطر واجبة ١٨١٩                  | الا أخبركم بأفضل من درجة الصيام              |
| ألا إن عيبتي التي آوي إليها                   | والصدقة ۲۷۰۰۰                                |
| الا إن مثل أهل بيتي فيكم                      | الا اخبرك بما هو ايسر عليك ۲۳۱۱              |
| الأن نغزوهم ولا يغزونا ٩٧٨٥                   |                                              |
| الا إنها ستكون فتنة ٢١٣٨                      | الا اخبركم بأهل الجنة                        |
| الا إني أوتيت القرآن ومثله معه ١٦٣            | الا أخبركم بخير الشهداء؟                     |
| الا إني نهيت أن                               | الا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان ١٩٤١   |
|                                               |                                              |

| ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ١٧٨٩         | الأيات بعد المائتين                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الأناة من الله                                   | الأيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في  |
| الأنبياء، ثم الأمثل، يبتلي ١٥٦٢                  | ليلة                                        |
| الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ٢١٦٦                   | الأبدال يكونون بالشام ٦٢٧٧                  |
| الا وإن من كان قبلكم ٧١٣                         | الا تريحني من ذي الخلصة ٥٨٩٧                |
| ألا وطيب الرجال ربح لا لون له ٤٣٥٤               | الا تستحيون ١٦٧٢                            |
| الا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل           | ألا تسمعون؟ ألا تسمعون أن البذاذة من        |
| يوم                                              | الإيمان ١٤٣٤                                |
| الأيم أحق بنفسها من وليها ٣١٢٧                   | ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع ١٧٢٤       |
| الإيمان بضع وسبعون شعبة ه                        | ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ، ٥٧٧٨         |
| الإيمان قيد الفتك، لا يُفتك مؤمن ٣٥٤٨            | ألا تعلمين هذه رقية النملة كها علمتيها ٤٥٦١ |
| الأعن فالأعن                                     | الأجدع شيطان ٤٧٦٧                           |
| الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا ٤٢٧٣               | الاختصار في الصلاة                          |
| البسوا الثياب البيض ٤٣٣٧                         | ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً ٤٢٩٩       |
| البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من ١٦٣٨           | ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ١١٤٦        |
| التمسوا الساعة التي ترجى في يوم ١٣٦٠             | الأرض كلها مسجد ٧٣٧                         |
| التمسوا له وارثاً أو ذا رحم ٣٠٥٦                 | الأرواح جنود مجندة، فها تعارف منها          |
| التمسوها في العشر الأواخر من رمضان،              | ائتلف                                       |
| ليلة القدر                                       | الأزد أزد الله في الأرض ٩٩١                 |
| التمسوهــا ـ يعني ليلة القدر ـ في تسع يبقين ٢٠٩٢ | الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ٤٣٣٢     |
| التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر ٣٢٧٢           | الاستجهار تو، ورمي الجهار تو ۲۲۲۲           |
| ألحقوا الفرائض بأهلهاء فيا بقي ٣٠٤٢              | الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله ٢        |
| الذي تفوته صلاة العصر                            | الأصابع سواء، والأسنان سواء ٣٤٩٥            |
| الذي يخنق نفعه يخنقها في النار                   | الاصلُـوا فِي الرحال١٠٥٥                    |
| الذي يرفع رأسه ويخفضه ١١٤٩                       | الاقتصاد في النفقة                          |
| الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر ٤٢٧١          | ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته ٢٦٨٥     |
| الستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين                  | الا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرىء ٢٩٤٦    |
| ألقتوها وماحولها وكلوه                           | الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا ٣١٠١     |
| ألك امرأة؟                                       | الآلا يحج بعد العام مشرك ٢٥٧٣               |
| فاغسله، ثم اغسله ثم اغسله، ثم لا تعد ٤٤٤٠        | الالايحل أموال المعاهدين إلا بحقها ١٣١٠ [   |
| الك بينة؟ احلف                                   | الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن                   |
| ألك بينة؟ فلك يمينه                              | الأمر ثلاثة                                 |
| الك مال؟ ٢ ٤٣٥٤                                  | الامن ظلم معاهداً، أو انتقصه ٤٠٤٧           |
|                                                  |                                             |

| اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أوبعمر                                     | الكم شاهدان يشهدان على قاتل                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| بعمر                                                                          | الكم شاهدان يسهدان على قال                       |
| اللهم أعني على منكرات الموت، أوسكرات ١٥٦٤                                     | اللحدلنا، والشق لغيرنا ١٧٠٢،١٧٠١                 |
| اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ١٦٧٥ ، ١٦٧١                                   | الله أعلم بما كانوا عاملين                       |
| اللهم اغفر لقومي ٣١٣٥                                                         | الله أكبر                                        |
| اللهم اغفر للأنصار ٢٢٢٣                                                       | الله أكبرالله أكبر، خربت خيبر                    |
| اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ١٦٥٥                                  | الله أكبر كبيراً                                 |
| اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي ٢٤٨٢ ٢٤٨٢                                         | الله أكبر، وجهت وجهي ٨٢١                         |
| اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني ۲٤٨٦،٩٠٠                                        | الله الله في أصحابي                              |
| اللهم أقبل بقلوبهم                                                            | اللهم آتنا في الدنيا حسنة ٢٤٨٧                   |
| اللهم اقسم لنا ۲۶۹۲                                                           | اللهم اجعلَ بالمدينة، ضعفي ما جعلت بمكة          |
| اللهم اكتب لي بها عندك أجرآ ١٠٣٦                                              | من البركة ٢٧٥٤                                   |
| اللهم أكثرماله وولده                                                          | اللهم اجعل رزق آل مجمد ٥١٦٤                      |
| اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ٢٤٤٩                                              | اللهم اجعل في قلبي نورآ ١١٩٥                     |
| اللهم أمتي أمتي                                                               | اللهم اجعلني أعظم شكرك ٢٤٩٩                      |
| اللهم انج الوليد بن الوليد ١٢٨٨                                               | اللهم اجعلنيّ من الذّين إذا أحسنوا استبشروا ٢٣٥٧ |
| اللهم إنا نجعلك في نحورهم ٢٤٤١                                                | اللهم اجعلها رحمة، ولاتجعلها عذاباً ١٥١٩         |
| اللهم أنت السُّلام٩٦١،٩٦٠                                                     | اللهم اجعله لناسلفاً وفرطاً ١٦٩٠                 |
| اللهم أنت ربها وأنت خلقتها ١٦٨٨                                               | اللهم اجعله هادياً                               |
| اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول ٢٤٤٠                                           | اللهم أحبهما فإن أحبهما ١١٤٩                     |
| اللهم أنتم من أحب الناس إليَّ                                                 | اللهم أحيني مسكيناً ، ٢٤٥،٥٢٤٥                   |
| اللهم أنشدك عهدك ووعدك ٥٨٧٢                                                   | اللهم أذقت أول قريش نكالًا فأذق ٩٨٩.             |
| اللهم انفعني بما علمتني ٢٤٩٣                                                  | اللهم ارحم المُحلِّقين ٢٦٤٨                      |
| اللهم إن فلاًن بن فلانَ في ذمتك وحبل ١٦٧٧                                     | اللهم ارحميها فإني أرحمهما                       |
| اللهم إنهم حفاة فاحملهم                                                       | اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني ۲۶۹۱              |
| اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ٣٩٧٦                                         | اللهم استجب لسعد إذا دعاك 71٢٥                   |
| اللهم إنّ اتخذت عندك عهدا لن تخلفينه ٢٢٢٤                                     | اللهم اسق عبادك وبهيمتك                          |
| اللهم إن أحبه فأحبه                                                           | اللهم سقناغيثاً مغيثاً ، مريئاً ١٥٠٧             |
| اللهم إني أسالك الثبات                                                        | اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي ٢٣٨٥           |
| اللهم إن أسألك الصحة ٢٥٠٠                                                     | اللهم اشدد رميته وأجب دعوته ٢١٢٤ ٢               |
| اللهم إني أسألك العافية ٢٣٩٧                                                  | اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ٢٤٨٣        |
| اللهم إني أسألك الهدى، والتقى ٢٤٨٤<br>اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ١٥١٣ | اللهم أعذه من عذاب القرر ١٦٨٩                    |
| اللهم إلى إسالك خمرها وخمرما فيها ١٠١١                                        | اللهم أعدة من عدات القبر ١ ١٠١ - ١               |

| rı,                                              | <b>'4</b>                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| اللهم بارك لهم فيمارزقتهم ٢٤٢٧                   | اللهم إن أسألك علماً نافعاً ٢٤٩٨                                                   |
| اللهم باسمك أموت وأحيا ۲۲۸۲، ۲۲۸۲                | اللهم إني أعوذ برضاك ٨٩٣                                                           |
| اللهم باعد بيني وبين خطاياي ٨١٢                  | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ١٢٧٦                                                  |
| اللهم بعلمك الغيب وقدرتك ٢٤٩٧                    | اللهم إني أعوذ بك من الأربع: ٢٤٦٥، ٢٤٦٤                                            |
| اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا،           | اللهم إني أعود بك من البرص ٢٤٧٠                                                    |
| وبك نموت ٢٣٨٩                                    | اللهم إني أعوذ بك من الجبن 978                                                     |
| اللهم حاسبني حساباً يسيراً ٥٥٦٢                  | اللهم إني أعوذ بك من الجوع ٢٤٦٩                                                    |
| اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ٢٧٣٤           | اللهم إني أعوذ بك من الخبث ٣٣٧                                                     |
| اللهم حبب عبيدك هذا                              | اللهم إني أعوذ بك من الشقاق ٢٤٦٨                                                   |
| اللهم حسنت خلقي فأحسن                            | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ٢٤٦٠                                             |
| اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام ٢ - ٥٩ | اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة ٢٤٦٧                                            |
| اللهم رب السهاوات، ورب الأرض ۲٤٠٨                | اللهم إني أعوذبك من الكسل والهرم ٢٤٥٩                                              |
| اللهم رب جبرثيل وميكاثيل وإسرافيل ٢١٢٠٠          | اللهم إني أعوذبك من الكفر والفقر ٢٤٨٠                                              |
| اللهم ربنالك الحمد ٢٧٦                           | اللهم إني أعوذ بك من الحرم ٢٤٧٣                                                    |
| اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ٢٤٩٤              | اللهم إني أعوذ بك من الحم ٢٤٥٨                                                     |
| اللهم صل على آل فلان١٧٧٧                         | اللهم إني أعوذ بك من شرما عملت ٢٤٦٢                                                |
| اللهم صيباً نافعاًاللهم صيباً نافعاً             | اللهم إني أعوذ بك من شرما فيه ١٥٢٠                                                 |
| اللهم طهر قلبي من النفاق ٢٥٠١                    | اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ٢٤٦١                                               |
| اللهم عافني في بدني                              | اللهم إن أعوذ بك من عذاب 9 ٩٩                                                      |
| اللهم علمه الحكمة                                | اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ٢٤٧١                                           |
| اللهم علمه الكتاب١٤٧                             | أللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ٢٤٢٠                                              |
| اللهم عليك بقريش (ثلاثاً) ٨٤٧ ٥                  | اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم                                                        |
| اللهم فقهه في الدين ٢١٤٨                         | اللهم اهدأم أبي هريرة ٥٨٩٥                                                         |
| اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ٢٤٠٢              | اللهم الهدثقيفاً                                                                   |
| اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. ٢٤٠١، ٢٤٠٠       | اللهم اهد دوساً وأتِ بهم                                                           |
| اللهم كما اريتنا اوله فارنا آخره ٢٠٣٢            | اللهم اهدني فيمن هديت ١٢٧٣                                                         |
| اللهم لإتجعل قبري وثناً ٧٥٠                      | اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ٢٤٢٨                                              |
| اللهم لاتقتلنا بغضبك، ولاتهلكنا ١٥٢١             | اللهم التني باحب خلقك إليك ٢٠٩٤                                                    |
| اللهُم لا تكلهم إليّ فاضعف عهم 8 ٥ ٥             | اللهم أيد الإسلام بعمر ١٩٥٢ اللهم أيد الإسلام بعمر اللهم بارك لأمتي في بكورها ١٩٠٨ |
| اللهم لاتمتني حتى تريني علياً                    | اللهم بارك لامتي في بحورها ٢٧٣١ اللهم بارك لنا في ثمرنا، ويارك لنا في مدينتنا ٢٧٣١ |
|                                                  | اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ١٣٦٩ إ                                                |
| والمهاجرة ٤٧٩٣                                   | اللهم بارك لنا في شامنا                                                            |

•

| أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ ٣١٦٣            | اللهم لك أسلمت، وبك آمنت ٢٤٦٣                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| أما علمت يا عمروأن الإسلام ٢٨                    | اللهم لك الحمد أنت قيم السهاوات والأرض ١٢١١      |
| أما في بيتك شيء                                  | اللهم لك الحمد، كماكسوتنيه ٤٣٤٢                  |
| أما لُو قلت حَّـين أمسيت: أعوذ بكلمات الله       | اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ١٩٩٤               |
| التامات                                          | اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب ٢٤٢٦              |
| أماما ذكرت من آنية أهل الكتاب ٤٠٦٦               | اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب ٣٩٣٠             |
| أمامررت بوادي ٥٥٣١                               | اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً ٣٦٨٩              |
| أما والله لولا أن الرسل                          | اللهم هذا إقبال ليلك                             |
| أما يخشى الذي يرفع رأسه ١١٤١                     | اللهم هذا قسمي فيها أملك ٢٢٣٥                    |
| أمتهوكون أنتم؟ ١٧٧                               | اللهم هؤلاء أهلُّ بيتي                           |
| امتی هذه آمة                                     | اللهم وليديه فاغفر ٣٤٥٦                          |
| امرت ان اسجد                                     | ألم تر أيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ٢١٣١     |
| أمرت أن أقاتل الناس حتى                          | المتسلم يايزيد ١١٥٥                              |
| أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ١٧٩٠              | الم يان للرحيل؟ (قلت: بلي) ٩٦٩٥                  |
| أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: يثرب ٢٧٣٧         | الم يقــل الله ﴿ استجيبوا لله وللرســول إذا      |
| أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة ١٤٧٩ | دعاکم 🕻 ۲۱۱۸                                     |
| أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله ١٩٠١           | أله إخوة؟                                        |
| امرني ريابتسع ٥٣٥٨                               | أليس الذي أمشاه على الرجلين ٥٥٣٧                 |
| امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين ٥٠٠١              | اليس بعدها طريق هي أطيب ٥١٢                      |
| أمسك أربعاً ، وفارق سائرهن ٣١٧٦                  | اليست نفساً؟                                     |
| أمسك بعض مالك فهوخيرلك ٣٤٣٤                      | اليس قد صليت معنا ٥٦٧                            |
| أمسكوا أموالكم عليكم ، لا تفسدوها ٣٠١٥           | اليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم وهو ثاثر ٤٤٨٦    |
| أمسنا وأمسى الملك لله، والحمد لله ٢٣٩٢           | أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ٢٦٨٠          |
| أمسنا وأمسى الملك لله، والحمد لله ٢٣٩٢           | أما إنك لو سكت لناولتني ٢٢٨،٣٢٧٠، ٣٢٨            |
| أمك. أباك، ثم الأقرب فالأقرب ٤٩٢٩                | أما إنكم لوأكثرتم ٢٥٣٥                           |
| أمك، أمك، أمك، أبوك ١٩١١                         | أما إنه لولم يرفعها ٥٣١١                         |
| أمكثي في بيتك حتى يبلغ ٣٣٣٢                      | أما إنهم مبخلة مجبنة ، وإعهم لمن ريحان الله ١٩٦٦ |
| أملك عليك لسانك ١٨٢٨                             | اما إن ساحدثكم ما حبسني ٢٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| أمني جبريل عند البيت                             | أما بعد ألا أيها الناس! إنما أنا بشر ١١٤٠        |
| آميطي عنا قرامك ٧٥٨                              | أما بعد، فإن الناس                               |
| أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة              | أما بعد فإن خير الحديث ١٤١                       |
|                                                  | أمابعد، فإني استعمل رجالا منكم ١٧٧٩              |
| إنآل أي فلان ليسوا لي بأولياء                    | أما علمت أن الفخذ عورة ٢١١٢                      |

| rı e                                                                 | 71                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| اناحرب لمن حاربهم وسلم لمن                                           | إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر ١٩٧١              |
| إن أحسن ما دخل الرجل أهله إذا قدم من سفر                             | أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 8٨٩٥                   |
| أول الليل                                                            | أنا النبي لاكذب ٢٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم                              | انا اولى الناس بعيسى ابن مريم ٥٧٢٢                        |
| البياض                                                               | أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٣٠٤١                         |
| إن أحسن ما غيربه الشيب الحناء والكتم ٤٤٥١                            | أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ٣٠٥٢                            |
| إن أحق ما أخذتم عليه أجرآ كتاب الله ٢٩٨٥                             | أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا ٥٧٦٥                       |
| إن أخاصداء قد أذن                                                    | أنا أول شفيع في الجنة ٥٧٤٤                                |
| إن أخاك رجل صالح (أو) إن عبد الله ٦١٩٦                               | أنا أول من تنشق عنه الأرض                                 |
| إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه ٢٩ ٢٨                                  | أنا أول من يؤذن له بالسجود ٢٩٩                            |
| إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك ٥٣٣٥                                     | إن إبراهيم ابني وإنه مات ٥٨٣١                             |
| إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط . ٣٥٧٧                          | إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ٢٧٣٢                     |
| إن أخوف ما أتخوف                                                     | أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهسر                        |
| أنا دار الحكمة وعلي بابها                                            | المشركين                                                  |
| إن أدخلت الجنة اتيت بفرس                                             | أنابريء ممن حلق وصلق وخرق ١٧٢٦                            |
| إن أدن أهل الجنة منزلة لمن                                           | إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ٢٧٦٢                  |
| إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة ٥٦٢٧                                     | إن إبليس يضع عرشه على الماء ٧١                            |
| إن أرواح المؤمنين في طيرخضر تعلق ١٦٣١                                | إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن                             |
| إن استخلفت عليكم ٢٢٤١                                                | ٰإِن أَبُوا إِلاَ أَن تَأْخَذُوا كَرُهُمَّا فَخَذُوا ٤٠٤٠ |
| إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ٢٢٤٧                            | إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ٢ ٣٨٥                      |
| أنارسول الله ، وأنا محمد بن عبد الله ٤٩٠٤                            | إن أثقل شيء يوضع في ميزان ٥٠٨١                            |
| إنا ذكرنا اسم الله عليه حين أكلنا ٤٢٠١                               | أن أجمع عليك سلاحك وثيابك، ثم ائتني ٢٥٧٦                  |
| أنا سيد الناس يوم القيامة ٥٧٥                                        | إن أحاديثنا يُنسخ بعضها ١٩٦                               |
| أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ٥٧٤١                                     | إن أحب أسائكم إلى الله: عبد الله،                         |
| أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ٥٧٦١                             | وعبد الرحمن ٤٧٥٢                                          |
| أنافئة المسلمين                                                      | إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ٥٠٢١                        |
| إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ٢٧٧٠                                       | إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ٤ ٣٧٠٤                  |
| إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ٣١٩٠                            | إن أحبكم إلى وأقربكم مني يوم القيامة ٧٩٨، ٤٧٩٨            |
| إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ٢٦٤٣                               | إن أحدكم إذا قام في الصلاة ٧٤٦                            |
| إن أعظم الذنوب عندالله ٢٩٢٢                                          | إن أحدكم إذا قام يصلي                                     |
| إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً ١٥٣<br>ان أعظم الأنكاب كتأب مدونة | إن أحدكم إذامات                                           |
| إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ٣٠٩٧                                  | إن احدكم مرآة اخيه                                        |
| أنا فاعل (سألت النَّبِيُّ ﷺ أن يشفع لي) ه ٥ ه ه                      |                                                           |

| إن الرزق ليطلب ۲۱۲۰                             | إن أفضل عباد الله عند الله منزلة ٢٧١٩             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| إن الرجل ليكون                                  | أنا قائد المرسلين ولا فخر ٧٦٤                     |
| إن الرقى والتهائم والتولة شرك ٤٥٥٢              | إنَّا قد بايعناك فارجع٠٠٠ ٤٥٨١                    |
| إن الركن والمقام ياقوتتان ٢٥٧٩                  | إناكنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها ٢٦٤٥          |
| إن الروح إذا قبض تبعه البصر ١٦١٩                | إنا وبنو المطلب لانفترق في جاهلية ولا إسلام ٤٠٢٨  |
| إن السعيد لمن جنب ٥٤٠٥                          | أِنَ الأَرْضُ لا تقبله ٨٩٨٥                       |
| إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه ١٧٥٧         | إن الأمانة نزلت ١ ٥٣٨١                            |
| إن السلطان ظل الله في الأرض ٣٧١٨                | إن الأمير إذ ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ٣٧٠٨    |
| إن الشمس تطلع ومعها ١٠٤٨                        | إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ١٦٠                  |
| إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ١٤٨٣         | إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة ٤٤٩٢   |
| إن الشهريكون تسعاً وعشرين ٢٢٤٨                  | إن الجُذع يوفي مما يوفي منه الثني ١٤٦٧            |
| إن الشيطان أت بلالًا                            | إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول ١٩٦٧           |
| إن الشيطان إذا سمع                              | إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : ٢٣٠٠ . ٢٣٢٠            |
| إن الشيطان ذئب الإنسان ١٨٤                      | إن الحسن والحسين هماريحاني                        |
| إن الشيطان قال: وعزتك يارب! لا أبرح ٢٣٤٤        | إن الحمد لله نحمده ونستعينه ٥٨٦٠                  |
| إن الشيطان قد أيس من أن يعبده ٧٢                | إن الحمدلله، وسبحان الله ٢٣١٨                     |
| إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ٤٨٦٣            | إن الحميم ليصب على رؤوسهم ٢٧٩٠                    |
| إن الشيطان يجري من الإنسان                      | إن الحياء والإيمان قرناء                          |
| إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء ١٦٧            | إن الدجال يخرج وإن معه ماءً                       |
| إن الشيطان يستحل الظعام أن لآ يذكر اسم          | إن الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل . ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ |
| الله عليه                                       | إن الدنيا حلوة خضرة                               |
| إن الصدق بر، وإن البريهدي ٢٨٢٥ ٤٨٢٥             | إن الدين ليأرز إلى الحجاز ٢٠٠٠ ١٧٠                |
| إن الصدقة لاتحل لنا، وإن موالي القوم ١٨٢٩       | إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد ١٢٤٦             |
| إن الصدقة لتطفىء غضب الرب، وتدفع ١٩٠٩           | إنالىذې ليس في جوفه شيء من القرآنَ ٢١٣٥           |
| إن الصُّعيد الطيب وضوء المسلم ٥٣٠               | إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب ٢٧١       |
| إن العبد إذا سبقت له من الله ١٥٦٨               | إن الذي يأتي امرأته في من ١٠٠٠ ٢١٩٤               |
| ا إن العبد إذا صلى                              | إن الذي بحثو عليكن بعدي هو الصادق ١١٣١            |
| إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه . ٢٣٣٠ | إن الربا وإن كثر فإن عاقبته ٢٨٢٧                  |
| إن العبد إذا كان على طريقة حسنة ١٥٥٩            | إن الرجل إذا صلى مع الإمام ١٢٩٨                   |
| إن العبد إذا لعن شيئاً                          | إن الرجل إذا مات بغير مولده ١٥٩٣                  |
| إن العبد ليلتمس مرضاة الله، فلا يزال بذلك ٢٣٧٩  | إن الرجلُ في الجنة ليتكميء في ٥٦٥٢                |
| إن العبدليعمل عمل أهل النار                     | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ٤٨٣٤             |
| ا إن العبد إذا نصح لسيده ٢٣٤٨                   | ان الرحل ليعمل والمرأة بطاعة الله ٣٠٧٥            |

| إن الله تعالى حرّم الخمر، والميسر                 | إن العبدإذا وضع في قبره ١٢٦                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| إن الله تعالى رفيق                                | إن العبد المسلم ليصلي ٥٧٦                        |
| إن الله تعالى عز وجل ليغفر لعبده ما لم يقـع       | إن العبدليتكلم بالكلمة من رضوان الله ٤٨١٣        |
| الحجاب                                            | إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ٤٨٣٦         |
| إن الله تعالى قد أمده لرۋيته ١٩٨١                 | إن العبدليموت والداه أو أحدهما ٤٩٤٢              |
| إن الله تعالى قرأ (طَه) و(يَس) قبل أن يخلق ٢١٤٨ . | إن العرافة حق ولا بدللناس من عرفاء ٣٦٩٩          |
| إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كيها قسم          | إن العقل ميراث بين ورثة القتيل ٣٥٠٠              |
| بينكم ارزاقكم                                     | إن العمرى ميراث لأهلها ٣٠١٠                      |
| إن الله تعالى كتب كتاباً قبل ٧٠٠ د                | إن أدعبن حق                                      |
| إن الله تعالى لا يعذب العامة ١٤٧ ٥                | إن الغادرينصب له لواء ٢٧٢٥                       |
| إن الله تعالى ليرضي عن العبد أن يأكل الأكلة ٢٠٠   | إن الغضب ليفسد الإيمان١٨٠٠                       |
| إن الله تعالى ليطلع في ليلة ١٣٠٧، ١٣٠٦            | إن الغضب من الشيطان ٥١١٣                         |
| إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ٣٨٧٢             | إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ٧١١ه        |
| إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار ٣٣١٠          | إنَّ القبرأول منزل ١٣٢                           |
| إن الله تعالى يقول لأهل الجنة                     | إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ ، ٢٧٦ ه             |
| إن الله تعمالي يلوم على العجمز ولكن عليمك         | إن اللعانين لا يكونون شهداء ٤٨٢١                 |
| بالكيسبالكيس                                      | إن الله أمدكم بصلاة هي خيرلكم ١٢٦٧               |
| إن الله جعل الحق على لسان عمر                     | إن الله أدخلك الجنة فلا                          |
| إن الله جعلني عبداً كريماً                        | إن الله إذا أحب عبداً دعا جبر ثيل فقال: ٥٠٠٥     |
| إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ٤٩١٥               | إن الله إذا أراد رحمة أمة ٩٧٧ ٥                  |
| إن الله حيي ستير                                  | إن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل ٥٧٤٠          |
| إن الله ختم سورة البقرة بآيتين ٢١٧٢               | إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ٢١٩٦           |
| إن الله ختم سورة البقرة بآيتين، أعطيتهما ٣١٧٣     | ن الله أنزل الداء والدواء ٤٥٣٨                   |
| إن الله سيخْلص رجلًا من أمتي                      | إن الله أوحى إلي: أن تواضعوا ٤٨٩٨                |
| إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره                       | ان الله أوحى إلي: أي هؤلاء الثلاثة نزلت ٢٧٥٢     |
| إن الله خلق آدم من قبضة                           | ن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق ٥٧٧٠            |
| إن الله خلقِ إسرَّ افيل منذ ٥٧٣١                  | ن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة ٦٢٥٨         |
| إن الله خلق خنَّقه                                | ن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان ٤٠٧٣             |
| إن الله زوى لي الأرض فرأيت                        | ن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ٣ ٦٢٩٣       |
| إن الله سمى المدينة طابة ٢٧٣٨                     | ن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست                    |
| إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك ٢٧٣٨              | ن الله تعالى إذا أراد بعبد ٥٢٨٨                  |
| إن الله طيب لايقبل إلا طيباً ٢٧٦٠                 | ن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين ٣٦٥٤            |
| ان الله طب بحب الطب ١٠٠١                          | ن الله تعالى جعل بالمغرب باباً ، عرضه مسيرة ٢٣٤٥ |

| أنا نازل (ثم قام وبطنه معصوب بحجر) ٥٨٧٧                                     | ن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ١٥٢٧                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| إن أناساً من أمتي سيتفقهون ٢٦٢٠٠٠٠٠٠                                        | ن المصلي يناجي ربُّه ٨٥٦                                    |
| إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة ٢٦١٢                                   | ن المقسطين عند الله على منابر من نور • ٣٦٩                  |
| إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                       | ان الملائكة تنزل في العنان ـ السحاب ـ ٤٥٩٤                  |
| إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                    | ان الملائكة كانت تحمله                                      |
| إن أهل الجنة ليتراءون أهل عليين ٢٠٥٨ ٠٠٠٠                                   | نالم نرده عليك إلا أنّا حرم ٢٦٩٦ ٢٦٩٦                       |
| إن أهل الجنة يأكلون فيها                                                    | ن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ١٦٤٩                |
| إن أهون أهل النار عذاباً ٥٦٦٧                                               | ن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ٢٣٤٢              |
| إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ٣٦٨٣                             | ن المؤمن إذا أصابه السقم، ثم عافاه ١٥٧١                     |
| أنا وامرأة سفعًاء الخدين كهاتين يوم القيامة . ٤٩٧٨                          | ن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ٢٠٠٠٠٠ ٥٠٨٢                        |
| أنا وَكَافُلِ الْيَتِيمِ لَهِ ، وَلَغَيْرِه ، فِي الْجِنَّةِ هَكَذَا . ٢٩٥٢ | ن المؤمن يأكل في معي                                        |
| إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس ٥٤٦٦                                        | واحد                                                        |
| إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام ٢٤٦٤                                     | إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ٤٧٩٥                          |
| إن أول الناس يقضي عليه ٢٠٥                                                  | إن المؤمن وأولادهم في الجنة١١٧                              |
| إن أول زمرة يدخلون الجنة ، ٥٦١٩ ، ٥٦٣٥                                      | إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ١٧٤٢                         |
| إن أول ما خلق الله القلم                                                    | إن الميت يصير إلى القبر ١٣٩                                 |
| إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا ١٤٣٥                                         | إن النار لا يعذب بها إلا الله ٣٥٣٤                          |
| إن أول ما يحاسب به العبديوم القيامة ١٣٣٠ ، ١٣٣١                             | إن الناس إذا رأوا منكراً ٥١٤٢                               |
| إن أول ما يسأل                                                              | إن الناس قد صلوا                                            |
| إن اول ما يكفا ٧٧٣٥                                                         | إن الناس لكم تبع ۲۱۵                                        |
| أن بعني عذقك ٢٦٦٥                                                           | إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج ٥٥٤٨                            |
| إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ١٨٩٨                                   | إن النور إذا دخل                                            |
| إن بلالًا ينادي بليل                                                        | إن الهدي الصالح                                             |
| إن بالمدينة أقواماً ، ماسرتم مسيراً . ٣٨١٥، ٣٨١٦                            | إن الوضوء على من نام ٣١٨                                    |
| إن بالمدينة جنّاً قد أسلموا ٤١١٨                                            | إن الولدمبخلة بجبنة ٤٦٩٢                                    |
| إن بين يدي الساعة                                                           | إنَّ اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم ٤٤٢٣                |
| إِنْ بِينَ يَدِي السَّاعَةُ كَذَّابِينَ 878                                 | إن أمامكم حوضي ما بين جنبيه كما ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| إن بين يديه ثلاث سنين ١٩١٥                                                  | إن أمامكم عقبة                                              |
| إن بينكم العــدو فليكن شعـــاركم: حم لا                                     | إن أمتي يدعون يوم القيامة ٢٩٠                               |
| ینصرون!۸۶۳                                                                  | إن أمثل ما تداويتم به الحجامة ٢٥٥١                          |
|                                                                             | أنا محمد، وأحمد والمقفي والحاشر ٥٧٧٥                        |
| انت احق به ما لم تنكحي                                                      | إن امر عليكم عبد مجدع                                       |
| انت اخي في الدنيا والأخرة                                                   | ان امر ک عماسه في من بعدي                                   |

| إن الله هو الحكم                               | إن الله عزوجل أجاركم من ثلاث ٥٧٥                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| إن الله هو المسعر القابض ٢٨٩٤                  | إن الله عز وجل أوحى إلي أنّه ٢٥٥                   |
| إن الله وتر يحب الوتر١٢٦٦                      | إن الله عزوجل خلق الف أمة ٥٤٦٣                     |
| إن الله ورسوله حـرم بيغ الخمـر، والميتـة،      | إنَّ الله عز وجل فرغ إلى كل عبد ١١٣                |
| والخنزير ۲۷٦٦                                  | إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة ١٢٠                 |
| إن الله وضع الحق على لسان عمر                  | إن الله عز وجل ليرفع الدرجة ٤ ٢٣٥                  |
| إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة،             | إن الله عز وجل وعدني أن يدخل                       |
| والصوم                                         | إن الله عز وجل يسأل العبد ٥١٥٣                     |
| إن الله وملائكته يصلون على الذين ١٠٩٥          | إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة ٢٤٧                 |
| إن الله وملائكته يصلون على الصف ١١٠١           | إن الله عز وجل يبعث من مسجد                        |
| إن الله وملائكته يصلون على ميامن ١٠٩٦          | إن الله فرض فرائض ١٩٧                              |
| إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء ٢٣٢٩        | إن الله فضلني على الأنبياء وأحل لنا الغنائم . ٤٠٠١ |
| إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي ٤٨٠٠        | إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ٣٠٧٣                  |
| إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب ٢٣٥٩    | إن الله كتب الحسنات والسيئات: فمن هم               |
| إن الله يحب العبد                              | بحسنة                                              |
| إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ٤٧٣٢          | إن الله كتب على ابن آدم                            |
| إن الله يحب أن يرى أثر نعمته ٤٣٥٠              | إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات ٢١٤٥٠       |
| إن الله يحب عبده ٥٢٦٥                          | إن الله لا يجمع أمتي، أو أمة بحمد على ضلالة ١٧٣    |
| إن الله يحدث من أمره                           | إن الله لا يخفي عليكم١٠١٠                          |
| إن الله يدني المؤمن فيضع ١ ٥٥٥                 | إن الله لا يستحيي من الحق ٣١٩٢                     |
| إن الله يرفع بهـذا الكتَّاب أقـواماً ويضـع به  | إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً ٢٤٤١              |
| آخرین ۲۱۱۰                                     | إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ١٥٥ ا                  |
| إن الله يعذب الذين يعذبون الناس ٢٥٢٢           | إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ٢٠٦                 |
| إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ٢٣٤٣       | إن الله لا ينظر إلى صوركم ٥٣١٤                     |
| إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٣٤٠٧          | إن الله لغني عن مشي أختك ٣٤٤١                      |
| إن الله يؤيد حسان بروح القدس ٤٨٠٥              | إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ٤٤٩٤      |
| إن الماء طهور                                  | إن الله لم يسرض بحكم نبي ولا غسيره في              |
| إن الماء لا يُجنب ٤٥٨، ٤٥٧                     | الصدقات١٨٣٥                                        |
| إن المرأة خلقت من ضلع ٢٢٣٩                     | إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ١٧٨١              |
| إن المرأة تقبل في صورة شيطان ٣١٠٥              | إن الله ليملي للظالم ١٧٤٥                          |
| إن المرأة لتأخذ للقوم ٢٩٧٨                     | إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ٧٤١ |
| إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي . ١٨٥٠ | إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى     |
| الذال حالمين .                                 | نفسه ۲۷٤۱                                          |

| إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة ٥٩٢٦                          | أنت إمامهم واقتد بأضعفهم                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| أنذرتكم النار (فيإزال يقولها حتى) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | أن تحب لله وتبغض لله                             |
| إن رأيته أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عبنيها                  | ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى                     |
| الذي لها الذي لها                                             | الفقر ١٨٦٧                                       |
| إن ربك ليعجب من عبده إذا ٢٤٣٤                                 | أن تطعمها إذا طعمت ٢٥٥٩                          |
| إن ربكم حيى كريم، يستحيي من عبده ٢٢٤٤                         | ان تعين قومك على الظلم                           |
| إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير                            | إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك لا ألماً ٢٣٤٩ |
| حق ۲۹۷۳ ، ۱۹۹۳                                                | إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية ٢٩١٤            |
| أن رجلًا زار أخاً له في قرية أخرى ٠٠٠٠٠ ٥٠٠٥                  | إن تكلم بخيركان طابعاً عليهن ٢٤٥٠ ٢٤٥٠           |
| إن رجلًا قال: والله لا يغفر الله لفلان ٢٣٣٤                   | انت صاحبي في الغار                               |
| إن رجلًا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ٢٧٩١                       | أنت عنيق الله من النار                           |
| ان حلامن أهل استأذن ربه ٢٠٠٠٠٠٠ ٥٦٥٣                          | YAA saalati ba dusu aa aa aa aa                  |
| إن رجلًا يأتيكم ٦٢٦٦                                          | انت الذين قلتم كذاوكذا ١٤٥                       |
| ا ال رجلين کانا في بني إسرائيل مصوبين ، ، ، ، ، ،             | أنتم اليوم خير ٦٢٢٨                              |
| إن رجلين ممن دخل النار أشتد                                   | انتم تتمون سبعين ٢٩١٤ ٢٩٤                        |
| ا إن روح القدس لا يزال يؤيدك                                  | انت مني بمنزلة هارون١٠٨٧                         |
| ا إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه ٢٠٠٠٠٠ المممع                 | انت ومالك لوالدك ٢٣٥٤                            |
| ا أنزل القرآن على سبعة أحرف ٢٣٨٠٠٠٠٠٠                         | إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً                   |
| انزلت المائدة من السهاء خبزاً ٥١٥٠                            | إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع،            |
| اً أنز ل ليلة ثلاث وعشرين ٢٠٩٤ ٠٠٠٠٠٠                         | وأعمى ١٨٧٨                                       |
| انزلوا الناس منازلهم ٤٩٨٩                                     | إن جبرئيل أتاني فأخبرني٠٠٠ ٧٦٦                   |
| انسابكم هذه ليست بمسبة أحد ٤٩١٠                               | إن جبرئيل عليه السلام قال لي ٩٣٧٠٠٠٠٠            |
| إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا                         | إن جبرئيل كان وعدني أن يلقاني الليلة ٤٤٩٠        |
| ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                        | إن حبك إياها أدخلك الجنة ٢١٣٠ ٢١٣٠               |
| إن سورة في القرآن، ثلاثون أية شفعت لرجل ٢١٥٣                  | ان حقاً على الله أن لا يرتفع شيء من الكنيا إلا   |
| إن شدة الحرمن فيح جهنم                                        | وضعه                                             |
| ا إن مم الرحاء المسلف                                         | انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها ٢٦٣٥              |
| ا إن شئت حبست اصلها وتصدفت به ۲۰۰۰ ۱                          | انحرها، ثم اغمس تعلها في دمها . ٢٦٤٢، ٢٦٤١       |
| ، ان شنت دعوت وإن سنت صبرت ٢٠٠٠٠٠٠                            | إِن حُوضي المعدمن أيلة من عدن ، ١٥٥٠             |
| [ إن شئت صبرت ولك الجنه                                       | إن حيضتك ليست في يدك ١٩٥٠                        |
| انششت فتوضأ                                                   | إن خلق أحدكم يجمع في بدن أمه ٨٢                  |
| ٦ / ان شئت فصم، وإن شئت فأفطر ٢٠١٠ ٠٠٠٠٠                      | إن خير التابعين رجل ٢٦٦                          |
|                                                               | ان خم ما تداويتم به: اللدود، والسعوط ٤٧٣.        |

| أنفقي ولا تحصي فيـحصي الله عليــك، ولا              | إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله ١٦٠٦           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| توعي ١٨٦١                                           | إن صاحب الغيبة لا يغفر له ٤٨٧٥                     |
| إن فلاناً أُهدى إلى ناقة ، فعوضته ٣٠٢٢              | ابن صاحبكم غلّ في سبيل الله ٤٠١١                   |
| إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبده ١٣٥٧             | انصر أخاك ظالماً أومظُّلُوماً ٤٩٥٧                 |
| إن في الجنة بحر الحاء وبحر ٥٦٥، ٥٦٥                 | ان صلاتي ونسكي ومحياي ۸۲۰                          |
| إن في الجنة شجرة يسير الراكب ٥٦١٥                   | إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً ١٢٤٩        |
| إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من                     | إن صيدوج وعضاهه حرم محرم لله ٢٧٤٩                  |
| باطنها ۱۲۳۳،۱۲۳۲                                    | انطلقوا إلى يهود                                   |
| إن في المال لحقاً سوى الزكاة١٩١٤                    | انطلقوا باسم الله ، وبالله وعلى ملة رسول الله ٣٩٥٦ |
| إن في الجنة لسوفا                                   | انطلقواحتی تأتواروضة خاخ ۲۲۲۰ ، ۲۲۲۰               |
| إن في الجنة لسوقاً ما فيها شرَى ٥٦٤٦                | إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ١٤٠٦                  |
| إن في الجنة لعمداً من ياقوت ٥٠٢٦ ٥                  | انظر ما تقول ۲۵۲ م                                 |
| إن في الجنة لمجتمعاً للحور                          | انظرها لقول ۲۱۶۸ من إخوانكن؟ ۳۱۶۸                  |
| إن في الجنة مائة درجة أعدها ٣٧٨٧                    | انظرواعلام اجتمع هؤلاء؟                            |
| إن في الجنة مائة درجة ، لوأن ٥٦٣٣                   |                                                    |
| إن في الجنة مائة درجة ، ما بين ٥٦٣٢                 | إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته ١٩٢٥                |
| إن في الصلاة لشغلًا                                 | إن عبدآ أذنب ذنباً                                 |
| إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ١٢٢٤          | إن عبد آخيره الله بين أن يؤتيه ٥٩٥٧                |
| إن في النارحيَّات كأمثال البخت                      | أنعت لك الكرسف ٥٦١                                 |
| إن في تُقيف كذاباً ومبيراً ٢٠٠٣،٥٩٩٤                | إن عثمان انطلق في حاجة الله ، وحاجة رسوله ٤٠٣١     |
| إن في جهنم لوادياً يقال له: هبهب ٢٨٩٥               | إن عثمان رجل حيي                                   |
| إن في عجوة العالية شفاء ١٩١١                        | إن عثمان في حاجة الله وحاجة                        |
| إن فيك لخصلتين يحبهما الله                          | إن عدو الله إبليس جاء                              |
| إِنْ فِيهِنَ آيةِ خَيْرِ مِنْ أَلْفَ آيةً ٢١٥١ ٢١٥١ | إن عظم الجزاء، مع عظم البلاء ١٥٦٦                  |
| انقادي عليّ بإذن الله ٥٨٨٥                          | إن عفريتاً من الحن تفلُّت ٩٨٧                      |
| إن قربك فلا خيار لك ٢٠٠١                            | إن علياً مني وأنامنه                               |
| إن قلب ابن آدم                                      | إن عمرة في رمضان تعدل حجة ٢٥٠٩ ٢٥٠٩                |
| إن قلوب بني آدم                                     | إن غلظ جلد الكافر ٥٦٧٥                             |
| إن كثرة الأكل شؤم ٤٢٣٨                              | إن فسطاط المسلمين ٢٨١                              |
| إنك لست بخير ١٩٨٥                                   | إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء ٥٢٥٧،٥٢٣٥       |
| إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى ١٧٧٢            | أنفقه على نفسك١٩٤٠                                 |
| إنك رجل مفؤود                                       | انفقي عليهم فلك أجرما أنفقت عليهم ١٩٣٣             |

| إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ٤٠٧١               | إنكم محشورون حفاة عراة غرلًا ٥٣٥ ا             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| إن لهذه البيوت عوامر ٤١١٨                           | إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر ١٥٠٨      |
| أن لا يمس القرآن إلا طاهر ٤٦٥                       | إن كنت فاعلًا فواحدة                           |
| إن لك أجررجل ممن شهد بدراً ٦٠٨٠                     | إنك قد آذيت الله ورسوله ٧٤٧                    |
| إن لكل أمة فتنة                                     | إنكم لا تدرون في أيه البركة؟ ٤١٦٥              |
| إن لكل دين خلقاً ، ١٠٩١،٥٠٩،٥                       | إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها                  |
| إن لكمل شيء سناماً ٢١٧٩                             | إنكم في زمان من ترك منكم ١٧٩                   |
| إن لكل شيء شرة ٥٣٢٥                                 | إن كنتم تطعنون في إمارته فقد ٦١٥٠              |
| إن لكلُّ شيء قلبًا ، وقلب القرآن (يس) ٢١٤٧          | إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافاً ٦٠٨٢           |
| إن لكل غاَّدر لواء يوم القيامة ٥١٤٥                 | إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا ٦٠٤٨               |
| إن لكل نبي حوارياً                                  | إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم ٥٩٣٠           |
| إن لكل نبي حوضاً                                    | إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ٩٩١١                |
| إن لكل نبي سبعة نجباء ورقباء ٦٢٥٥                   | إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى ٩٩١٦             |
| إن لكل نبي ولاة من النبيين                          | إنكم سترون ربكم كها ترون ٥٦٥٥                  |
| إن للشيطان لمة ٧٤                                   | إنكم سترون ربكم عياناً ٥٦٥٥                    |
| إن للمسلم لحقاً إذارآه ٢٠٧٤                         | إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها . ٢٩٩٠ |
| إن للمؤمن في الجنة لخيمة من ٢١٦٥                    | إنكم قدوليتم أمرين ٢٨٩٠                        |
| إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً ٢٢٨٧ | إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا ٤٢٧٠     |
| إن الله تعالى تسعة وتسعين اسماً من أحصاها ٢٢٨٨      | إنكم ستحرصون على الإمارة ٣٦٨١                  |
| إن الله ما أخذ، وله ما أعطى١٧٢٣                     | إنكم سترون بعدي أثرة، وأموراً تنكرونها . ٣٦٧٢  |
| إن الله مائة رحمة ٢٣٦٦، ٢٣٦٥                        | إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم ٣٧٠٩         |
| إن لله ملائكة سياحين                                | انکتها؟ ۲۹۲۷                                   |
| إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون ٢٢٦٧         | إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ ٣٥٨١             |
| إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان                   | إن كنت إنما اشتريتني                           |
| إن لم يمنعني أن أرد                                 | إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا ٤٤٠٤      |
| إن له دسما                                          | أن لاتدع غثالًا إلا طمسته ١٦٩٦                 |
| ان له مرضعاً في الجنة                               | ان لاتسال الناس شيئا ١٨٥٨                      |
| إن لي أسهاءُ: أنا محمد وأنا أحمد ٧٧٦                | ان لانشرك بالله شيئا ٥٨٠                       |
| إغااجلكم في أجل ١٢٨٣                                | أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب                  |
| إنما أخاف على أمتي                                  | إن لأهلك عليك حقاً، صم رمضان والذي             |
| أنما أخاف على هذه ٢٣٣٧                              |                                                |
| إنما الأعمال بالنيات                                | يليه ۲۰۱۱                                      |
| إغا الصلاة لقراءة القرآن                            | انتدب الله لمن خرج في سبيله ٣٧٨٩               |
| •                                                   |                                                |

| إغايفعل الذين لا يعلمون ٣٨٨٣                  | إنما العشور: على اليهود والنصارى ٤٠٣٩            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| إغايكفيك أن تضريب ٥ ٢٨                        | إنما العينان وكاء السه ٣١٥                       |
| إنما يكفيك من جمع المال خادم ١٨٥ ، ٢٠٣٥       | إنما أقضي بينكما فيها لم ينزل علي فيه ٣٧٧٠       |
| إنما يلبس الحرير في الدنيا من لإخلاق له ٤٣٢٠  | إغا الماء من الماء ٤٣١                           |
| إن ماء الرجل غليظ                             | إنما المدينة كالكيرتنفي خبثها وتنصع طيبها . ٢٧٣٩ |
| إن مشل الذي يعمل السيشات ثم يعمسل             | إغا الناس كالإبل                                 |
| الحسنات ٢٣٧٥                                  | إنما النفاق كان على عهد رسول الله فأما اليوم     |
| إنْ مسحها كفارة للخطايا١٥٥٠                   | فإنما هوالكفر                                    |
| إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ٢٧٢٦       | إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى                    |
| إن من أبر البرصلة الرجل أهل ود أبيه ٤٩١٧      | الصلاة١٩٠١، ٢٠٠٩                                 |
| إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ٤٩٧٢  | إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة ١٨٠٣          |
| إن من أحبكم إلى                               | إنما أنا بشر إذا أمرتكم ١٤٧                      |
| إن من أربي الربا الاستطالة في عرض المسلم ١٠٤٤ | إنماأنا بشرمثلكم                                 |
| إن من أشد أمتي لي                             | إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلى ٣٧٦١             |
| إن من أشراط الساعة                            | إنما أنارحمة مهداة ٥٨٠٠                          |
| إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 8٣٧          | إنحا أنا لكم مثل الوالد ٣٤٧                      |
| إن من اعتبط مؤمناً قتلاً ٣٤٩٢                 | إنما بنوهاشم. وبنو المطلب شيء                    |
| إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ١٣٦١             | واحد ۴۹۹۳، ۲۷۰۶                                  |
| إن من أكبر الكبائر الشرك بالله ٢٧٧٧           | إنماجعل الإمام ليؤتم به ١١٣٩،٨٥٧                 |
| إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم ٣٢٦٣       | إنما جعل رمي الجهار والسعي ٢٦٢٤                  |
| إن من البيان سحراً وإن من العلم ٤٨٠٤          | إنماسمي الخضر لأنه جلس على ٥٧١٢                  |
| إن من البيان لسحراً ٤٧٨٣                      | إغاصنعت هذالتأتموابي ١١١٣                        |
| إن من الحنطة خمراً ، ومن الشعير خمراً ٣٦٤٧    | إغاقمت للملائكة                                  |
| إن من الشعر حكمة ٤٧٨٤                         | إنما قولي لامرأة كقولي                           |
| إن من أمتي من يشفع للفئام                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| إن من أمن الناس علي في صحبته                  | إغاكان يكفيك هكذا ٥٢٨                            |
| اِن من خیارکم                                 | إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل             |
| إنَّ من ضيق منزلًا، أو قطع طريقًا، فلا جهاد   | المقلة                                           |
| ا له ۲۹۲۰                                     | إنمامثلي ومثل من بعث الله ١٤٨                    |
| إن من عباد الله لأناساً ١٣،٥٠١٢ .             | إنما هذا من إخوان الكهان ٣٥٠٨، ٣٥٠٩              |
| إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ٨٧٧   | إغاملك من كان قبلكم ٢٣٧، ١٥٢                     |
| إن منكم منفرين                                | إنما يخرج من غضبة يغضبها ١٩٩٥                    |
| ا إن مما أخاف عليكم من بعدي ١٦٢٠              | إنما يغسل من بول الأنثى                          |

| rr                                            | <b>'•</b>                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| إن هذا وادٍ به شيطان                          | إن عا أدرك الناس                                 |
| إن هذه الحُشوش محتضرة ٣٥٧                     | إن مما يلحق المؤمن من عمله ٢٥٤                   |
| إن هذه الصدقات إغاهي أوساخ الناس ١٨٢٣         | إن موسى عليه السيلام آجر نفسه ثبان سنين . ٢٩٨٩   |
| إن هذه الصلاة لا يصلح أ ٩٧٨                   | إن موسى كان رجلًا حيياً ٥٧٠٦                     |
| إن هذه القلوب تصدأ كها يصدأ الحديد إذا . ٢١٦٨ | إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ٢٢٤٥    |
| إن هذه المال خضرة حلوة ٤٠١٧                   | إن نسمة المؤمن طيرتعلق في شجر ١٦٣٢               |
| إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ٤٩٢        | إنها أمارات بين يدي الساعة ٩ ٢٧                  |
| إن هذه النار إنما هي عدولكم ٤٣٠١              | إنه أتاني الليلة آتيان ٤٦٢٥                      |
| إن هذه صلاة عرضت١٠٤٩                          | إنها تجادل عن صاحبها في القبر، تقول: اللهم ٢١٧٦. |
| إن هذه ضجعة لا يحبها الله ٤٧١٨                | إنها تخرص كما تخرص النخل، ثم تؤدى في ١٨٠٤        |
| إن هذه ضجعة يبغضها الله                       | إن هاتين الصلاتين أثقل ١٠٦٦                      |
| إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ٤٣٢٧        | إنه أرفع لصوتك ٢٥٣                               |
| إن هذين حرام على ذكور أمتي ٤٣٩٤               | إنه اروى وابرا وامرا ٤٢٦٣                        |
| إنه سيكون في آخر                              | إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ١١٦٩            |
| إنه سيكون في هذه الأمة ٤١٨                    | إنهاستكون عليكم بعدي ٢٢١                         |
| إنه سيكون هنات وهنات                          | إنهاستكون فتن                                    |
| إنه سينهاه ما تقول ١٢٣٧                       | إنهاستكون هجرة                                   |
| إنه عاشر عشرة في الجنة                        | إنها صغيرة (ثم خطبها علي فزوجها منه) ٢١٠٤        |
| إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء ١٥٤٧          | إنهاكانت وكانت، وكان لي منها ولد ٦١٨٦            |
| إنه عمك فأذني له ٢١٦٢                         | إنهاليست بنجس ٤٨٢                                |
| إنه كان يصلي وهومسبل ٧٦١                      | إنهاليست بنجس إنها ٤٨٣                           |
| أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ٤٤٢١              | إنهالرۋياحق١٥٠                                   |
| إنه لا تدخل الجنة عجوز ٨٨٨                    | إنهاموجبة                                        |
| إنه لا يصادبه صيد، ولا ينكأبه عدو ٣٥١٦        | إنه تصيب أمتي في آخر الزمان ، ٥١٥١               |
| إنه لا يولد له (أي الدجال)                    | إنه جاءني جبريل فقال ٩ ٢٨                        |
| إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا ٤٨٦٥               | إن هذا اخترط علي ميفي ٥٣٠٤                       |
| إنه لما أصيبت إخوانكم يوم أحد ٣٨٥٣            | ان هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ، ٥٣٧٦،٥٣٧٥          |
| إنه لن يقبض نبني قط حتى يُرى                  | إن هذا الأمر في قريش ٥٩٨٢                        |
| إنه لوكان مسلماً فأعتقتم عنه ٣٠٧٧             | إن هذا الحير خزائن ٥٢٠٨                          |
| إنه ليرتو فؤاد الحزين                         | إن هذا السهرجهدوثقل ١٢٨٦                         |
| إنه ليس بدواء ولكنه داء                       | إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير ١٩٦٤        |
| إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك ٣١٢٠           | إن هذا العلم دين ٢٧٣                             |
| إنه ليس لي أولنبي أن يدخل بيتاً مزوَّقاً ٣٢٢١ | إن هذا حد الله، ولم تحمد الله                    |

| إني لأرجو أن لا يدخل النار                         | إنه ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله ٢٣٢٤      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| إني لأعرف أسهاءهم وأسهاء آبائهم ٥٤٢٢               | إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير ٣٣٨ .            |
| إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم ٥٨٥٣                 | إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم ٢٠٦٧ |
| إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه ٢٠٣٠             | إنه مزكوم                                        |
| إن لأعلم آخر الجنة دخولاً ٥٥٨٧                     | إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب ١٧٤١               |
| إني لأعلم آخر أهل ٥٥٨٦                             | إنهم ليسوابشيء. تلك الكلمة يخطفها ٤٥٩٣           |
| إني لأعلم إذا كنت عني راضية ٣٢٤٥                   | إنه من أهل الجُّنة                               |
| إنَّ لأعلمُ آية ٥٣٠٦                               | انههن (عن الندب) فاحث في أفواههن . ١٧٤٣          |
| إنَّ لأعلم كلمة لوقالها ٢٤١٨                       | أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. ٣٠٦٣     |
| إني لم أبعث باليهودية ، ولا بالنصر انية ٣٨٤٩       | إنه يؤذن للصلاة ٤١٣٥                             |
| إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ٤٣٢٢                  | إني أحرم ما بين لابتي المدينة ٢٧٢٩               |
| إني لم أبعث لعاناً                                 | إني أرى ما لا ترون                               |
| إني ما آمن يهود على كتاب ٤٦٥٩                      | إني أعتكف العشر الأول التمس هذه الليلة ٢٠٨٦      |
| إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ٣٤١١        | إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم                    |
| إنّ وجهت وجهي للذي فطر السهاوات ١٤٦١               | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به                    |
| إنَّ يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل       | إني حاملك على ولدناقة؟ ٤٨٨٦ ا                    |
| مسلم ۲۰۷۲                                          | إني حدثتكم عن الدجال حتى ٥٤٨٥                    |
| إن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ . ٤٥٤٩ | إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ٥٤٧٥                |
| إن يوم الجمعة سيد الأيام ١٣٦٣                      | إني سألت ربي، وشفعت لأمتي ١٤٩٦                   |
| اهج المشركين، فإن جبريل معك ٤٧٨٩                   | إن يسير الرياء شرك ٥٣٢٨                          |
| اهجوا قريشاً ، فإنه أشد عليهم من رشق النبل • ٤٧٩   | إن يعش هذا لا يدركه الحرم ١٩٥٥ إ                 |
| اهتزالعرش لموت سعد بن معاذ ٦٢٠٦                    | إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ٥٧٥٩، ٥٧٦٠       |
| اهدأ فها عليك إلا نبي أو١١٠ ٢١١٠                   | إني فرطكم على الحوض ٥٥٧١                         |
| أهدية أم صدقة؟ ١٨٢٤                                | إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم ٢٦٠٣              |
| أهديتم الفتاة؟ ٣١٥٥                                | إني كرهت أن أذكر                                 |
| أهرق الخمرواكسر الدنان ٣٦٤٩                        | إن كنت جنباً فنسيت                               |
| أهرقها. فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس ٢٧٩             | إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد ٣٩٨١          |
| ا اهريقوه                                          | إن لا أدري ما بقائي فيكم ١٠٦١                    |
| أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق               | إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ١٦٢٥         |
| موفق                                               | إني لا أقول إلا حقاً ٥٨٨٥                        |
| اهل الجنة جردمرد كحلى ٥٦٣٨                         | إني لأحبك يا معاذ                                |
| اهل الجنة عشرون وماثة صف ٩٦٤٥                      | إني لأدخل في الصلاة                              |
| اً الهون الهل النار عذاباً أبوطالب بـ ٥٦٦٨         | إن لأرجران لا تعجز أمتي ١٥٥٥                     |
|                                                    |                                                  |

| إياكم والتعري ٢١١٥                              | أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ٤٩٤٨ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| إياكم والجلوس بالطرقات ٤٦٤٠                     | أوجب إن ختم ٨٤٦                             |
| إياكم والحسد، فإن الحسديأكل الحسنات . ٣٩٠٥      | أوجب طلحة ١٦٢١                              |
| إياكم والدخول على النساء ٣١٠٢                   | أوحى الله عز وجل إلى جبريل ٥١٥٢             |
| إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ٢٨ ٥٠         | أوسع من قبل رجليه                           |
| إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة • ٥٠٤٠      | أوصاني رسول الله ﷺ بعشر كلمات               |
| إياكم وكثرة الحلف في البيع ٢٧٩٣                 | أوصيت؟ فما تركت لولدك؟ ٣٠٧٢                 |
| إياك والتنعم ٢٦٢٥                               | أوصيك بتقوى الله ، فإنه أزين لأمرك كله ٤٨٦٦ |
| إياكِ وِدعِوة المظلوم ١٣٤٥                      | أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته ٣٧١٣   |
| أي الخلق أعجب إليكم إيماناً ١٢٨٨                | أوصيكم بالأنصار١٢٢١                         |
| أيــام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ٢٠٥٠     | أوصيكم بتقوى الله                           |
| ائتني بها؟ اعتقها فإنها مؤمنة ٣٣٠٣              | اوصیکم به، فإنه من صالحیکم ۲۱۵۰             |
| ائتوني بأم خالد (فأتي بها تحمل) ٥٧٨١            | اوغيرذلك ياعائشة ٨٤                         |
| اثتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا ٩٦٦٥       | أوفوا بحلف الجاهلية ٣٩٨٣                    |
| أيجب أحدكم إذارجع إلى أهله أن يجدفيه ٢١١١       | اوفي بنذرك                                  |
| أيحسب أحدكم متكئاً                              | أوفي هذا أنت                                |
| أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل ٢٥١١              | أوقد على النار ألف سنة حتى ٥٦٧٣             |
| الذن لعشرة (فأذن لهم فأكلوا) ٩٠٨                | أولى الناس بي يوم القيامة                   |
| الذنواله، فبئس أخو العشيرة ٤٨٣٠                 | اولاتدري، فلعله تكلم فيها لا يعنيه ٤٨٤٢     |
| الذنواله، مرحباً بالطيب ٦٢٣٥                    | أول أشراط الساعة نارتحشر الناس ٥٤٤٧         |
| أي شهر هذا؟ ٢٦٥٩                                | أولى خصمين يوم القيامة جاران ٥٠٠٥           |
| أي شيء تمام النعمة؟ إن من تمام ٢٤٣٢             | أول صلاح هذه ٢٨١٥                           |
| أي عائشة! ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل . ٣٣١٣  | أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ٣٤٤٨      |
| أي عباس! ناد أصحاب السمرة ٥٨٨٨                  |                                             |
| أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث                 | أول من يبدعي إلى الجنة يبوم القيامة الذين   |
| القرآن؟ ۲۱۲۸، ۲۱۲۷                              | محملون                                      |
| أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم الف حسنة؟ ٢٢٩٩       | أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على    |
| أيكم مال وارثه أحب إليه من                      | قبره ٤٥٠٨                                   |
| أيكم يحب أن هذا له                              | أولئك العصاة، أولئك العصاة ٢٠٢٧             |
| ایکم بحب أن يغدو كل يـوم إلى بطحـان أو          | أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر ٢٥٦٠          |
| العقيق                                          | اومسکر هو؟                                  |
| أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنابين أظهركم! ؟ ٣٢٩ ٢ | اوه عين الربا ٢٨١٤                          |
| أيلم بها؟                                       | أوياكل الضبع أحد؟ ٢٧٠٥                      |

|          | أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها             | ايما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم ٣٣١٦   |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | أيمامسلم شهدله أربعة بخير                  | ايما امرأة أصابت بخوراً١٠٦١                 |
|          | أيما مسلم ضاف قوماً                        | أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب ٤٤٠٢          |
|          | أيمامسلم كسامسلماً ثوباً على عري ١٩١٣      | أيما امرأة زوَّجها وليان ٣١٥٦               |
|          | ايمان بالله ورسوله (أي العمل أفضل) ٢٥٠٦    | أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً ٣٢٧٩           |
|          | ايمان بالله ، وجهاد في سبيلة ٣٣٨٣          | أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض ، ٣٢٥٦      |
|          | إيمان لاشك فيه                             | ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها ٣١٣١         |
|          | أين الله؟ من أنا؟ أعتقها ٣٣٠٣              | أيمارجل أعمر عمري له ولعقبه ٣٠١١            |
|          | أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟                | ايمارجل أفلس فأدرك رجل ٢٨٩٩                 |
|          | أينقص الرطب إذا يبس؟ ٢٨٢٠                  | أيمارجل خرج يفرق بين أمتي ٣٥٥٢              |
|          | أين صاحب هذا البعير؟ ٩٩٢٢                  | أيمارجل رأى أمرأة تعجبه ٢١٠٨ ٣              |
|          | أيها الناس، إذا كان هذا اليوم              | أيمارجل ظلم شبراً من الأرض كلفه ٢٩٦٠        |
|          | أيها الناس! إنه لاحلف في الإسلام ٣٤٩٦      | أيمارجلُ قال لأخيه كافر، فقد باء ٤٨١٥       |
|          | أيها الناس! إني إمامكم ١١٣٧                | أيمارجل مات أو أفلس                         |
|          | أيها الناس! ليس                            | أيمارجل نكح امرأة فدخل بها ٣١٨٢             |
|          | أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟١٦٦٥                | أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة             |
|          | أي وادهذا؟ (فقالوا: وادي الأزرق) ٧١٧٥      | أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر ٣٣٥٠         |
|          | اي يوم هذا؟ فإن دماءكم ٢٦٧٠                | ایماعبدتزوج بغیر ادن سیده ۳۱۳۵              |
|          | •                                          |                                             |
|          |                                            |                                             |
|          | الباء                                      | حرف                                         |
|          | <b>\$</b>                                  |                                             |
|          |                                            |                                             |
|          | بايعوني على أن لا تشركوا بالله             | باب أمتي الذين يدخلون منه ٥٦٤٥              |
|          | بجريرة حلفائكم ثقيف ٣٩٦٩                   | البادىء بالسلام بريء من الكبر ٤٦٦٦          |
|          | بحسب امرىء من الشر ٢٣٢٦                    | بادروا الصبح بالوتر ١٢٥٩                    |
|          | بخ بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قالت ١٩٤٥ | بادروا بالأعمال ستاً ٥٤٦٥                   |
|          | البخيل الذي من ذكرت٩٣٣                     | بادروا بالأعمال فتنآ ٥٣٨٣                   |
|          | بدأ الإسلام غريباً ١٥٩                     | بادروا بالصدقة ، فإن البلاء لا يتخطاها ١٨٨٧ |
|          | البرحسن الخلقالم                           | بارك الله تعالى في أهلك ومالك ٢٩٢٦          |
|          | البركة في نواصي الخيل ٢٨٦٦                 | بارك الله لك، أولم ولوبشاة ٣٢١٠             |
| <u>.</u> | البزاق في المسجد خطيئة ٧٠٨                 | بارك الله لك، وبارك عليكها ٢٤٤٥             |
|          | <b>4</b> -7.                               | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |

| بلغني أنك قدوقعت على جارية آل فلان ٣٥٦٦             | بسم الله الـرحمن الرحيم من محمـد عبد الله |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ا بلغني انكم تريدون ٧٠٠                             | ورسوله إلى هرقل                           |
| بلُغواعني ولوآية١٩٨                                 | بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم ١٥٥٤   |
| بل للناس كافة                                       | بسنم الله ، اللهم إني أسالك ٢٤٥٦          |
| بل مؤمن منیب                                        | بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا ١٥٣١    |
| بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة ١٣٢٦             | بسم الله ، توكلت على الله أن ٢٤٤٢ ٢٤٤٢    |
| ً بني الإسلام على خمس                               | بستم الله والله أكبر                      |
| بؤس ابن سمية! تقتلك الفئة الباغية ٨٧٨٥              | بسم الله، وبالله، وعنى ملة رسول الله ١٧٠٧ |
| بئس العبد المحتكر ٢٨٩٧                              | بسيم الله ، وضعت جنبي لله ٢٤٠٩ .          |
| ً بئس العبد عبد تخيَّل واختال ٥١١٥                  | بشر المشائين في الظلم ٧٢٢،٧٢١             |
| بئس ما قلت! لا مثل القتل في سبيل الله ٢٧٥٧          | بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا ٣٧٢٢  |
| بئس ما لأحدهم أن يقـول: نسيت آية كيت                | بعثت أنا والساعة كهاتين                   |
| وكيت                                                | بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب ٥٧٤٩       |
| بئس مطية الرجل                                      | بعثت لأتمم حسن الأحلاق ٥٠٩٦               |
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢٨٠٢                   | بعثت في نفس الساعة                        |
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة ٢٨٠٤ | بعثت من خير قرون بني آدم ٥٧٣٥             |
| بين العبدوبين الكفر                                 | بعثت هذه الريح لموت منافق ٥٩٠٠            |
| بين الملحمة وفتح المدينة ستسنين ٢٦٥٥                | بعنيه. (جاء عبد فبأبع النّبيّ ﷺ) ٢٨١٥     |
| بین کل أذانین صلاة ۲۶۲                              | بعنيه برقية                               |
| بيناأناأسير في الجنة ١٥٥٦                           | البغايا اللاتي ينكحن 'نفسهن بينيين ٢١٣٢   |
| بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض ٤٦١٩                | البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ١٤٥٨       |
| بينا أنا ناثم أتيت بقدح لبن ٢٠٣٩                    | بكت على ما كانت تسمع من الذكر ٥٩٠٣        |
| بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون على ٢٠٣٨            | بل اثتمروا بالمعروف                       |
| بينا أنا نائم رأيتني على قليب ١٠٤٠                  | - 50 1                                    |
| بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ                         | lewy Lint                                 |
| بينا أيوب يغتسل عرياناً فخرعليه ٥٧٠٧                |                                           |
|                                                     | بل أقره                                   |
| بينا رجل بفـلاة من الأرض فسمع صـوتاً في             | بل أنايا عائشة! وارأساه ١٩٧١              |
| سحابة                                               | بل أنتم العكارون وأنا فئتكم ٣٩٥٨          |
| البينة أوحد آفي ظهرك البينة أوحد آفي ظهرك           | بل أنت نسيت؛ بهذا مرني ٥٢٤                |
| البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ٣٧٦٨         | بلى ولكن ليس مفتاح إلا                    |
| البينة على المدعي واليمين على ٣٧٦٩                  | بلىيا أبارزين أليس كلكم، ١٥٥٥             |
| بينهاأنا في الحطيم، (وربما قال) في الحجر ١٨٦٢       | با عارية مضمونة ٢٩٥٥                      |

بينها ثلاثة نفريتها شون أخذهم المطر . . . . . ٤٩٣٨ ل بينها رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به . . . ٣١٣٠

#### حرف التاء

| 71      | تركت فيكم أمرين                           |
|---------|-------------------------------------------|
| ٣٠٨٨    | تزوجت؟ ابكر أم ثيب؟                       |
| 4.41    | تزوجوا الودود الولود                      |
| 001.    | تسالوني عن الساعة؟ إنما علمها             |
| 797     | التسبيح نصف الميزان                       |
| 7717    | التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه     |
| 1481    | تسحروا فإن في السحور بركة                 |
| 7 1 1 3 | تسموا أسهاء الأنبياء                      |
| ၁၁့၁    | تشدعليها إزارها                           |
| 0470    | تشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له |
| 270     | تشهده ملائكة الليل                        |
| 3110    | تشويه النار فتقلص شفته العليا             |
| 2794    | تصافحوا، يذهب الغل                        |
| 3791    | تصدقن يامعشر النساء! ولومن حليكن          |
| 79      | تصدقوا عليه                               |
| TTAI    | تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل .  |
| P7 73   | تطعم الطعام، وتقرأ السلام                 |
| X7CT    | تعافوا الحدود فيها بينكم                  |
| YIAY    | تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده          |
| 1 8     | تعبدالله ولاتشرك به شيئاً                 |
| ۰۳۰     | تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين         |
| 7007    | تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس          |
|         | تعرض الفتن على القلوب                     |
|         | تعس عبد الدينار                           |
| 444     | تعلموا العلم وعلموه الناس                 |
| 337     | تعلموا الفرائض والقرآن                    |

تابعوا بين الحج والعمرة . . . . . . ٢٥٢٥ ، ٢٥٢٥ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين . ٢٧٩٧، ٢٧٩٦ التاثب من الذنب كمن . . . . . . . . . . ٢٣٦٣ تېسمك في وجه أخيك صدقة ، وأمرك . . . . تبلغ الحلية من المؤمن . . . . . . . . . . . . ٢٩١ التثاؤب في الصلاة من الشيطان . . . . . . . 99٣ التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلَّا ٢٧٩٩، ٢٨٠٠ تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين . . ٤٨٢٣ تجدون من خير الناس أشدهم كــراهية لحـــذا تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: .... ١٩٤٥ تحت كل شعرة جنابة . . . . . . . . . . . . ٤٤٣ تحروا لبلة القدر في الوترمن العشر الأواخر . ٣٠٨٣ تحلفون خمسين يميناً وتستحقون قاتلكم . . . ٣٥٣١ تحوز المرأة ثلاث مواريث . . . . . . . . . ٣٠٥٣ التحيات لله والصلوات والطيبات . . . . . . ٣١٤٩ تدارس العلم ساعة من الليل . . . . . . . ٢٥٦ تدع الصلاة أيام أقرائها . . . . . . . . . . . . . ٥٦٠ تدعون يوم القيامة بأسمائكم . . . . . . . . ٤٧٦٨ تدني الشمس يوم القيامة . . . . . . . . . . . . . ٥٥٤٠ تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو . . . . ٧٠٤٥ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم ٤٩٥٣ تي فيها أباريق الذهب والفضة . . . . . . . . ٥٥٦٩ 

| التلبينة مجمة لفؤاد المريض              | تعلموا القرآن فاقرأوه، فإن مثل القرآن لمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تلك الروضة، الإسلام ٢٢١٠                | تعلم فقرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تلك السكينة تنزلت بالقرآن ٢١١٧          | تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم ٤٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تلك صلاة المنافق                        | تعوُّدُوا بالله من جب الحزن ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تلك عاجل بشرى المؤمن ٣١٧ ه              | تعوُّدُوا بالله من جهد البلاء ٢٤٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تلك غنيمة المسلمين غداً 99٣٥            | تعوَّذُوا بالله من رأس السبعين ٣٧١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده ٤٦٨١ | تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تمرة طيبة وماء طهور ٤٨٠                 | تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ٢٩ ٥٠ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تنكح المرأة لأربع: ٢٠٨٢                 | تفضل الصلاة التي يستاك ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تهادوا، فإن الهدية تذهب الضغائن ٣٠٢٧    | تقدموا وأتموا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ٣٠٢٨  | تقطع الصلاة المرأة ٧٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التؤدة في كل شيء ٧٥٠٥                   | تقيء الأرض اللاذ كبدها ١٤٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تؤديان زكاته؟                           | تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين ٣٩١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| توسطوا الإمام وسدوا الخلل ١١٠٣          | تكون الأرض يوم القيامة خبزة ٥٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| توضأ واغسل ذكرك ٤٥٢                     | تكون النبوة فيكم ٥٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| توضأوا عامست النار                      | تكون فتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لثاء                                    | حوفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لثاء                                    | درف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | ئكلتك أمك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | ئىلىن أمك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ئلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | نكلتك أمك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | ئكلتك أمك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | المحلك المك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | المحكنات المكارياد ٢٧٨٠ ٢٧٧<br>ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً ٥٤٦٧<br>ثلاث أقسم عليهن ٢٨٧٥<br>ثلاثة أخاف على أمتي : ٣٧١٢<br>ثلاثة تحت العرش يوم القيامة : القرآن يحاج<br>العباد ٢١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | ۲۷۸۰۲۷۷       ئكلتك أمك زياد         ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً       ۲۷۸۰ ٥٤٦٥         ثلاث أقسم عليهن       ۲۸۷۰ ١٠٠٠         ثلاثة أخاف على أمتي :       ۲۷۱۲         ثلاثة تحت العرش يوم القيامة : القرآن يحاج       العباد         العباد       ۲۱۳۳         ثلاثة حق على الله عونهم :       ۳۰۸۹                                                                                                                                          |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | المحكلتك أمك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | المحكتك أمك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاة:                 | المحكلة المك زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللائة لا ترمع لهم صلاة:                | ۲۷۸، ۲۷۷       ثكلتك أمك زياد         ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً       ٧٦٥ ٥٤٦٠         ثلاث أقسم عليهن       ٣٧١٢         ثلاثة أخاف على أمتي       ٣٧١٢         ثلاثة تحت العرش يوم القيامة       القرآن يحاج         ثلاثة حق على الله عونهم       ٣٠٨٩         ثلاثة على كثبان المسك       ٢٦٦٦         ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة       ٣٦٥٥         ثلاثة كلهم ضامن على الله       ٢٢٧         ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم       ١١٢٢ |
| ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم                | ۲۷۸، ۲۷۷       ثكلتك أمك زياد         ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً       ٧٦٥ ٥٤٦٠         ثلاث أقسم عليهن       ٣٧١٢         ثلاثة أخاف على أمتي       ٣٧١٢         ثلاثة تحت العرش يوم القيامة       القرآن يحاج         ثلاثة حق على الله عونهم       ٣٠٨٩         ثلاثة على كثبان المسك       ٢٦٦٦         ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة       ٣٦٥٥         ثلاثة كلهم ضامن على الله       ٢٢٧         ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم       ١١٢٢ |

| ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثلاث من كن فيه يسر الله حقه: ٢٠٤١ ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر ٢٠٤١ ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا القتيل ٣٤٥٨،٣٤٥٧ ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، ٢٧٦٣ ثم يخلف قوم يحبون السيانة ٢٠١١ ثنتان لا تردان ٢٧٢ ثنتان موجبتان ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللاث فيهن البركة:       ١٩٣٦         اللاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن       ١٠٢٥         اللاث لا يقربهم الملائكة       ١٠٧٠         اللاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والقيء، والاحتلام       ١٠١٥         اللاث من أصل الإيمان       ١٠١٥         اللاث منجيات، وثلاث مهلكات       ١٠٢٥         اللاث من كن فيه       ١٠١٥ |
| لجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجمعة حق واجب على كل مسلم ١٣٧٧ الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ١٣٧٦ الجمعة على من سمع النداء ١٣٧٥ جمعهم فجعلهم أزواجاً ١٢٦ الجنازة متبوعة ولا تتبع ، ليس معها ١٦٦٩ الجنازة متبوعة ولا تتبع ، ليس معها ١٦٦٨ الجنة أقرب إلى أحدكم ١٤٨٨ الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة ١٤٨٨ جهادكن الحج ١١٢٥ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ١١٢٥ جهد المقل ، وابدأ بمن تعول ١٩٣٨ جوف الليل الأخر ، ودبر الصلوات المكتوبات ١٣٣١ | جاءني جبريل فقال: يامحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المحاج والعمار وفد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| حق على كل مسلم ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حبسونا عن صلاة الوسطى                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حتی تحمر ۲۸٤٠                              |
| وللم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسعه إذا       |
| الحلال بين الحرام وبين ٢٧٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | انقطع ۲۲۰۲                                 |
| الحلال ما أحل الله في كتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحجامة على الريق أمثل ٤٥٧٣                |
| الحلف منفقة للسلعة ، محقة للبركة ٢٧٩٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحجامة يوم الثلاثاء لِسبع عشرة من الشهر . |
| حلوا وأصيبوا النساء ٢٥٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشهر                                      |
| الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء ٤٥٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حجبت النار بالشهوات                        |
| الحمد رأس الشكر أن المسالم المسكر المسالم المسكر المسالم المسكر المسكر المسكر المسكر المسلم ا | الحج عرفة ۲۷۱۶                             |
| الحمدية الذي أذهب عني ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حج عن أبيك واعتمر ٢٥٢٨                     |
| الحمدنة الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حسابكها على الله ، أحدكها كأذب ٢٣٠٦        |
| مسلمين ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحسب المال، والكرم التقوى                 |
| الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانـا، وكفانـا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حسبك من نساء العالمين مريم                 |
| وأوانا ۲۳۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حسن الظن من حسن العبادة ٥٠٤٧               |
| الحمدلة الذي أطعم وسقى ، وسوغه ٤٢٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسن الملكة يمن، وسوء الحلق شؤم ٢٣٥٩        |
| الحمدلة الذي حسن خلقي ٥٠٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت           |
| الحمدلة الذي رد أمره ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحسن                                      |
| الحمدلة الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به ٤٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ٦١٦٣     |
| الحمدلة الذي كفاني، وآواني ٢٤١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسن والحسين (أي أهل بيتك أحب إليك) ٦١٦٧  |
| الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حسين مني وأنا من حسين                      |
| حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ٥٥٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حد الساحر ضربة بالسيف ۳۵۵۱                 |
| حوضي من عدن إلى عمان البلقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحرب خدعة ٢٩٣٩                            |
| الحياء خيركله ١٠٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة     |
| الحياء لايأتي إلا بخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفظت من رسول الله ﷺ دعاءين ٢٧١             |
| الحياء من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حقاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم ١٤٠٠      |
| الحياء والعي شعبتان من الإيمان ٤٧٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ١٥٢٤   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حق المسلم على المسلم ست ١٥٢٥               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| خاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرف ال                                     |
| <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| الخالة بمنزلة الأم ٢٣٧٧ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به   |
| خالد سیف من سیوف الله عز وجل ۲۲۵۷<br>خالد سیف من سیوف الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كاملاً كاملاً كاملاً كاملاً كاملاً الم     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

| mr.                                           | <b>'4</b>                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| خلق الله أدم على صورته ٤٦٣٨                   | خالفوا المشركين: أوفروا اللحي، وأحفوا      |
| خلق الله التربة يوم السبت ٥٧٣٤                | الشوارب                                    |
| خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم ٤٩١٩  | خانفوا اليهود ٧٦٥                          |
| الخلق الحسن (ما خير ما أعطى                   | خالفوهم. (أي اليهود) ١٦٨١                  |
| الإنسان) ٥٠٧٨،٥٠٧٧                            | خذ الأمر بالتدبير                          |
| خلقت الملائكة من نور ٥٧٠١                     | خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة ٣١٢٢          |
| الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من       | خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك               |
| أحسن إلى عياله                                | قريظة                                      |
| خلق كل إنسان من بني آدم على ستين ١٨٩٧         | خذ، فتموله، وتصدق به، فها جاءك ١٨٤٥        |
| الخمر جماع الإثم                              | خذهن فاجعلهن في مزودك                      |
| الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ٣٦٣٤  | خذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان ٤٨٠٩       |
| خمروا الآنية، وأوكوا الأسقية ٤٣٩٥             | خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن        |
| خمس صلوات افترضهن                             | سبيلاً                                     |
| خمس صلوات في اليوم والليلة ١٦                 | خذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ ٣٥٧٤        |
| خمس دعوات يستجاب فن: دعوة المظلُّوم ٢٢٦٠      | خذوا مقاعدكم                               |
| خمس فواسِق يقتلن في الحل والحرم ٢٦٩٩          | خذوا من الأعمال ما تطيقون ١٢٤٣             |
| خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم ٢٦٩٨        | خذي فرصة من مسك ٤٣٧                        |
| خيار أثمتكم الذين تحبونهم ٣٦٧٠                | خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ٣٣٤٢           |
| خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر             | خذيها فأعتقيها ٣١٩٨                        |
| الله                                          | خذيها وأعتقيها ٢٨٧٧                        |
| خياركم ألبنكم مناكب في الصلاة ١٠٩٩            | خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحي فلان ٢٠٩٥ |
| خياركم في الجاهلية خياركم في 8٨٩٣             | خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقي ١٥١٠     |
| الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه ٢٦٠        | خصلتان لا تجتمعان في منافق ٢١٩             |
| خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ٤٩.١٧       | خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل،          |
| خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم            | وسوء الخلق ۱۸۷۲                            |
| الأقرح المحجل ٣٨٧٧                            | خصلتان معلقتان                             |
| خير الدعاء دعاءً يوم عرفة ٢٥٩٨ ، ٢٥٩٩         | خصلتان من كانتا فيه ٢٥٢٥                   |
| خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعهائة ٢٩١٢ | خفف على داود القرآن فكان ٥٧١٨              |
| خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ١٩٢٩             | الخلافة بالمدينة، والملك بالشام ٢٧٩        |
| خير الكفن الحلة، وخبر الأضحية ٢٦٤٢،١٦٤١       | الخلافة ثلاثون سنة ٥٣٩٥                    |
| خير المجالس أوسعها ٤٧٢٣                       | خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك              |
| خير الناس قرني ٣٧٦٧                           | خلتان لا نحصیهها رجل مسلم ۲۶۰٦             |
| خير أمتى قرني ثم الذين يلونهم ٦٠١٠            | خلتی اللہ آدم حین خلقہ ۱۱۹                 |

| خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ٢٠٨٤<br>خير نسائها مريم بنت عمران وخير ٦١٨٤<br>خير يوم طلعت عليه الشمس يوم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خيريوم طلعت عليه الشمس يوم                                                                                    |
| ·                                                                                                             |
|                                                                                                               |
| الجمعة ١٣٥٩ ، ١٣٥٩                                                                                            |
| الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة:                                                                   |
| الأجر والغنيمة ٣٨٦٧                                                                                           |

#### حرف الدال

| اب ۱۷٤۷                               | دعهن فإن العين دامعة، والقلب مص        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ٠٤٣٠                                  | دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا          |
| نو ۲٤٤٧                               | دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرج         |
|                                       | دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مست       |
|                                       | دعوة ذي النون إذا دعا ربه وهو          |
| Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y | الحوت                                  |
| ۰۸۸۳                                  | دعوهاساعة                              |
| rq•7                                  | دعوه، فإن لصاحب الحق مقالًا            |
| ۰۸۱۹                                  | دعوه، فإنه لو قضي شيء كان              |
| 193                                   | دعوه وهريقوا على بوله                  |
| ن ۲۱۴۰                                | دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقوليز        |
| ٠٢١١                                  | الدنيا دار                             |
| 010,8370                              | الدنيا سجن المؤمن                      |
|                                       | الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا.    |
|                                       | الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره         |
|                                       | دونكم هذا (دعا فيه بالبركة فعاد كما    |
|                                       | دية المعاهد نصف دية الحر               |
|                                       | دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفة |
| 7793                                  | الدين النصيحة                          |

| باغها طهورها                                |
|---------------------------------------------|
| ب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد ٥٠٣٨          |
| لدجال أغور العين اليسرى ٥٤٧٤                |
| لدجال يخرج من أرض بالمشرق ٥٤٨٧              |
| يخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء ٦٠٣٧          |
| دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة ٤٩٢٦            |
| درمكة بيضاء مسك خالص ٥٤٩٦                   |
| درهم ربآ يأكله الرجل، وهو يعلم ٢٨٢٥         |
| دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به       |
| اجاب                                        |
| دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به       |
| أعطى                                        |
| الدعاء مخ العبادة الاعاء                    |
| الدعاء هو العبادة ٢٢٣٠                      |
| دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٢٧٧٣            |
| دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد ٣٥٦٤ |
| دعها عنك، فإنَّ من القرفُ التَّلفُ ٤٥٩٠     |
| دعه فإن الحياء من الإيمان                   |
| دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ٥ ١٨            |
| دور ازارا کا فاندا آراه عبد                 |

### حرف الذال

| ذاق طعم الإيمان                             |
|---------------------------------------------|
| ذاك إبراهيم ٤٨٩٦                            |
| ذاكِ الرجل أرفع أمتي درجة                   |
| ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين، |
| وذاكر ٢٢٨٢                                  |
| الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ٢٢٨٠         |
| ذاك شيطان يقال له خنزب ٧٧                   |
| ذاك عند أوان ذهاب العلم ٧٧٨ ، ٢٧٧           |
| ذاك لوكان وأنا حي فأستغفر لكِ ، ٩٧٠         |
| ذاك نهر أعطانيه الله (يعني في الجُنة) ٥٦٤١  |
| ذروها ذميمة ٤٥٨٩                            |
|                                             |

## حرف الراء

| ٥٤٨٣        | رأيتني الليلة عند الكعبة                  |
|-------------|-------------------------------------------|
| 77.7        | الربا سبعون جزءاً                         |
| 0171        | رب أشعث مدفوع                             |
| ۲۸۲۱        | رباط يوم في سبيل الله خير                 |
| 7           | رباط يوم في سبيل الله، خير من الدنيا      |
| 2662        | رباط يوم وليلة في سبيل الله، خير          |
| <b>TEAA</b> | رب أعني ولا تعن علي، وانصرني              |
| 4.1         | رب اغفر لي                                |
| ۲۳۱         | رب اغفر کي ذنوبي                          |
| 7407        | رب اغفر لي، وتب علي                       |
| 3777        | الربا في النسيئة                          |
| 487         | رب قني عذابك يوم                          |
| 1001        | ربنا آتنًا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة |
| 7907        | الرجل جبار، وقال النار جبار               |

| 0 • 8 9 |           | رجلًا يسرق  | ی ابن مریم     | رأي عيسو  |
|---------|-----------|-------------|----------------|-----------|
| 8979    |           | من          |                |           |
| 2778    |           | رق          | •              |           |
|         |           | والراكبان   |                |           |
| ٠٢٩١٠   | • • • • • |             | <b>ئة</b> ركب  | . والثلا  |
| 2770    |           | ناثرة الرأس | أة سوداء، ا    | رأيت امر  |
| 7777    |           | الجنة !     | نفرآ يطير في   | رايت جه   |
| ٠٨١٢,   | لله       | مة إن شاء ا | رأ، تلد فاط    | رايت خي   |
| 2717    |           | رى النائم . | ت ليلة فيها ي  | رايت ذار  |
| ۲۲۲،    | ررة . ۲۵۷ | ب أحسن صو   | ۽ عز وجل في    | رایت ربر  |
| 174.    |           |             | ودأ من نور     | رايت عم   |
| 1173    |           | اجر مِن مكة | المنام أني أها | رايت في   |
| 0189    |           | رجالاً      | ة اسري بي      | رايت ليلا |
| 0110    | _ >       | مرسہ: رحاً  |                |           |

|                                                       | •                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| رضى الرب في رضى الوالد ٤٩٢٧                           | رجل في ماشيته                                                                  |  |
| الرطب تأكلنه وتهدينه١٩٥٢                              | رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني ٦١٣٤                                       |  |
| رغم أنف رجل ذكرت ٩٢٧                                  | رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ١١٧٠                                       |  |
| رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه ٤٩١٢                     | رحم الله حميرًا، أفواههم سلام ٩٩٦                                              |  |
| رفع القلم عن ثلاثة: ٣٢٨٨، ٣٢٨٧                        | رحم الله رجلًا سمحاً إذا باع ٢٧٩ أ                                             |  |
| الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي ١٦٦٧                 | رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى ١٢٣٠                                          |  |
| ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ١١٦٤               | الرحم شجنة من الرحمن ٤٩٢٠ ٤٩٢٠                                                 |  |
| الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين ٤٦٠٨                | الرحم معلقة بالعرش ٤٩٢١                                                        |  |
| الرؤيا الصالحة من الله ٤٦١٢                           | رحمك الله، إن كنت لأواهأ ١٧٠٦                                                  |  |
| رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين ٤٥٢٢                   | رحمك الله يا أبا هريرة ٥٣٢٢                                                    |  |
| الرؤيا على رجل طاثر ٤٦٢٢                              | ردوا السائل ولو بظلف محرق ١٩٤٢                                                 |  |
| رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير ٤٨٠٦                  | ردوا القتلي إلى مضاجعهم ١٧٠٤                                                   |  |
| الربح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة ١٥١٦             | رسول الرجل إلى الرجل إذنه ٤٦٧٢                                                 |  |
|                                                       | رصوا صفوفكم                                                                    |  |
| (                                                     |                                                                                |  |
| الابن                                                 | راً حفا                                                                        |  |
| 0:3-                                                  | حرف ا                                                                          |  |
|                                                       | 1                                                                              |  |
| الزهادة في الدنيا ٥٣٠١                                | زادك الله حرصاً، ولا تعد ١١١٠                                                  |  |
| زودك الله التقوى ۲٤٣٧                                 | الزاد والراحلة ٢٥٢٦                                                            |  |
| زينوا القرآن بأصواتكم٢١٩٩                             | زن وارجع ۲۹۲٤                                                                  |  |
|                                                       | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        |  |
|                                                       |                                                                                |  |
| اسین                                                  | حرف ا                                                                          |  |
|                                                       |                                                                                |  |
| المن الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل | AVAN LUN II SUSAN LUS                                                          |  |
| البخال الله: سبحال الله: عند حرف ال                   | سالت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ، ٥٧٥١<br>سالت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي ٦٠١٨ |  |
| سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الخزائن ١٢٢٢          |                                                                                |  |
| مبهای الله: عاد: الرق الليب عن الراق                  |                                                                                |  |
| OX'A                                                  | الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في                                         |  |
| سبحان الله! هذا كها قال ٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              | سبيل الله                                                                      |  |
| سبحان الله هي صلاة الخلائق ٢٢٢٢                       | سبيل الله                                                                      |  |
| سبحان الله هي صلاة الخلائق                            | سبيل الله                                                                      |  |

| man man                                       | <b>r</b>                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| السلام عليكم دار قوم ٢٩٨                      | سبحان الملك القدوس ١٢٧٥، ١٢٧٥                |
| السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ١٧٦٦      | سبحان ذي الجبروت والملكوت ٨٨٢                |
| السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله ١٧٦٥    | سبحان رب العالمين ١٢١٨                       |
| السلام قبل الكلام ٤٦٥٣                        | سبحان ربي الأعلى ٨٥٩                         |
| السلام عليكم ورحمة الله ٤٦٧٣                  | سبحان ربي العظيم ٨٨١                         |
| سل تعطه سل تعطه                               | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٨٧١                 |
| سل ربك العافية والمعافاة ٢٤٩٠                 | سبحانك اللهم وبحمدك ١٢١٧،٨١٦،٨١٥             |
| سلوا الله العفو والعافية ٢٤٨٩                 | سبعة يظلهم الله ٧٠١                          |
| سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ٢٢٤٣ | سبع، وتسع، وإحدى عشرة ركعة ١١٩٢              |
| سلوا الله لي الوسيلة ٧٦٧٥                     | سبوح قدوس ۸۷۲                                |
| سلوا الله من فضله، فإن الله يجب أن يسأل ٢٢٣٧  | ستة أيام اعقل يا أبا ذر! ما يقال لك بعد ٣٧١٣ |
| سلوه لأي شيء يصنع ذلك ٢١٢٩                    | ستة لعنتهم ولعنهم الله ١٠٩                   |
| السمت الحسن                                   | ستخرج نار من نحو حضرموت ٦٢٧٤                 |
| سمع الله لمن حمده ۱۱۳٦،۸۷۷،۸۷۵                | سترما بين أعين الجن ٣٥٨                      |
| سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا 🛚 ٢٤٢٤    | ستصالحون الروم صلحاً آمناً ٥٤٢٨              |
| السمع والطاعة على المرء المسلم ٣٦٦٤           | ستفتح الشام، فإذا خيرتم ٢٢٧٨                 |
| سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك ٤١٥٩         | ستفتح عليكم الأمصار ٣٨٤٣                     |
| سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي. ٢٥٧٥، ٤٧٥١     | ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله ٣٨٦٢          |
| سنة أبيكم إبراهيم ﷺ ١٤٧٦                      | ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها            |
| السواك مطهرة للفم ٢٨١                         | بيوتاً                                       |
| سووا صفوفكم                                   | ستكون فتن                                    |
| سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤوكم ١٧٨٢          | ستكون فتنة تستنظف العرب ٥٤٠١                 |
| سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان ٣٥.٣٥    | ستكون فتنة صهاء بكهاء عمياء ٥٤٠٢             |
| سيحان وجيحان والفرات والنيل ٢٨٥               | سجدها داود توبة                              |
| سيد إدامكم الملح ٢٣٩                          | سجد وجهي للذي خلقه                           |
| سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي ٢٣٣٥     | السخاء شجرة في الجنة، فمن كان سخياً ١٨٨٦     |
| سيد القوم في السفر خادمهم ٣٩٢٥                | السخي قريب من الله، قريب من الجنة ١٨٦٩       |
| السيند الله، قولوا قولكم                      | السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه        |
| سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون ٢٢٦٢           | وطعامه وشرابه                                |
| سيصير الأمر أن تكونوا                         | السلام عليكم، السلام عليكم ٢٦٧٤              |
| سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ٣٥٤٣               | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين          |
| •                                             | والمسلمين                                    |

# حرف الشين

| •                                              |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| شمت العاطس ثلاثاً ٤٧٤٢                         | شاهت الوجوه ٥٨٩١                                |
| الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله ١٥٦١       | شراك من نار أو شراكان من نار ۲۹۹۷               |
| الشهداء أربعة:، ٨٥٨"                           | شر البقاع أسواقها ٧٤١                           |
| الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون ١٥٤٦           | شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء . ٣٢١٨ |
| شهدت قتل الحسين آنفاً ١١٦٦                     | شرما في الرجل شع هالع، وجبن خالع ١٨٧٤           |
| شهرا عيدلا ينقصان: رمضان وذو الحجة ١٩٧٢        | الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء ٢٩٦٨، ٢٩٦٩       |
| الشهيد لا يجد ألم القتل                        | شعار المؤمنين يوم القيامة على الصراط ٥٥٩٧       |
| شيبتني سورة هود ۳۵۳ .                          | الشعث التفل ٢٥٢٧                                |
| شيبتني هود                                     | شغلني هذا عنكم منذ اليوم ٤٤٠٥                   |
| الشيطّان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر . ٢٨١٪ | الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم ٤٥١٦               |
| شیطان یتبع شیطانة ۲۰۵۰                         | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ٥٥٩٨،٥٥٩،           |
| الشؤم في ثلاثة: ٧٨٠'                           | الشمس والقمر ثوران مكوران ٥٦٩٢                  |
| الشؤم في المرأة، والدار، والفرس ٠ ٠٠٠          | الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ٢٦٥٥            |
|                                                | شمت أخاك ثلاثًا، فإن زاد فهو زكام ٤٧٤٣          |
| · S                                            |                                                 |

# حرف الصاد

| الصعود جبل من نار ۲۷۷                | صاحب الدين مأسور بدينه ٢٩١٦ ٢٩١٦                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم ٧٥٢  | صاحب الزنا يتوب، وصاحب الغيبة ليس له                           |
| صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ٣١٢    | توبة                                                           |
| صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ٢٥٠      | صاع من بر أو قمع عن كل اثنين ١٨٢٠                              |
| صلاة الرجل في بيته بصلاة ٧٥٢         | صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ٢٠٢٨                      |
| صلاة الرجل في الجماعة ٧٠٢            | صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وأُولَادِكُمْ فَتَنَّهُ ﴾ ١١٦٨ |
| صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ٢٥٢     | صدقت، ذلك من مدد السماء ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  |
| صلاة الصبح ركعتين ركعتين ١٤٤٠        | صدقة تصدق الله بها عليكم ١٣٣٥                                  |
| صلاة الليل مثني مثني، فإذا خشي ٢٥٤   | الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي                            |
| صلاة المرأة في بيتها                 | الرحم                                                          |
| صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته ٣٠٠ | صدّق رؤياك ٤٦٢٤                                                |

| الصلوات الخمس والجمعة                                                                                        | صلاة الوسطى صلاة العصر ٦٣٤              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| صلواعلى صاحبكم ٤٠١١                                                                                          | صلاة في مسجدي هذا ٢٩٢                   |  |
| صلواصلاة (كذا) في حين (كذا) ١١٢٦                                                                             | الصلاة لأول وقتها ١٠٧                   |  |
| صلواً في مرابض الغنم ٧٣٩                                                                                     | الصلاة لوقتها ٥٦٨                       |  |
| صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ١١٦٥                                                                             | الصلاةِ مثنى مثنى                       |  |
| صلواکهارایتمونی اصلی ۲۸۳                                                                                     | الصلاة، وماملكت أيمانكم ٢٣٥٧،٣٣٥٦       |  |
| صنفان من أمتي ليس لهما                                                                                       | الصلح جائزيين المسلمين إلا ٢٩٢٣         |  |
| صنفان من أهل النارلم أرهما: ٢٥٢٤                                                                             | صل الصلاة لوقتها ٢٠٠                    |  |
| الصورقرن ينفخ فيه ٢٨ ٥٥                                                                                      | صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر١٠٤٢             |  |
| صوموالرژیته وافطروالرژیته ۱۹۷۰                                                                               | صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ١٢٤٨ |  |
| صیاح المولود حین یقع۰۰۰ ۲۰                                                                                   | صلِّ معناهذين ٥٨٢                       |  |
| الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول ١٩٦٣                                                                       | صلُّ هَهنا                              |  |
| 3 3 31-                                                                                                      | صلوا خسكم وصوموا ٥٧١                    |  |
|                                                                                                              | <u> </u>                                |  |
| حرف الضاد                                                                                                    |                                         |  |
| الصاد                                                                                                        | حرف ا                                   |  |
| <b>\</b>                                                                                                     | <u> </u>                                |  |
| ضع القلم على أذنك، فإنه أذكر للمآل ٢٦٥٨                                                                      | ضالة المسلم حرق النار ٣٠٣٨              |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                      | الضب لست أكله ولا أحرمه ٤١١٠            |  |
| ضعهن أتعجبون لرحم أم الأفراخ ٢٣٧٧                                                                            | ضح به انت                               |  |
| م مراها مالآية في السورة التريذك فيها ٢٢٢٢                                                                   | خر الله معلم الحال ١٩٢٠١٩١              |  |
| ضع يدك على الذي يألم من جسدك ١٥٣٣                                                                            | ضرس الكافريوم القيامة مثل ، ٥٦٧٤        |  |
|                                                                                                              |                                         |  |
| الطاء و الظاء                                                                                                |                                         |  |
| المار والمار                                                                                                 |                                         |  |
|                                                                                                              |                                         |  |
| vass sanda i i ii i i ii                                                                                     |                                         |  |
| الطعام بالطعام مثلاً بمثل ۲۸۱۱                                                                               | الطاعم الشاكر كالصائم الصابر ٤٢٠٦، ٤٢٠٥ |  |
|                                                                                                              | الطاعون رجز أرسل على طائفة ١٥٤٨         |  |
| الطفل لا يصلي عليه ولا يرث، ولا يورث ١٦٩١<br>المنظل لا تصال تعان من ما ما منا عان من معمد                    | الطاعون شهادة لكل مسلم ١٥٤٥             |  |
| طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ٣٢٨٩                                                                      | <u> </u>                                |  |
| طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ٢٢٨٩ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٢١٨                                      | طعام أول يوم حق ٢٢٢٤                    |  |
| طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ٢١٨ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٢١٨ طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ٢٧٨١ | طعام أول يوم حق                         |  |
| طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ٢٢٨٩ طلب العلم فريضة على كل مسلم ٢١٨                                      | طعام أول يوم حق                         |  |

| طوي لمن طال عمره، وحسن عمله ۲۲۷۰            | طلقها ۲۳۱۷،۳۲٦۰                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| طوي لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً ٢٣٥٦ | طلقها. (أي أجب أمر والدك بذلك)   |
| طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ٢٥٨٨ ٢٥٨٨     | طهور إناء أحدكم                  |
| طول القيام                                  | الطهورشطـرالإيمان ۲۸۱            |
| طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه ٤٤٤٣       | الطواف حول البيت مثل الصلاة ٢٥٧٦ |
| الطيرة شرك، ومامنا إلا، ولكن ٤٥٨٤           | طوبي للشام                       |
| الظلم ظلمات يوم القيامة ١٢٣٠                | طوبي لمن رآني                    |
| الظهريركب بنفقته ٢٨٨٦                       |                                  |
| •                                           |                                  |

# حرف العين

|                                                 | 1                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| عرضت علي أعمال أمتي ٧٠٩                         | عباد الله لتسون صفوفكم ١٠٨٥                    |
| عرضت عليَّ الأمم ٢٩٦                            | العبادة في الهرج ٥٣٩١                          |
| عُرِض علىَّ الأنبياءُ فإذا موسى ٧١٤             | العباس مني وأنامنه                             |
| عرضت عَلِيّ النار                               | العارية مؤدَّاة، والمنحة مردودة ٢٩٥٦           |
| عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة ٨٣٢              | العامل على الصدقة بالحق كالغازي ١٧٨٥           |
| غَرَضٌ علىَّ ربي ليجعل لي ١٩٠                   | العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ٢٠١٨        |
| عشر رضعات معلومات بجرمن ١٦٧                     | عائشة (أن الناس أحب إليك؟) ٢٠ ٢٣               |
| عشر عشرون (ثواب الإسلام) ٦٤٤                    | عجباً لأمر المؤمن ٢٩٧                          |
| عشرمن الفطرة: ٢٧٩                               | عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ٢٩٦٠   |
| العطاس والنعاس والتثاؤب ٩٩٩                     | عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ٣٩٦٠ |
| عصرتيها؟ لُوتركتيهامازال قائماً ١٩٠٧            | عجبت من هؤلاء اللاتي كُنَّ عندي ٢٠٣٦ ٢٠٣٦      |
| عقري حلقي، أطافت يوم النحر ٢٦٦٩                 | عجب ربنا من رجلين: رجل ثار ١٢٥١                |
| عقل شبه العد مغلظ                               | عجب للمؤمن: إن أصابه خير حمد الله ١٧٣٣         |
| على الصراط (أين يكون الناس يومئذ) ٥٢٥           | عجلت أيها المصلي                               |
| على الفطرة خرجت من النار                        | العجماء جرحها جبار، والبئرجبار ١٧٩٨            |
| على اليدما أخذت حتى تؤدي١٩٥٠                    | العجهاء جرحها جبار والمعدن جبار ٣٥١٠           |
| على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ٢٧٤١ | العجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السم ٤٣٣٥      |
| على كل مسلم صدقة١٨٩٥                            | عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله . ٣٧٧٩، ٣٧٨٠   |
| علامً تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ ٤٥٢٤           | عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى مانت ١٩٠٣        |
| علام بقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ ١٥٦٢            | عرضت علي أجور أمتي ٧٢٠                         |

| العلم ثلاثة ٢٣٩                              |
|----------------------------------------------|
| عليك بالرفق وإياك والعنف                     |
| عليك بتقوى الله ، والتكبير على كل شرف ٢٤٣٨   |
| عليك بكثرة السجود ٨٩٧                        |
| عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها ٢ ٣٠٩٢     |
| عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ٤١٠٠        |
| عليكم بالأسودمنه، فإنه أطيب ٤١٨٦             |
| عليكم بالدلجة ، فإن الأرض تطوى بالليل . ٣٩٠٩ |
| عليكم بالسكينة ٢٦١٠                          |
| عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن ٤٥٧١          |
| عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر . ٤٨٢٥  |
| عليكم بالعمائم، فإنهاسيماء الملائكة ٤٣٧١     |
| عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين ١٢٢٧    |
| عليكم بكل كميت اغر محجل ٢٨٧٨                 |
| عليكن بالتسبيح، والتهليل، والتقديس . ٢٣١٦    |
| عليك وعلى أبيك السلام ٤٦٥٥                   |
| عليك وعلى أمك ٤٧٤١                           |
| عليك وهي المك                                |
| ميت وهي است                                  |
|                                              |
| حيد رحن الله                                 |
|                                              |
| حرف ا                                        |
| حرف ا                                        |
| حرف ا<br>غارت أمكم ۲۹۶۰<br>الغداء يا بلال!   |
| حرف ا<br>غارت أمكم                           |
| حرف ا<br>غارت أمكم                           |
| حرف ا غارت أمكم                              |
| حرف ا<br>غارت أمكم                           |
| حرف ا  خارت أمكم                             |
| حرف ا  خارت أمكم                             |
| حرف ا  خارت أمكم                             |
| حرف ا  خارت أمكم                             |
|                                              |

# حرف الفاء

| فضل العالم على العابد ٢١٤، ٢١٣                       | لاختاروا إحدى الطائفتين: إما ألسبي، وإما ٣٩٦٨ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| فضلت على الأنبياء بست ٥٧٤٨                           | لإذا أنا بامرأة تجرشعرها ١٨٥٥                 |
| فضلنا على الناس بثلاث ٢٦٥                            | لإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه ١٥١           |
| فضل هذا العالم الذي يصلي ٢٥٠                         | لإذا سلب أحدهما تبعه الآخر                    |
| الفطرة خس: الحتان، والاستحداد، وقص                   | إذا كان يوم القيامة ٢٣٦٦                      |
| الشارب                                               | لارق واحدة، وأمسك أربعاً ٣١٧٧                 |
| فقال الله أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي ٢٧٩٢      | لفارمن الطاعون كالفارمن الزحف ١٥٩٧            |
| فقد غفرت لكم                                         | اطعم وسقا من تمربين ستين مسكيناً ٣٣٠٠         |
| فقيه واحد أشدعلي الشيطان ٢١٧                         | اطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ٦١٣٩          |
| فكله ما لم ينتن ٤٠٦٨                                 | اعني على نفسك بكثرة السجود ٨٩٦                |
| فلاتأتوا الكهان ٤٥٩٢                                 | افعلوا                                        |
| فلاتعطه مالك                                         | اكسى حلة من حلل الجنة ٥٧٦٦                    |
| فلعلكم تفترقون؟ فاجتمعوا على طعامكم ٢٥٢              | إن أحدكم إذا قال: ها؛ ضحك الشيطان منه ٤٧٣٢    |
| فلم ابتعثني الله إذا؟ ٢٠٠٤                           | نامنه بريء ٥٣١٥                               |
| فلم تحل الغناثم لأحدقبلنا ٤٠٣٣                       | نظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً ٣٠٩٨     |
| فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله          | ن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء ٤٠٨٦        |
| رأى                                                  | ن لم تجديني فأن أبا بكر                       |
| فلوغيرأكارقتلني                                      | وفْ بِنذَرَكْ                                 |
| وفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم                  | ينا أنا أمشي سمعت صوتاً ٥٨٤٣                  |
| سابق﴾ كلهم في الجنة ٢٣٨٠                             | نة الرجل في أهله وماله ٥٤٣٥                   |
| فمن يطع الله إذا عصيته؟ ٩٩٥٠                         | خيار أهل الأرض                                |
| فهبه له ولك كذا                                      | لك له سهم جمع ١١٥٤                            |
| فهلاً قبل أن تأتيني به ٢٦٠٠، ٣٥٩٩، ٣٥٩٩، ٣٦٠٠        | اش للرجل وفراش لامرأته ٤٣١٠                   |
| فوالله لا الفقر أخشى عليكم                           | جَ عَني سقف بيتي وأنا بمكة ٥٨٦٤               |
| في أصحابي (وفي رواية) في أمتى اثنا عشر منافقاً ١٧ ٥٩ | غ ربكم من العباد                              |
| في الإنسان ثلاثهاثة وستون مفصلًا ١٣١٥                | رق ما بينناً وبين المشركين العياثم على        |
| في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته ٣١٣٩                 | القلانس ٤٣٤٠                                  |
| في الجنة                                             | سل ما بين الحلال والحرام ٣١٥٣                 |
| في الجنة ثمانية أبواب، منها: باب ١٩٥٧                | سل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ١٩٨٣ أ      |

| فيك مثل من عيسى                                                                          | في الجنة مائة درجة ما بين كل                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| القاف                                                                                    | حرف                                                                                        |
| قد سمعت کلامکم وعجبکم ۲۲۷۵                                                               | قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم،                                                       |
| قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا ١٧٩٩<br>قدمت أنا وأخي من اليمن                          | فجملوها ۲۷٦٧<br>القاتل لا يرث                                                              |
| قدوضعتُ السلاح؟ (أتاه جبرثيل فقال:) . • ٥٨٨٠<br>قراءة الرجــل القــرآن في غير المصحف ألف | قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته<br>١٨٧٦                                                |
| درجة                                                                                     | قال رجل لم يعمل خيراً قط ٢٣٦٩ قال رجل لم يعمل خيراً قط ٥٧٢٠ قال سليمان : لأطوفن الليلة على |
| قرصت نملة نبياً من الأنبياء                                                              | قال موسى بن عمران عليه السلام: يارب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                      |
| القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار ٣٧٣٦<br>قفلة كغزوة ٢٨٤١                     | الفتلى ثلاثة                                                                               |
| قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث ٢٥٩٥<br>قل آمنت بالله ثم استقم ١٥                        | قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا                                                                |
| قل: اللهم اجعل سريرتي خيراً ٢٥٠٤<br>قل: اللهم إنّي أعوذ بك من شر سمعي ٢٤٧٢               | قد أريت الآن مذصليت لكم                                                                    |
| قل: اللهم إنّي ظلمت نفسي `                                                               | قد أفلح من أسلم                                                                            |
| قـل: اللهم عـالم الغيب والشهـادة، فـاطـر<br>الساوات ٢٣٩٠                                 | قد أنزل فيك وفي صاحبتك                                                                     |
| قلت يارسول الله: ذراري المؤمنين ١١١<br>قل سبحان الله ٨٥٨                                 | قد بايعتك                                                                                  |

| قوموا عني (لما كثر لغطهم واختلافهم) ١٥٨٩   |
|--------------------------------------------|
| قولوا: اللهم إني أعوذ بك ٩٤١               |
| قولوا: اللهم صل على محمد ٩١٩، ٩٢٠          |
| قولي: السلام على أهل الديار ١٧٦٧           |
| قولي: اللهم إنك عفوتحب العفو فاعف عني ٢٠٩١ |
| قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده ٢٣٩٣    |

قل (قلت: وما أقول؟ قال:) قل هو الله أحد ٢١٦٣ قل كها يقولون فإذا انتهيت ..... ٢٣١٧ قل لا إله إلا الله .... . ٢٣١٧ قمت على باب الجنة .... . . . . . . . . . . ٣٩٥٥ قم يا حمزة! قم يا علي! قم يا عبيدة بن الحارث ٣٩٥٧ قوموا إلى جنة عرضها السهاوات والأرض . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٦٩٥

### حرف الكاف

| كتب الله مقادير الحلائق ٧٩                         | كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الحسد • • • ه |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| کتب علی ابن آدم نصیبه ۸٦                           | ﴿ كَالْمِلْ ﴾ أي كعكر الزيت فإذا            |
| كتب عليّ النحر ولم يكتب ٥٧٧٥                       | كان الرجل فيمن كان قبلكم يُحفر ١٨٥٨         |
| كخ كخ ً أما شعرت أنَّا لا نأكل الصدقة ١٨٢٢         | كانت امرأتان معهما ابناهما                  |
| كذبت، لايدخلها ٢٥٢                                 | كانت بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء ٣٦٧٥        |
| كذب، قد علم أن من أتقاهم وآداهم للأمانة ٢٦١،       | كان رجل يداين الناس، فكان ٢٩٠١              |
| الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ( ٤٨٩٤     | كان زكرياء نجاراً                           |
| كسرعظم الميت ككسره حياً١٧١٤                        | كان طول أدم ستين ذراعاً ٥٧٣٦                |
| ً كفي بالرجل إثما أن يجبس ٣٣٤٦                     | كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين ٢٣٢٧ |
| كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ٣٣٤٦              | كان في عماء، ما تحته هواء ٥٧٢٥              |
| كفي بالمرء كذباً أن يحدث ١٥٦                       | کان فیمن کان قبلکم رجل به جرح ۳٤٥٥          |
| كفارة واحدة ٣٣٠١                                   | كان لداود عليه السلام من الليل ساعة ١٢٣٥    |
| كفارة النذر كفارة اليمين ٣٤٢٩                      | كان معاذبن جبل يصلي                         |
| كفّرعن يمينك                                       | كان معك ملك يردعليه١٠٢.                     |
| كلا إني رأيته في النار في بردة غلها _ أوعباءة ٤٠٣٤ | كان من دعاء داود يقول: اللهم ٢٤٩٦           |
| كلاب النار، شرقتل تحت أديم السماء ٢٥٥٤             | كان نبي من الأنبياء يخط                     |
| كلاكها محسن، فلا تختلفوا، فإن من كان               | كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً ٢٧٢٢   |
| قبلکم ۲۲۱۲                                         | كان ينفخ على إبراهيم                        |
| كل الذنوب يغفر الله منها ما شــاء إلا عقوق         | الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين٥١،٥٠  |
| الوالدين                                           | كبرالكبركبرالكبر                            |
| كل أمني معافى إلا المجاهرون ٤٨٣١                   | كبرت خيانة أن تحدث ١٨٤٥                     |
| كل أمتى يدخلون الجنة إلا ١٤٣                       | كتاب الله هو حبل الله من اتبعه ٢٦٤٠         |

| كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة ٤٢٢١   | كل أمرذي باللا يبدأ فيه بالحمد ٣١٥١            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| كلوا جميعاً ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة ٢٥٧ | كلامي لاينسخ كلام الله ١٩٥                     |
| كلوارزقاً أخرجه الله إليكم، وأطعمونا إن كإن       | كلاهماعلى خيرواحدهما أفضل ٢٥٧                  |
| معکم                                              | كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة ٢٩٩٧            |
| كلوامن جوانبها، ولا تأكلوامن وسطها ٤٢١١           | كلاوالله لتأمرن بألمعروف ٥١٤٨                  |
| كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا ٤٣٨١              | كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ٢٣٤١  |
| كلوا وتزودوا ۲۳۳۹                                 | كل بني آدم يطعن الشيطان في ٥٧٢٣                |
| كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه ٤٠٩٣            | كمل بيمينك (قبال: لا أستطيع قبال:) لا          |
| كلي، إن الصائم إذا أكل عنده ٢٠٨١                  | استطعت                                         |
| كماتكونون، كذلك يؤمر عليكم ٣٧١٧                   | كل ثقة بالله، وتوكلًا عليه ٤٥٨٥                |
| الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين ٤١٨٤            | كل خطبة ليس فيها تشهد ٣١٥٠                     |
| الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين ٤٥٦٩            | كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا ٣٤٦٩، ٣٤٦٩        |
| كم من أشعث أغبر                                   | كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ٤١٠٤            |
| كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ ٢٠١٤         | كل سلامي من الناس عليه صدقة ١٨٩٦               |
| كمل من الرجال كثيرولم ٧٧٤                         | كل شراب أسكر فهوحرام ٣٦٣٧                      |
| كنا نذبح الشاة يوم السابع ١٥٨                     | كل شيء بقدر                                    |
| كنت نهيتكم عن زيـارة القبور، فزوروها ١٧٦٩         | كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ٣٢٨٦             |
| كنت وأبوبكر وعمر وفعلت                            | كل عرفة موقف وكل مني منحر ٢٥٩٦                 |
| كن في الدنيا كأنك ٢٧٤ ه                           | كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر ١٩٥٩          |
| كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ١٦٠٤          | كل عين زانية                                   |
| كيّة (لمن ترك دينارأ)٠٠٠                          | كل كلام ابن آدم عليه لاله، إلا أمر بمعروف ٢٢٧٥ |
| الكيس من دان                                      | كل ما أمسكن عليك                               |
| كيف أنت إذا كانت عليك                             | ·                                              |
| كيف أنتم وأئمة من بعدي يستىأثرون بهـذا            | كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في          |
| الغيء                                             | الميزان                                        |
| كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه ٧٧٥٥               | كل مخموم القلب ٢٢١٥                            |
| كيف بك إذا أبقيت                                  | كل مسكر حرام ٢٦٥٢                              |
| كيف بكم إذا غدا                                   |                                                |
| كيف بك يا أبا ذر! ٧٩٦٥                            | كل مصور في النار ٤٤٩٨٠ كا                      |
| كيف تجدك؟ ١٦١٢                                    | كل معروف صدقة١٨٩٣                              |
| كيف تصنع بلا إله إلا الله                         |                                                |
| كيف تقرأ في الصلاة؟ ٢١٤٢                          | كل من مال يتيمك غيرمسرف ٣٣٥٥                   |
| كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ ٧ ٣٧٣٧                  | كل ميت يختم على عمله إلا ٣٨٢٤ ، ٣٨٢١ أ         |

#### 242

| <ul> <li>کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیهم</li></ul> | كيف رايتني انقدتك من الرجل |
|------------------------------------------------|----------------------------|
|------------------------------------------------|----------------------------|

## حرف اللام

| لا بأس بالغني لمن اتقى                         | لا الله يمنعني منك                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| لاباس ببول ما يؤكل لحمه ١٥٥                    | لا (إن أهل الصدَّقة يعتدون أفنكتم) ١٧٨٤     |
| لابأس بها ۲۹۸۱                                 | لا (أيكون المؤمن كذَّاباً؟) ٤٨٦٢            |
| لاباس، شربت عسلاً ۲۲۷۸                         | لا، (أينحني المرء لصديقه؟) ٤٦٨٠             |
| رلابأس، طهور إن شاء الله ١٥٢٩                  |                                             |
| لأبعثن إليكم رجلًا أمينًا حق أمين ٦١٣٢         | لاأبايعك حتى تغيري كفيك                     |
| لا، بل أنتم العكارون                           | لاأجرله ١٨٤٥                                |
| لابل شيء قضي عليهم                             | لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر ٤٣٥٤     |
| لاجلب، ولاجنب ٢٨٧٦                             | لأأعفي من قتل بعد أخذ الدية ٣٤٧٩            |
| لاجلب، ولاجنب، ولاشغار ۲۹۶۷                    | لا الثلث والثلث كثير ٣٠٧١                   |
| لاجلب، ولاجنب في الرهان ٢٨٧٦                   | لا ألفين أحدكم متكئاً ١٦٢                   |
| لاجلب ولاجنب، ولا تؤخذ ١٧٨٦                    | لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتــه |
| لاحرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم . ٢٦٥٨        | بعیر ۲۹۹٦                                   |
| لاحرج (رميت بعدما أمسيت) ٢٦٥٦                  | لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم ١٢١٤           |
| لاحسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن ٢١١٣ | لا إله إلا الله                             |
| لاحسد إلا في اثنتين ٢٠٢                        | لا إله إلا الله العظيم الحليم ٢٤١٧          |
| لاحليم الاذوعثرة ٥٠٥٥                          | لا إله إلا الله ، إن للموت سكرات ١٩٥٩       |
| لاحمى إلالله ورسوله ٢٩٩٢                       | لا إله إلا الله والله أكبر ٢٨١              |
| لاحول ولا قوة إلا بالله دواء ٢٣٢٠              | لا إله إلا الله وحده ٩٦٣،٩٦٢                |
| لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٤٠٥٣     | لا إله إلا اللهِ ، وحده لا شريك له ٢٤٢٥     |
| لاخير في جلوس في الطرقات ٢٦٦١                  | لا، انت احق بصدر دابتك ٢١١٨                 |
| لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية ٣٣٢٠       | لا، إنماذلك عرق ٥٥٧                         |
| لارقية الأمن عين أوحمة ٤٥٥٨، ٤٥٥٧              | لا، إنماهي أربعة أشهروعشرآ ٣٣٢٩             |
| لارقية إلامن عين اوحمة أودم ١٥٥٩               | لا، إنَّما يكفيك أن تحني ٤٣٨                |
| لاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر ٣٨٧٤            | لا إيمان لمن لا أمانة له                    |
| لاصام ولا أفطر ٢٠٤٤                            | لاباس أن تأخذها بسعريومها ٢٨٧١              |

| ry                                        | ř                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| لانفل إلا بعد الخمس ١٠٠٩                  | لا صرورة في الإسلام ٢٥٢٢                        |
| لانكاح إلا بولي ٣١٣٠                      | لاصلاة بحضرة الطعام١٠٥٧                         |
| لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت ٣٣٨٤       | لاصلاة بعد انصبح إلا بمكة ١٠٥١                  |
| لئن كنت كهاقلت فكأنما تسفهم المل ٤٩٢٤     | لاصلاة بعد الصبح حتى١٠٤١                        |
| لأن ملائكة الرحمن ٢٧٣                     | لاصلاة لمن لا وضوء له                           |
| لأن في داركم كلباً                        | لاصلاة لمن لم يقرأ ٨٢٢                          |
| لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم ١٣٦٥           | لاصوم في يومين: الفطر والضحى ٢٠٤٩               |
| لأنه حديث عهد بربه١٥٠١                    | لاطاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف . ٣٦٦٥ |
| لانورث ما تركناه صدقة ١٩٧٦                | لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ٣٦٩٦              |
| لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب ١٨٤١  | لاطلاق قبل نكاح، ولاعتاق إلا ٣٢٨١               |
| لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خيرله ١٨٧٠ | لاطلاق ولاعتاق في إغلاق ٣٢٨٥                    |
| لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ١٦٩٩        | لاطيرة، وخيرها الفأل ٤٥٧٦                       |
| لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً يريه خير من أن   | لاعدوى ولاصفر ولاغول ٤٥٨٠                       |
| يمتلىءشعراً ٤٧٩٤                          | لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ٤٥٧٧                   |
| لأن يؤدب الرجل ولده خيرله ٤٩٧٦            | لاعدوى ولا هامة ولا صفر ٤٥٧٨                    |
| لا هامة ولا عدوى ولا طيرة ٤٥٨٦            | لاعدوى ولا هاة ولا نوء ولا صفر ٤٥٧٩             |
| لاهجرة بعد الفتح ٢٨١٨                     | لأعطين هذه الراية غدأ رجلًا                     |
| لاهجرة، ولكن جهادونية ٢٧١٥                | لا فرع ولا عتبرة                                |
| لا، وأستغفرالله ٣٤٢٣                      | لاقطع في ثمر معلق، ولا                          |
| لا، والذي نفس أبي القاسم بيده ٣٤٢٢        | لاقطع في ثمر ولا كثر ٣٥٩٣                       |
| لا، وإن كنت لا بد فسل الصالحين ١٨٥٣       | لامادعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم ٢٠٢٦           |
| لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة ٢٠٧٤    | لا، منى مناخ من سبق ٢٦٢٥                        |
| لا وضوء إلا من صوت أوريح ٢١٠ ٣١٠          | لأنا بهم _ أو ببعضهم                            |
| لاوضوء لمن لم يذكر ٢٠٤٠٠٠                 | لأن أقتل في سبيل الله ، أحب إلى ٣٨٥٥            |
| لاوفاء لنذر في معصية ٣٤٢٨                 | لأن أقعد مع قوم يذكرون الله                     |
| لا، ولكن أكرهه من أجل ريحه ٤١٩٦           | لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله ٢٢٩٥           |
| لاً، ولكن لم يكن بأرض قومي ٤١١١           | لئن بقيت إلى قابل، لأصومن التاسع ٢٠٤١           |
| لاً، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه   | لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً، ليلقين الله ٢٧٦٤ |
| على الظلم                                 | لانذر في معصية ، وكفارته كفارة اليمين ٣٤٣٥      |
| لا، ومقلب القلوب                          | لانذرلابن آدم فيمالا يملك ٢٨٢٣                  |
|                                           | لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله 選 ١١٧٣          |
| لاتأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام ٢٧٦٥         | لانستعمل على عملنا من أراده ٣٦٨٣                |
| لاتبادروا الإمام                          | لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود ٢٥٠٥ أ        |

| <b>'</b>                                        | · 11                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| لاتحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوي ِ ١٨٣٠         | لا تباشــرُ المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ٣٠٩٩  |
| INTIX                                           | لاتباع حتى تفصل ٢٨١٧                           |
| لاتحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم ٣٤١٨             | لاتبدأوا اليهودولا النصاري بالسلام ٤٦٣٥        |
| لاتحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ٣٤٠٨              | لاتبع ماليس عندك ٢٨٦٧                          |
| لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ٢٠٥٢  | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ٢٨١٠     |
| لاتخلع أمرأة ثيابها فـي غيربيتها، إلا هتكت ٤٤٧٥ | لاتبيعوا الذهب بالذهب ٢٨١٩                     |
| لاتخلع امرأة ثيابها في غيربيت زوجها ٤٤٧٥        | لاتبيعوا القينات، ولاتشتروهن ٢٧٨٠              |
| لاتخيروابين الأنبياء                            | لاتبغضني فتفارق دينك                           |
| لاتخيروني على موسى ٢٠٥                          | لاتبقين في رقبة بغير قلادة ٣٨٩٦                |
| لاتدخل الملائكة بيتاً فيه ٤٦٣                   | لاتبكوا على أخي بعد اليوم                      |
| لاتدخل الملائكة بيتاً فيه جرس ٤٣٩٩              | لاتتخذواالضيعة ١٧٨٥                            |
| لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا تصاوير ٤٤٨٩  | لاتتخدوا شيئاً فيه الروح غرضاً ٤٠٧٦            |
| لاتدخلوامساكن الذين ظلموا ٥١٢٥                  | لاتتخذوا ظهور دوابكم منابر ٣٩١٦                |
| لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ٤٦٣١                  | لاتتركوا النار في بيونكم حين تنامون ٤٣٠٠       |
| لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم ٢٢٢٩ | لاتثوبن في شيء إلا                             |
| لاتذبحوا إلامسنة ١٤٥٥                           | لاتجالسوا أهل القدر                            |
| لاتذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل ١٦٥٥        | لاتجتعن جوعاً وكذباً ٤٢٥٦                      |
| لاتذهب الدنياحتي يملك العرب ٥٤٥٢                | لاتجزىء صلاة الرجل حتى ۸۷۸                     |
| لاِ ترجعن بعدي كفارأ ٣٥٣٧                       | لاتجعلوا بيوتكم قبوراً ٩٢٦                     |
| لأترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت              | لاتجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ٢١١٩         |
| الشمس ٤٢٩٧                                      | لاتجلس بين رجلين إلا بإذنهما ٤٧٠٤              |
| لاترغبواعن آبائكم ٣٣١٥                          | لاتجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها ١٦٩٨      |
| لاترقبوا، ولاتعمروا ۳۰۱۳                        | لاتجوزشهادة بدوي على صاحب قرية ٣٧٨٣            |
| لاتركب البحر إلا حاجاً ٣٨٣٨                     | لاتجوزشهادة خائن، ولاخائنة ٣٧٨١                |
| لاتركبوا الحزولا النهار ٤٣٥٧                    | لاتجوزشهادة خائن، ولاخائنة، ولازان، ولا        |
| لاتزال أمتي بخير (على الفطرة) ٢٠٩، ٦٠٩          | زانیة                                          |
| لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول: ٥٦٩٥               | لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا ٢٣٣١          |
| لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون ٥٥٠٧،٣٨١٩          | لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ٣١٦٦              |
| لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة ٢٧٢٧ | لاتحرم الرضعة أو الرضعتان ٣١٦٤                 |
| لاتزرموه، دعوه ٤٩٢                              | لا تحرم المصة والمصتان ٢١٦٥                    |
| لاتزكوا انفسكم ٢٥٧١                             | · ·                                            |
| لاتزوج المرأة المرأة ٣١٣٧                       | لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى ١٨٩٤   |
| لاتن ول قدما                                    | لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز ١٨٣٣ ، ١٨٣٤ |

| لاتعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ٢٥ ٢٥            | لاتسافر امرأة مسيرة ٢٥١٥                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب ١٦٣٩                   | لاتسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو ٣١٩٧ |
| لاتغبطن فاجرأ ٢٤٨٥                                 | لاتسال الإمارة، فإنك إن أعطيتها ٢٦٨٠               |
| لاتغتسلوا بالماء المشمس                            | لاتسأل المرأة طلاق أختها ٣١٤٥                      |
| لاتغضب (قال للنُّبِيِّ ﷺ: أوصني، قال: ) ١٠٤٥       | لاتسالوني عن الشر وسلوني عن الخير ٢٦٧٪             |
| ُ لَا تَفْعَلَ ، فإن مقام أُحدكم في سبيل الله ٣٨٣٠ | لاتسبوا أصحابي، فلوأن أحدكم ٢٠٠٧                   |
| لاتقام الحدود في المساجد ٣٤٧٠                      | لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا ١٦٦٤                |
| لاتقبل صلاة امرأة تطيبت ١٠٦٤                       | لاتسىوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ٤١٣٦                |
| لاتقبل صلاة بغير طهور ٣٠١                          | لاتسبوا الربح، فإذا رأيتم ماتكرهون ١٥١٨            |
| لاتقبل صلاة حائض إلا٧٦٢                            | لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام ٣٥٠                   |
| لاتقبل صلاة من أحدث                                | لاتسموا العنب الكرم ٤٧٦٣                           |
| لاتقتلوا أولادكم سرأ ٣١٩٦                          | لاتسمين غلامك يسارأ ٤٧٥٣                           |
| لاتقتل نفس ظلماً ٢١١                               | لاتشتره ولاتعد في صدقتك ١٩٥٤                       |
| لاتقتله ۴۶۶۹                                       | لاتشد الرحال إلا إلى                               |
| لاتقرأ الحائض ولا الجنب                            | لاتشددوا على أنفسكم ١٨١                            |
| لا تقصوا نواصي الخيـل، ولا معارفهـا، ولا           | لاتشربوا واحداً كشرب البعير ٤٢٧٨                   |
| أذنابها                                            | لاتشركوا بالله ولا تسرقوا                          |
| لاتقطع الأيدي في السفر ٣٦٠١                        | لاتصاحب إلا مؤمناً ١٨٠٥                            |
| لاتقطع الأيدي في الغزو ٣٦٠١                        | لاتصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ٢٩٢٤             |
| لاتقطعوا اللحم بالسكين ٢١٥                         | لاتصحب الملائكة رفقة فيهاكلب ولاجرس ٣٨٩٤           |
| لاتقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعداً . ٣٥٩٠     | لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم ١٥٥                 |
| لاتقل عليك السلام. عليك السلام ١٩١٨                | لا تصلح قبلتان في أرض والحدة، وليس على             |
| لا تقولوا السلام على الله ٩٠٩                      | المسلم جزية ٤٠٣٧                                   |
| لاتقولوا: الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن ٤٧٦١         | لاتصلوا صلاة في يوم مرتين ١١٥٧                     |
| لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب                | لاتصومواحتي تروا الهلال، ولا تفطروا ١٩٦٩           |
| والحبلة ٢٢٧٤                                       | لاتصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم ٢٠٦٣       |
| لاتقولوا للمنافق سيد                               | لاتضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة ٢٣٦٥           |
| لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ٢٧٧٨              | لاتضربوا إماء الله                                 |
| لاتقولوا: ماشاء الله وشاء محمد ٧٧٩                 | لاتضرك الفتنة                                      |
| لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق ٧١٥٥              | لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ٤٨٩٧           |
| لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً ١٣،٥٤١٢ ٥          | لا تظهر الشهاتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك . ٤٨٥٦   |
| لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ١٤٥٥               | لاتعدل بالرعة ١٧٣٠                                 |
| لاتقوم الساعة حتى تقتتل ١٥٤١٠                      | لاتعذبوابعذاب الله ۲۵۳۳                            |

| لاتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق ٢٨٤٩         | لاتقوم الساعة حتى تقتلوا ٥٣٦٤                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| لاتمار أخاك، ولاتمازحه ٤٨٩٢                       | لاتقوم الساعة حتى تخرج نارمن ٥٤٤٦                   |
| لاتمس النارمسلماً رآني أورأى ٢٠١٣ ٦٠١٣            | لاتقوم الساعة حتى تضطرب اليات ٥٥١٨                  |
| لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد ١٠٨٣،١٠٨٢       | ر.<br>لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما    |
| لاتمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به فضل الكلأ ٢٩٩٤     | ينفي                                                |
| لاتمنعوانساءكم المساجد ١٠٦٢                       | ر ٥٥١٦ ٥٥١٦ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض     |
| لا تمنىوا الموت فإن هول المطلع شديد ١٦١٣          | لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ٥٤٤٨                |
| لاتنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم ٤٤٥٨              | لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات ٥٤٤٣                  |
| لاتنذروا، فإن النذر لا يغني ٣٤٢٦                  | لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل ٥٤١٥                     |
| لاتنزع الرحمة إلا من شقي ٤٩٦٨                     | لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون ٤٧٩٩             |
| لاتنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم ٤٩٣١        | لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود . ١٤ ٥ ٥   |
| لاتنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن ١٩٥١     | لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض ٥٤٤٠            |
| لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع ٢٣٤٦ | لاتقوم الساعة حتى يكون ٥٣٦٥                         |
| لاتنكح الأيم حتى تستأمز ٣١٢٦                      | لا نقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ٥٤٢١         |
| لاتنهكي، فإن ذلك أحِظى للمرأة ٤٤٦٤                | لا تقومو كي بدر الأعاجم يعظم بعضها بعضا ٤٧٠٠        |
| لاتؤخروا الصلاة لطعام١٠٧١                         | لا تكثُّروا الكلام بغير دكر الله، فإن كثرة          |
| لاتؤذصاحب هذا القبر أولا تؤذه ١٧٢١                | الكلام ٢٧٢٦                                         |
| لاتؤذي امرأة زوجها في الدنيا ٣٢٥٦                 | لاتكرهوا مرضاكم على الطعام ٤٥٣٣                     |
| لاتؤذيني في عائشة فإن الوحي ٦١٨٩                  | لا، تكفوننا المؤونة ، ونشرككم في الثمرة ٢٩٣١        |
| لاتوطأ حامل حتى تضع ٣٣٣٨                          | لاتكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن ١٢٩                  |
| لا، يابنت الصديق ٥٣٥٠                             | لاتكوين فاحشة، فإن الله لا يحب ٤٦٣٨                 |
| لايأتي ماثة سنة وعلى الأرض ٥٠١١ ٥٠                | لا تـــلاعنوا بنعنــة الله، ولا بغضب الله، ولا      |
| لا يأخذ أحدكم عصا أخيه ٢٩٤٨                       | بجهتم ۴۸٤٩                                          |
| لا يأكلن أحدكم بشماله                             | لاتلبسوا الحرير ولا الديباج ٤٢٧٢                    |
| لايباع فضل الماء ليباع به الكلأ ٢٨٥٩              | لا تلبسوا القمص، ولا العسائم، ولا                   |
| لا يبع الرجل على بيع أخيه ٢٨٥٠                    | السراويلات٠٠٠ م٢٦٧٨                                 |
| لايبع حاضر لباد ۲۸۵۲                              | لا تلجواً على المغيبات ٣١١٩                         |
| لا يبغض الأنصار أحد ٢٥٠٠                          | لاتلحفوا في المسألة ، فوالله لا يسألني أحد ١٨٤٠     |
| لا يبقى على ظهر الأرض                             | لا تلعنها فإنها مأمورة ١ ٤٨٥                        |
| لايبلغ العبدأن يكون من المتقين حتى يدع . ٢٧٧٥     | لا تلعنوا الربح ، فإنها مأمورة ١٥١٧                 |
| لايبلغني احدمن اصحابي عن احدشيئاً ٢٨٥٢            | لا تلعنوه ، فوالله ما علمت أنه يجب الله ورسولة ٣٦٢٥ |
| لايبولن أحدكم في الماء الدائم ٤٧٤                 | لاتلقوا الجلب فمن تلقاه ٢٨٤٨                        |
| لا يبولن أحدكم في جحر ٣٥٤                         | لاتلقوا الركبان لبيع٧١٨٠ إ                          |

| لا يحلِّ لرجل أن يفرق بين اتنين إلا بإدنهما ٢٠٠٣ | لايبولن أحدكم في مستحمه ٣٥٣                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| لا يحل للرجل أن يعطي عطية ٣٠٢١                   | لايتحرى أحدكم فيصلى عند ١٠٣٩                      |
| لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ٢٠٣١ | لا يتخلُّجن في صدركُ شيء ضارعت فيــه              |
| لايحل لمسلم أن يروع مسلماً                       | النصرانية ٤٠٨٧                                    |
| لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ٣٤ ٥          | لا يتفرقن اثنان عن تراض ٢٨٠٥ ٢٨٠٥                 |
| لا يحلُّ لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث ٣٦ ٥٠٣٦   | لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أويومين ١٩٧٣       |
| لإيحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ٢٩٦٢             | لا يتمن أحدكم الموت١٦١٥                           |
| لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ٢٦ - ٤    | لايتمني أحدكم الموت، إما محسناً ١٥٩٨              |
| لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ٣٥٦                | لايتمنى أحدكم الموت ولايدع به ١٥٩٩                |
| لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ٣١٤٤                 | لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ١٦٠٠            |
| لا يخلون رجل بامرأة إلاكان ٣١١٨                  | لايتوارث أهل ملتين شتى ٣٠٤٧،٣٠٤٦                  |
| لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافرن امرأة ٢٥١٣      | لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدأ ٣٧٩٥           |
| لايدخل أحد الجنة إلا أري ٩٥٥                     | لا يُجزى ولد والده إلا ٣٣٩١                       |
| لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره ٢٣٧٢     | لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ٣٢٤٢               |
| لايدخل الجنة الجواظ ٥٠٧٩ ، ٥٠٨٠                  | لأ يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود           |
| لايدخل الجنة جسد غذي بحرام ۲۷۸۷                  | الله                                              |
| لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ١٨٧٣          | لا يجمع بين المرأة وعمتها ٣١٦٠                    |
| لايدخل الجنة سيء الملكة ٣٣٥٥، ٣٣٥٨               | لا يجوع أهل بيت عندهم التمر                       |
| لايدخل الجنة صاحب مكس ٣٧٠٣                       | لا يحب الله العقوق ٤١٥٦                           |
| لايدخل الجنة عاق، ولا قيار ولامنان ٣٦٥٣          | لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن ٦١٠٠            |
| لا يدخل الجنة قاطع ٤٩٢٢                          | لا يحسرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ٣١٧٣        |
| لايدخل الجنة قتات                                | لا يحل الكذب إلا في ثلاث: ٥٠٣٢                    |
| لايدخل الجنة لحم نبت من السحت ٢،٧٧٢              | لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه ٢٩٣٩           |
| لايدخل الجنة منان، ولاعاق، ولامدمن خمر ٤٩٣٣      | لا يحل دم امرىء مسلم ٣٥٤٤                         |
| لايدخل الجنة من كان في قلبه ٥ ١٠٨                | لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: . ٣٤٦٦       |
| لايدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه   ٤٩٦٣        | لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ٣٤٤٦                    |
| لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ٢٧٥٣، ٢٨١٥      | لايحل سلف وبيع ٢٨٧٠                               |
| لايدخل النار                                     | لايحل للرجل أن يهجر أحاه ٥٠٢٧                     |
| لايدخل النار أحد في قلبه ٥ ١٠٧                   | لايحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ٢٧٧٨       |
| لايدخل النار إلا شقي                             | لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ٢٧١٧            |
| لايدخلن هؤلاء عليكم ٣١٢١                         | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد ٣٣٣٠ |
| لايذهب الليل والنهار حتى يعبد ٥ ٥ ٥              | لا يحل لامرىء يؤمن بـالله واليوم الآخــر أن       |
| لايرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ٣٠٤٣      | یسقی ۹۳۳۹                                         |

| 1 7 9 7 9 11 (4)                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لايرجع أحد في هبته، إلا                                                                         |
| لا يرحم الله من لا يرحم الناس ٤٩٤٧                                                              |
| I take with all                                                                                 |
| لا يرد القدر إلا الدعاء ٤٩٢٥                                                                    |
| لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد ٢٢٣٣                                                         |
| لايرمي بهالموت أحدولا لحياته ٢٠١١                                                               |
| لايرمي رجل رجلًا بالفسوق ٤٨١٦                                                                   |
|                                                                                                 |
|                                                                                                 |
| لايزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة ١٥٦٧                                                           |
| لايزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر . ١٩٩٥                                                   |
| لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ٥٩٨٣                                                       |
| لايزال الرجل يذهب بنفسه ١١١٥                                                                    |
| لايزال الله عزوجل مقبلًا                                                                        |
| لايزال المؤمن معتقاً صالحاً ٣٤٦٧                                                                |
| لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ١٩٨٤                                                           |
| لا يزال الناس يتساءلون ٢٦، ٧٥                                                                   |
| لايزال أمر الناس ماضياً                                                                         |
| لايزال قلب الكبير ٢٧١ ه                                                                         |
| لايزال قوم يتأخرون۱۱۰۶                                                                          |
| لايزال لسانك رطباً من ذكر الله ٢٢٧٩                                                             |
| لايزال من أمتي أمة                                                                              |
| لايزال هذا في قريش ما بقي ٥٩٨١ لا مذال الناف حين من وهو مؤمن ٥٣                                 |
|                                                                                                 |
| د يسان الرجل فيها صرب المرابة عليه                                                              |
| د يسان بوجه الله إد الجنه                                                                       |
|                                                                                                 |
|                                                                                                 |
| الأخرى                                                                                          |
| . 1000                                                                                          |
| .                                                                                               |
| لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي منكم لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي منكم فليستقىء ٤٢٦٧ الا |
|                                                                                                 |

| لتتبعن سنن من قبلكم                            | لا يكون المؤمن لعاناً ١٨٤٨                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ٤٢٥٣          | لايكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة ٣٣٠٥        |
| لتفتحن عصابة من المسلمين كنز ٥٤١٧              | لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع ٢٧٤٣            |
| لتلبسها صاحبتها من جلبابها ١٤٣١                | لايلج النارمن بكي من خشية الله ٣٨٢٨               |
| لْتنظر عدد الليالي                             | لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ٥٠٥٢              |
| لتؤدن الحقوق إلى أهلها ٥ ١ ٢٨                  | لا يمشي أحدكم في نعل واحدة                        |
| لجميع أمتي كلهم                                | لا يمنع جارجاره أن يغرز خشبة في جداره ٢٩٦٤        |
| لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف ٣٥٣٠   | لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد ١٠٨٤           |
| لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم           | لا يمنعنكم من سحوركم                              |
| تصيدوه ۲۷۰۰                                    | لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد ١٧٣٠               |
| لسرادق النار أربعة جدر ٥٦٨١                    | لايموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج ١٧٢٩              |
| لزوال الدنيا أهون على الله من قتل . ٣٤٦٣،٣٤٦٢  | لايموتن أحدكم إلا وهويحسن ١٦٠٥                    |
| لعانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة ٤٨٦٨            | لايمين عليك ولانذر في معصية الرب ٣٤٤٣             |
| لعلك أردت الحج؟ ٢٧١١                           | لاينبغي لصديق أن يكون لعاناً ٤٨٢٠                 |
| لعلك ترزق به                                   | لاينبغي لقوم فيهم أبوبكر                          |
| لعلكم تقرأون خلف إمامكم ٨٥٤                    | لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ٢٥٠٣                   |
| لعلك قبلت أوغمزت أونظرت؟ ٣٥٦١                  | لاينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً ٤٨٤٨                |
| لعلك نفست؟ فإن ذلك شيء ٢٥٧٢                    | لاينبغي هذا للمتقين ٧٥٩                           |
| لعله أن يخفف عنهما                             | لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ٣١٠٠                  |
| لعلي لا أراكم بعد عامي هذا ٢٦١١                | لاينظرالله إلى رجل أن رجلًا ٣١٩٥                  |
| لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها ٢٧٧٧ | لاينظرالله عزوجل إلى رجل أن رجلًا ٣٥٨٥            |
| لعن الله الذي وسمه ٤٠٧٨                        | لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرآ 8٣١١ |
| لعن الله السارق يسرق البيضة ٣٥٩٠               | لا ينفرن أحدكم، حتى يكون آخر عهده                 |
| لعبن الله العقرب، ما تدع مصلياً ولا غيره ٤٥٦٧  | بالبیت ۲۲۶۸                                       |
| لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ٤٤٢٩      | لاينقشن أحد على نقش خاتمي هذا ٤٣٨٣                |
| لعن الله الناظروالمنظور إليه                   | لاينكح المحرم ولاينكح، ولا يخطب ٢٦٨١              |
| لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة ٤٤٣٠    | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ٧                 |
| لعن الله اليهود والنصاري بي ٧١٢                | لا يؤمن أحدكم حتى يكون ١٦٧                        |
| لعن عبد الدينار                                | لا يؤمن العبدحتي يؤمن بأربع                       |
| لعن الله من ذبح لغير الله ٤٠٧٠                 | لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ٢٥٤١        |
| لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما   | 1                                                 |
| ·                                              | لتأخذوا مناسككم فإني لاأدري لعلي لاأحج ٢٦١٨       |
| فيها                                           | i                                                 |
|                                                |                                                   |

| لكل غادر لواءيوم القيامة يعرف به ٣٧٢٦            | لقد أخفت في الله                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ٢٧٢٧ |                                                 |
| لكلُّ نبي دعوة مستجابة ، فتعجل ٢٢٢٣              |                                                 |
| لكل نبي رفيق ورفيقي ٢٠٧١،٦٠٧٠                    | لقد حكمت فيهم بحكم الله ٣٩٦٣                    |
| اللبكر سبع وللثيب ثلاث ٢٣٤                       | لقدرایت اثنی عشر ملکاً ۸۱۶                      |
| للسائل حق وإن جاء على فرس ٩٨٨ ٣                  | لقد رأيت أن أنجوز في القول ٤٨٠٣ ٤٨٠٣            |
| للشهيد عند الله ست خصال ٢٨٣٤                     | لقدراًيت رجلًا يتقلب في الجنة في شجرة ١٩٠٥      |
| للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي ٣٨٤٢       | لقدراًيتني في الحجر وقريش تسألني ٢٦٦٠٠٠٠        |
| لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب ٢٣٣٢ ٢٣٣٢      | لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى،        |
| لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل ٢٣٥٨           | وإذا                                            |
| للمسلم على المسلم ست بالمعروف ٢٦٤٣               | لقد سألت عن أمر عظيم، ٢٩٠٠٠٠٠٠٠                 |
| للمملوك طعامه وكسوته ٣٣٤٤                        | لقد شققت عليّ، أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك ٢٨٨٠    |
| للمؤمن على المؤمن ستخصال ٤٦٣٠                    | لقد قرأتها على ألجن ٨٦١                         |
| لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبرئيل ٩٢١        | لقد قلت بعدك أربع كلمات ٢٣٠١                    |
| كهاخلق الله آدم مسح ظهره ١١٨                     | لقدقلت كلمة لو مزج بها البحو لمزجته ٤٨٥٣        |
| لما خلق الله آدم وذريته قالت ۷۳۲                 | لقد كان فيها قبلكم من الأمم محدثون ٢٠٣٥٠        |
| لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ٢٦٦٧         | لقدلقيت من قومك فكان أشدما ٨٤٨                  |
| لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق ١٩٢٣          | لقدهممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ١٣٧٨           |
| لما خلق الله الجنة قال لجبريل                    | لقدهمت أن لا أصلي عليه ٣٣٩٠                     |
| لما خلق الله العقل قال له: ٢٠٠٥                  | لقدهمت أن أنهى عن الغيلة ٣١٨٩                   |
| لما صورالله آدم في الجنة ۲۰۷۰                    | لقد وجدته بحراً (لفرس أبي طلحة) ٤ ٥٨٠           |
| لما عرج بي ربي مورت بقوم لهم أظفار               | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ١٦١٦               |
| لما قضي الله الخلق ٢٣٦٤                          | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم ١٦٢٦ |
| لماكذُبني قريش قمت في الحجر ، ، ، ، ، ، ،        | لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ٢٣١٥٠٠٠٠٠٠            |
| لما وقعت بنو إسرائيل حتى تأطروهم ١٤٨ ٥           | لك السدس                                        |
| لم توللمتحابين مثل النكاح                        | لك بها يوم القيامة مبعمائة ناقة ٣٧٩٩            |
| لم تفعل ذلك؟ ١٨٨٠ ٢١٨٨                           | لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة                   |
| لم ضربته                                         | لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء ٤٥١٥         |
| لْمَاقِدُمُ اللهاجِرُونَ الأُولُونَ ١١٢٧         |                                                 |
| لن عمل بها من أمتي ٥٦٦                           | لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم ٢٠٧١             |
| لم يبق من النبوة إلا المبشرات                    | لكل شيء صقالة ، وصقالة القلوب ذكر الله ٢٢٨٦     |
| لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ٢٢٠١<br>    | لكل شيء عروس، وعروس القرآن (الرحمن) ۲۱۸۰        |
| لم يكذب إبراهيم <b>إلا ثلاث</b>                  | لكلُّ غَادَر لواء عند استه يو القيامة ٣٧٢٧      |

| لوجعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ٢١٤٠      | لن نقرأ شيئاً أبلغ عند الله من ﴿قل أعوذ برب                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| لودعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي ١٨٢٧            | الفلق ﴾ ٢١٦٤                                                                   |
| لودنامني لاختطفته الملائكة ٥٨٥٦                 | لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين ٧٥٦ ا                                         |
| لوسترته بثوبك كان خيراً لك ٧٥٦٧                 | لن يبرح الناس يتساءلون ٧٦                                                      |
| لوشهدته قبل أن يدفن ٣٣٩٠                        | لن يبرح هذا الدين قائماً ٣٨٠١                                                  |
| لوطعنت في فخذها لأجزأ عنك ٤٠٨٢.                 | لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ٣٤٤٧                                            |
| لوكان الإيمان عند الثريا ٢٢١٢                   | لن يبسط احد منكم ثوبه حتى ، ٥٨٩٦                                               |
| لوكانت الدنيا ٧٧١ ٥                             | لن يشبع المؤمن من خير ٢٢٢                                                      |
| لوكان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء ٣٩٦٥ | لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ٣٦٩٣                                              |
| لوكان بُعدي نبي لكان عمر ٢٠٤٧                   | لن يلج النار أحد صلى ٢٢٤                                                       |
| لوكانت سورة واحدة لكفت الناس ٣٢٦٩               | لن ينجى أحداً منكم عمله ٢٣٧١                                                   |
| لوكانت فاطمة لقطعتها ٣٦٠٧                       | لن يهلك الناس حتى يعذروا ٥١٤٦                                                  |
| لوكان عليها دين أكنت قاضيه؟ ٢٥١٢                | لهاما أخذت في بطونها ٤٨٨ ، ٤٨٧                                                 |
| لوكان لابن آدم ۲۷۳ ه                            | لهي أشدعلي الشيطان ٩١٧                                                         |
| لوكان لي مثل أحد ذهباً ، لسرني أن لا ١٨٥٩       | لو أخذتم إهابها، يطهرها ٥١٠                                                    |
| لوكنت آمراً أحداً أنِ يسجد ٣٢٥٥                 | لواطلع في بيتك أحد                                                             |
| لوكنت متخذآ خليلًا لاتخذت أبابكر ٢٠٢٠           | لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ١٩٣٥                                          |
| لوكنت مسحت عليه                                 | لوأعلم أنك تنظرن لطعنت به في عينيك ٣٥١٥                                        |
| لوكنت مؤمراً من غيرمشورة                        | لوأمسك الله القطر عن عباده ٤٦٠٥                                                |
| لولا أن أشق على أمتي ٣٧٦ ، ٣٩٠، ٣٩٠             | لوأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ٢٤١٦                                          |
| لولاأن الكلاب أمة من الأمم ٤١٠٢                 | لو أن الله عز وجل عذُّب أهل ١١٥                                                |
| لولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار ٦٢١٨           | لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا ٣٤٦٤                                           |
| لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ١٨٢١            | لو أن دلواً من غسَّاق بهراق ٥٦٨٢                                               |
| لولابنوإسرائيل لم يخنز اللحم، ولولاحواء . ٣٢٤١  | لوأن رجلًا عمل ٥٣٣٥                                                            |
| لولم تكله لأكلتم منه ولقام لكم                  | لوأن رصاصة مثل هذه ٥٦٨٨                                                        |
| لويعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس ٢٧٥٨            | لو أن شيئاً كان فيه الشفاء من الموت، لكان في                                   |
| لويعلم أحدكم ماله في ٧٨٧                        | السنا ١٩٥٢                                                                     |
| لويعلم الماربين يدي المصلي ٧٧٦                  | لو أن عبدين تحابآ في الله عز وجل ٥٠٢٤                                          |
| لويعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة ٢٣٦٧         | لوانفقت ما في الأرض                                                            |
| لويعلم الناس ما في النداء                       | روانفف ما في الرقوم قطرت                                                       |
| لويعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ٢٨٩٣          | لوان قطره من الرفوم قطرت                                                       |
| ليأتين على أمتي كما أن ١٧١                      | لوان ما يقل ظفر مما في الجنة ٥٦٣٧<br>الوان ما يقل ظفر مما في الجنة             |
| - 1 5 5 5 5                                     | ب ان می پیم ر سیر سی کا این است ۱۰۰۰ می این این این این این این این این این ای |

| · •                                                                                               | ~ <b>~ </b>                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليس على خائن، ولامنتهب، ولا مختلس قطع ٢٥٩٧                                                        | لياتي الرجل العظيم السمين                                                                                      |
|                                                                                                   | ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى . ٣٧٤٠                                                               |
| ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا . ١٨١٣                                                      | • •                                                                                                            |
| ليس في النوم تفريط                                                                                | ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل                                                                      |
| ليس فيهادونُ خمسة أوسق من التمر ١٧٩٤                                                              | الربا                                                                                                          |
| ليس في حب ولإ تمر صدقة حتى ١٨٠٢                                                                   | ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه ٢٧٨٤                                                                         |
| ليس لابن آدم حق ١٨٦٥                                                                              | ليبشر فقراء المهاجرين ٥٢٥٨                                                                                     |
| ليسلط على الكافر في قبره ١٣٤                                                                      | ليت رجلًا صالحاً يحرسني                                                                                        |
| ليس لك نفقة ٣٣٢٤                                                                                  | †                                                                                                              |
| لیس لله شریك ۲۳۹۷                                                                                 |                                                                                                                |
| ليس منامن تشبه بغيرنا ٤٦٤٩                                                                        |                                                                                                                |
| لیس منامن خبب امرأة علی زوجها ۲۲۲۲ . ۲۲۲۲                                                         | ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأله ٢٢٥١                                                                     |
| ليس منّامن خصي ولا اختصي ٧٢٤                                                                      | il de la companya de |
| ليس منامن دعا إلى عصبية                                                                           |                                                                                                                |
| ليس منامن ضرب الخدود، وشق الجيوب . ١٧٢٥                                                           |                                                                                                                |
| ليس منا من لم يتغن بالقرآن ٢١٩٤                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                   | ليس المسكين الذي يطوف على الناس ١٨٢٨                                                                           |
| ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ٢٧٤٢                                                 | , —                                                                                                            |
| ليشربن ناس من أمتي الخمر ٤٢٩٢                                                                     | 1/21 1 21 1                                                                                                    |
| ليصل أحدكم نشاطه، وإذا فترليقعد ١٢٤٤                                                              |                                                                                                                |
| ليصيبن أقواماً سفع من النار                                                                       |                                                                                                                |
| ليفرن الناس من الدجال حتى ٥٤٧٧                                                                    | 1 21 .31 .31 .31 . 1                                                                                           |
| ليكونن من أمتي                                                                                    | lander of the land                                                                                             |
| لیلهٔ آسری بی لقیت موسی ۷۱۶۰                                                                      | 1                                                                                                              |
| لیلزم کل انسان مصلاه                                                                              | man man l                                                                                                      |
| ليلني منكم أولو الأحلام ١٠٨٩ ليلني منكم أولو الأحلام ٢٨٠٠ لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجربينهما |                                                                                                                |
|                                                                                                   | 1                                                                                                              |
| لينتهين أقوام عن رفعهم                                                                            |                                                                                                                |
| لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ١٣٧٠                                                               |                                                                                                                |
| لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا . ٤٨٩٩                                                  |                                                                                                                |
| ليؤذن لكم خياركم                                                                                  |                                                                                                                |

# حرف الميم

| 27.50   | ما أسكر كثيره فقليله حرام                   |
|---------|---------------------------------------------|
| 7377    | ما أسكرمنه الفرق فملء الكف منه حرام         |
| ٥٧٧٤    | ماً اسمك؟، بل أنت زرعة                      |
| 1443    | ماأسمك؟، بل أنت سهل                         |
| P C V 3 | ما اسمه؟ ، لا ، لكن اسمه المنذر             |
| 371     | ما أصابني شيء منها إلا وهومكتوب             |
| ***     | ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم           |
| ****    | ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده   |
| 3777    | ما أطيبك من بلد وأحبك إلى                   |
| 7777    | ما أظلت الخضراء ولا أقلت                    |
| 7749    | ما أظلت الخصراء ولا أقلت الغبراء            |
| 4750    | ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع          |
| 3 PV7   | ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله              |
| 1483    | ما أكرم شاب شيخاً من أجل سنه                |
| 7409    | ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل       |
| ٤٧٧١    | ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟                |
| 2177    | ما ألقاه البحر أوجزرعنه الماء فكلوه         |
| 7700    | ما الميت في القبر إلا                       |
| ۷۱۸     |                                             |
| 771     |                                             |
| 977°C   | ما أمسى عند آل محمد                         |
|         | ما أنا بقارى، (جاءه، الملك فقال:            |
|         | اقرأ)                                       |
| 7.97    | ما انتجيته ولكن الله انتجاه                 |
|         | ما أنتها باقوى مني، وما أنا بـاغنى عن الأجر |
| 4910    | منکها                                       |
| 7977    | ماأنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون           |
|         | ما أنتم جزء من مائة ألف جزء                 |
| 8018    | ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء           |

| 77.7                 | ما آمن بالقرآن من استحل محارمه                |
|----------------------|-----------------------------------------------|
|                      | ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً أو تعلقت |
| <b>{</b> 00 <b>{</b> | غیمهٔ                                         |
| ١٨٨                  | ما ابتدع قوم بدعة                             |
| 7.5.                 | ما أبهيت لأهلك؟ (فقلت: مثله)                  |
| 3317                 | ما أجدله في غزوته هذه في ٢٠٠٠٠٠٠٠             |
| <b>XYYX</b>          | ما أجلسكم ها هنا؟ أما إني لم أستحلفكم         |
| ٠ ٢٣٦                | ما أحب أن لي الدنيا بهذه الآية ﴿ياعبادي       |
| <b>8</b> 00          | ما أحب أني حكيت أحداً وأن لي كذا وكذا         |
| 0.11                 | ما أحب عبد عبداً لله إلا أكرم ربه عزوجل       |
| 1111                 | ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل   |
| 77                   | ما أحد أصبر على أذى                           |
|                      | ما أحدث قوم بدعة                              |
|                      | ما أحسن هذا. (عن الخضب بالحناء والكتم         |
|                      | والصفرة)                                      |
| 7717                 | ما إخالك سرقت ٣٦١٢ .                          |
| 7373                 | ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟             |
| 2777                 | ماأدري: أنابفتح خيبرافرح، أم                  |
|                      | ما أدري أيد رجل أم يد امرأة                   |
|                      | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت        |
|                      | بالقرآن                                       |
|                      | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن    |
|                      | ما أذن الله لعبد في شيء أفضل                  |
|                      | ما أرى بها بأساً، من استطاع منكم أن ينفع      |
|                      | أخاه فلينفعه                                  |
| 4440                 | ما أراكم تنتهون يامعشر قريش                   |
|                      | ما أردت أن تعطيه؟                             |
|                      | ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله                |
| 5416                 | ما أنه في من الكورون من الأزار في النار       |

| ما حملك على ذلك؟ ٣٣٠٢                     | ما أنزل الله من السياء من بركة إلا ٤٥٩٧ ٤٥٩٧          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ما حملكم على إلقاء نعالكم ٧٦٦             | ما أنفق مؤمن ٥ ١٨٢                                    |
| ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أهلكته ١٧٩٣  | ما أنهر الدّم وذكر اسم الله ٤٠٧١                      |
| ماخلأت القصواء، وماذاك لها بخلق ٤٠٤٢      | ما اوحي إليُّ ٢٠٦٥                                    |
| ماخیّرعهاربین أمرین ۲۳۳                   | الماء (أي الصدقة أفضل) ١٩١٢                           |
| ماذا عندك يا ثهامة؟                       | الماء والملح والنار                                   |
| ماذئبان جائعان ١٨١٥                       | ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء ١٤٦                     |
| ما رأيت أحداً السوجع عليمه أشد من "       | ما بال أقوام يصلون معنا ٢٩٥                           |
| رسول الله ﷺ ١٥٣٩                          | ما بال هذا؟ ، إن نهيت عن قتل المصلين ٤٤٨١             |
| ما رأيت مثل النار ٥٣٤٦                    | ما بال هذا؟                                           |
| مارأيك في هذا؟ ٢٣٦٥                       | ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم ٢٩٨٣                  |
| مارئي الشيطان يوماً هوفيه أصغر ٢٦٠٠       | مــا بعث الله من نبـي، ولا استخلف مــن                |
| مارأينامن شيء. وإن وجدناه لبحرآ ۲۹۶۳      | خليفة، إلا ٢٦٩١                                       |
| مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم ١٢٩٥        | ما بقي منها؟                                          |
| ما زال جبرئيل يوصيني بالحار، حتى ظننت أنه | ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي ، فليس بكنز ١٨١٠            |
| سيورثه                                    | مابين المشرق والمغرب قبلة ٧١٥                         |
| ما زال الشيطان يأكل معه ٤٢٠٣              | مابين النفختين أربعون ٥٥٢١                            |
| ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها؟ ٢٣٠١ | مابين بيتي ومنبري                                     |
| مازهدعبد ۱۹۹۰                             | مابين خلَّق آدم إلى قيام الساعة                       |
| ماسالمناهم منذحاربناهم ٤١٣٩               | مابين منكبي الكافر في النار٠٠٠ ٥٦٧٢                   |
| من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة ٥٥٤٧      | ماتجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ٣٥٥٩                 |
| ماشأن ثابت؟ أيشتكي                        | ما تجرع عبد أفضل عند الله ٥١١٦                        |
| ماشبع آل محمد يومين من خبز بر إلا ١٩٣     | ماتذكرون؟ إنهالن تقوم حتى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| ماصلَّيت وراء إمام قط ١١٢٩                | ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ٣٠٨٥                 |
| ما ضرعثهان ما عمل بعد اليوم               | ماترون في الشارب والزاني ٨٨٦                          |
| ماضل قوم بعد هدی ۱۸۰                      | ماتسمون هذه؟ (قالوا: السحاب) ٥٧٢٦                     |
| ما طعامكم؟ ذاك وأبي الجوع ٤٢٦١            | ماتشتهي (قال: اشتهي خبزبر) ١٥٩٢                       |
| ماطلعت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان ٢١٨ ه    | ماتعدون الشهيد فيكم؟ ٣٨١١                             |
| ما طلعت الشمس على رجل                     | ماتعدون اهل بدر فیکم ۲۲۲۲                             |
| ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى ٥٣٧٠        | ماجاءني جبريل عليه السلام قط إلا ٢٨٦                  |
| ما على أحدكم إن وجد ١٣٨٩ ، ١٣٩٠           | ماجلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ٢٢٧٤              |
| ما على عِثمان ما عمل بعد هذه ٢٠٧٢         | ماحديث بلغني عنكم؟ ٢١٧                                |
| ماعليكم ألا تفعلوا، مامن نسمة ٢١٨٦٠٠٠٠    | ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه ۲۰۷۰                  |

| ما من الأنبياء من نبي إلا قد ٧٤٦                  | ماعلمت من كلب، أوباز، ثم أرسلته ٤٠٨٣            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مامن امریء مسلم تحضره . ِ ۲۸۶                     | ماعمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب ١٤٧٠         |
| مامن امریء مسلم یخذل امرأ مسلماً ٤٩٨٣             | ماعمل العبد عملاً أنجى له ٢٢٨٤                  |
| مامن امريء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله ٢٢٠٠ | ما فعلت الستة أو السبعة                         |
| ما من أمير عشرة، إلا يؤتى بـه يوم القيـامة        | ما فوق الإزار ٥٥٢                               |
| مغلولًا                                           | ما في الجنة شجرة إلا وساقها ٥٦٣١                |
| مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد له ١٤٧١           | ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا ٢٣١٤   |
| مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب ١٤٦٠              | ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي ٩٦٣        |
| مامن أحدمن أصحابي يموت بأرض ٢٠١٦                  | ما قلتم؟                                        |
| مامن أحديدخل الجنة ، يحب أن يرجع ٣٨٠٣             | ماكان الفحش في شيء إلا شانه ٤٨٥٤                |
| مامن أحديدعوبدعاء إلا آتاه الله ماسأل ٢٢٣٦        | ماكان معكم لهو؟ فإنَّ الأنصار يعجبهم ٣١٤١       |
| مامن أحديسلم علي ٩٢٥                              | ماكان من ميراث قسم في الجاهلية ٣٠٦٧             |
| مامن أحديشهد ٢٥                                   | ماكان يجد هذا مايسكن به رأسه؟ ٤٣٥١              |
| مامن أحد يموت إلا ندم                             | ماكنت أرى أن في دوس أحداً ٩٩٧                   |
| مامن بني آدم مولود إلا ً                          | ماکنتم تصنعون؟ ۲۱۹۸                             |
| مامن ثلاثة في قرية ١٠٦٧                           | ماكنتم تقولون في الجاهلية إذارمي بمثل هذا؟ ٢٦٠١ |
| ما من حاکم بحکم بین الناس ۳۷۳۹                    | ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه                |
| ما من دابة [في البحر] إلا وقد ذكاها الله لبني     | مالبعبرك؟ (قلتُ قدعمي) ٩١٤                      |
| آدم                                               | ما لك تزفزفين١٥٤٣                               |
| ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه                | ما لك يا أبا بكر؟ (قال: لدغت ) ٢٠٣٤             |
| العقوبة في الدنيا ١٩٣٢ العقوبة في الدنيا          | ما لك يا عائشة! أغرت ٢٣٢٣                       |
| مامن رجل رأى مبتلى، فقال ۲٤۳۰، ۲٤۳۰               | مالك؟ (قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم) ٢٠٠٤     |
| ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا ٢٩٢١              | ما لم تصطبحوا وتغتبقوا أوتختفئوا بها بقلًا ٢٦٢  |
| ما من رجل مسلم يموت فيقوم على ١٦٦٠                | ما لم تنله أخفاف الإبل ٣٠٠٠                     |
| ما من رجل يذنب ذنباً ، ثم يقوم فيتطهر ١٣٢٤        | ما لها قاتلها الله؟ لوتركته لبين ٥٠٤            |
| ما من رجل يصاب بشيء في جسده ۳٤۸۰                  | ماله ترب جبينه                                  |
| مامن رجل يكون في قوم ٤٠٠٠٠٠٠٠ ٥١٤٣                | ماله تربت يداه؟ ٤٢٣٦                            |
| مامن رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم ١٧٧٥           | ما هٰذه النمرقة؟ ٤٤٩٢                           |
| مامن رجل يلي أمر عشرة فها فوق ذلك ٢٧١٤            | مالى أجد منك ريح الأصنام؟ ٤٣٩٦                  |
| مامن شيء توعدونه إلا قدرأيته ۲۹٤۲                 | مالي أراكم عزين؟ ٤٧٢٤، ١٠٩١٠ ٤٧٢٤،              |
| مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها ٪ ١٧٧٣         | ما لي وللدنيا؟ ٥١٨٨                             |
| مامن صباح يصبح العباد فيه إلا ٢٣٠٥                | ما ملأ أدم                                      |
|                                                   | 1 TALL                                          |

| <b>~</b>                                     |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مامن مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه ٢٥٥٠      | ما من عبدقال لا إله إلا الله                     |
| مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان ٤٦٧٩           | مامن عبدمؤمن                                     |
| مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف ١٦٨٧    | مامن عبدمسلم يقول ٢٣٩٩                           |
| مامن مسلم يموت يوم الجمعة ١٣٦٧               | مامن عبدمسلم ينفق من كل مال له ١٩٢٤              |
| ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ٢١٢٤         | ما من عبد يسترعيه الله رعية ٣٦٨٧                 |
| مامن مولود إلا يولد على الفطرة               | ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل           |
| ما من مؤمن إلا وله بابان: باب يصعد ١٧٣٤      | ليلة: ٢٣٩١                                       |
| ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين ١٦٦١     | ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ١١٥٣                   |
| ما من میت بموت فیقوم باکیهم فیقول ۱۷٤٦       | مامنعك أن تغدومع أصحابك؟ ٣٩٢٣                    |
| مامن نبي إلا أنذر أمته الأعور ٤٧١            | ما منعك يا فلان أن تصلي                          |
| مامن نبي إلا وله وزيران                      | مامن غازیة ، أوسریة ، تغزو ۳۸۱۲                  |
| مامن نبي بعثه الله في أمِّته قبلي إلا ١٥٧    | مامن قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة . ٣٥٨٢ |
| مامن نبي يمرض إلا خَيْرتين ٩٩٦٠              | مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي                      |
| مامن نفس مسلمة يقبضها ربها ۳۸۵۵              | مامن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه ٢٢٧٣  |
| ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو     | مامن كل الماء يكون الولد ٣١٨٧                    |
| غاش لهم                                      | مامنكم أحد إلا سيكلمه ربه                        |
| مامن ولد بارينظر إلى والديه نظرة رحمة ٤٩٤٤   | مامنكم من أحد إلا قد وكل به                      |
| مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً ٢٥٩٤ | مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده ٨٥               |
| مامن يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ١٨٦٠     | مامنكم من أحديتوضأ ۲۸۹                           |
| ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب          | ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ١٦١٨                |
| حسن                                          | مامن مسلم كسامسلماً ثوباً، إلاكان ١٩٢٠           |
| ما نقصت صدقة من مال شيئاً ، وما زاد ١٨٨٩     | مامن مسلم ولامسلمة يصاب بمصيبة ١٧٥٩              |
| ماهذا السرف ياسغد؟ ٤٢٧                       | مامن مسلم يأخذ مضجعه بقراءة سورة ٢٤٠٥            |
| ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ ٢٠٦٦              | مامن مسلم يبيت على ذكر طاهراً ١٢١٥               |
| ما هذا؟ (قالوا صائم فقال: )ليس من البر ٢٠٢١  | مامن مسلم يتوضأ فيحسن                            |
| ما هذان اليومان؟ قد أبدلكها الله ١٤٣٩        | مامن مسلمين يتوفى لهما ثلاثة                     |
| ماهذایا آبارافع؟ ۲۲۷                         | ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولأ           |
| ما هذا يا أم سلمة!؟ إنه يشب الوجه ٣٣٣٣       | قطيعة ٢٢٥٩                                       |
| ماهذایابلال ۱۸۸۰                             | مامن مسلم يردعن عرض أخيه ٤٩٨٢                    |
| ما هذا يا صاحب الطعام؟ ٢٨٦٠                  | مامن مسلم يعود مسلماً غدوة ١٥٥٠                  |
| ماهذا يا عائشة؟ ٢٢٦٥                         | مامن مسلم يعود مسلماً فيقول ١٥٥٣                 |
| ما هذا يا عبد الله!                          | مامن مسلم يغرس غرساً، اويزرع زرعاً ١٩٠٠          |
|                                              |                                                  |

| <b>7</b> 2                                        |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مثل القلب كريشة ١٠٣                               |                                                |
| مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم ٣٧٨٨  | ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ٣٨٩١       |
| مثل المدهن في حدود الله ١٣٨٠ ٥                    | ما هذه؟ أما ان كل بناء وبال ١٨٤ ٥              |
| مثل المنافق كالشاة العائرة                        | الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ٢١١٢    |
| مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ٢١١٤      | مَا يَبَكَيْكِ؟ (دخل النَّبِيُّ ﷺ على صفية وهي |
| مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ١٥٤١              | تبکي)۱۹۲                                       |
| مثل المؤمن كمثل الزرع لاتزال الربح ١٥٤٢           | ما يبكيكِ؟ (ذكرت النار) ٥٥٦٠                   |
| مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته * ٢٥٠ | ما محملكم على هذا؟                             |
| مثل أمتي مثل المطر                                | مايدريني لعلي ۲۷۲ ۵                            |
| مثل شجرة الخضراء في وسط الشجر ٢٢٨٣                | المائد في البحر الذي يصيبه ٣٨٣٩                |
| مثل علم لاينتفع به                                | ما يزال للرجل يسأل الناس حتى يأتي ١٨٣٩         |
| مثلي كمثل رجل استوقد ناراً ١٤٩                    | ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب ١٥٣٧            |
| مثل ما بعثني الله به من الهدى                     | مايضرك؟هوأهون على الله ٥٤٩٢                    |
| مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق                         | ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ٤٠٩٥       |
| مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر ٥٧٤٥                  | ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ١٨٤٤        |
| المجالس بالأمانة ٢٦٠٥                             | ماينبغي لعبدأن يقول: إن خير ٥٧١٠               |
| مـدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد           | ما ينتظر أحدكم ٥١٧٥                            |
| وثن ۷۵۲۳، ۸۵۲۳، ۹۵۲۳                              | ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً ١٧٧٨        |
| المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ٢٧٢٨              | متی دفن هذا؟                                   |
| المراء في القرآن كفر ٢٣٦                          | المتباريان لا يجابان، ولا يؤكل طعامهما ٣٢٢٦    |
| المرأة إذا صلت خسها ٢٥٥                           | المتبايعان كل واحدمنهما بالخيار ٢٨٠١           |
| المرأة عورة ، فإذا خرجت ٣١٠٩                      | المتحابون في الله ، والمتجالسون في الله ٢٦ ٥٠  |
| مرأمتك بالحجامة                                   | المتشبع بما لم يعط                             |
| مرحباً بابنتي (ثم أجلسها ثم سارًها) ٢١٣٨          | المتكبرون. (في شرحه لمعنى المتفيهقون) ٤٧٩٨     |
| مرحباً بالراكب المهاجر ٤٦٨٤                       | المتوفى عنهازوجهالاتلبس المعصفر ٣٣٣٤           |
| مرحباً بالقوم، أوبالوفد                           | مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون ١٥٦٩          |
| مررت لیلة أسری بی بقوم                            | مثل أصحابي في أمتى كالملح                      |
|                                                   | مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما ١٨٦٤    |
| مره فليراجعها، ثم ليطلقها ٣٢٧٥                    | مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ٥٠١٠     |
| مروا أبا بكر أن يصلى بالناس                       | مثل الذي يتصدق عندموته أو يعتق، كالذي 10٧١     |
| مروا أولادكم بالصلاة ٧٣٠، ٧٣٠                     | مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر، مثل          |
| مروه فليتكلم وليستظل                              |                                                |

| الملح                                           | مروها فلتختمر ولتركب ٢٤٤٢ ٣٤٤٢                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| الملحمة العظمي وفتح القسطنطينية ٥٤٢٥            | المرء على دين خليله                                |
| ملعون من أي امرأته في دبرها ٣١٩٣                | المرءمع من أحب                                     |
| ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به ٥٠٤٢              | المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ١٨٤٦              |
| ملعون من عمل عمل قوم لوط ٣٥٨٣                   | المستبان ما قالاً ، فعلى البادىء ما لم ٤٨١٨ ، ٤٨١٩ |
| الملك في قريش والقضاء في الأنصار ٢٠٠١           | المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ٧٥٣                 |
| من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته ١٧٧٤           | مستريح ، أومستراح منه ١٦٠٣                         |
| من آمن بالله ورسوله ٣٧٨٧                        | المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا         |
| من آوي ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ٣٠٣٤           | يحفره                                              |
| من أوى يتيماً إلى طعامه وشرابه ٤٩٧٥             | المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه ٤٩٥٨        |
| من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ٢٨٤٤       | المسلم إذا سئل في القبر ١٢٥                        |
| من ابتاع طعامه فلا يبعه حتى يكتاله ٢٨٤٥         | المسلم الذي يخالط الناس ويصبر ٥٠٨٧                 |
| من ابتّاع نخلًا بعد أن تؤبر ٢٨٧٥                | المسلم من سلم المسلمون من لسانه والمؤمن ٣٣         |
| من ابتغى القضاء وسأل، وكُل إلى نفسه ٣٧٣٤        | المسلم من سلم المسلمون والمهاجر ٦                  |
| من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن ٤٩٤٩    | المسلمون تتكافأ دماؤهم ٣٤٧٦، ٣٤٧٥                  |
| من أتى المسجد لشيء ٧٣٠                          | المسلمون شركاء في ثلاث: ٢٠٠١ ٢٠٠١                  |
| من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ٣٥٧٦          | مضمضة محت ذنوبه وخطاياه ٣٨٥٩                       |
| من أتى بهيمة فلاحد عليه                         | مطل الغني ظلم ۲۹۰۷                                 |
| من أتى حائضاً                                   | المعتدي في الصدقة كهانعها ١٨٠١                     |
| من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ٤٥٩٥ | المعدة حوض البدن، والعروق إليها واردة ٤٥٦٦         |
| من أتى كاهنآ فصدقه بما يقول                     | مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ٤١٤٩           |
| من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ٣٦٧٨          | معقبات لايخيب قائلهن ٩٦٦                           |
| من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً ١٦٥١       | مع کل جرس شیطان ٤٣٩٨                               |
| من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية ٤٠٩٩                | مفاتيح الجنة شهادة                                 |
| من أحاط حائطاً على الأرض فهوله ٢٩٩٦             | مفاتيح الغيب خمس ١٥١٤                              |
| من أحب دنياه أضر بآخرته ٥ ١٧٩                   | مفتاح الجنة الصلاة                                 |
| من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار ٤٤٠١           | مفتاح الصلاة الطهور ۲۱۳،۳۱۲                        |
| من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ٤٩١٨ | مقاح الصلاه اللهور                                 |
| من أحب أن ينظر إلى رجل                          | سنة ٤٨٦٥                                           |
| من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                 | المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم . ٣٣٩٩     |
| من أحب لله وأبغض لله                            | المكيال مكيال أهل المدينة ٢٨٨٩                     |
| من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله ٣٨٦٨  | ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً ٨٠٠٠ م                |
| من احتجم أو اطلى يوم السبت أو الأربعاء ٤٥٥١     |                                                    |

| من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ٢٧٥٠                   | من احتجم لسبع عشرة ٤٥٤٨                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| من استعادُ بالله فأعيذوه، ومن سأل الله ١٩٤٣                 | من احتجم يوم الأربعاء، أويوم السبت ٤٥٥٠                                     |
| من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاً ٧٤٨                     | من احتكر طعاماً أربعين يوماً لم تصدق ٢٨٩٨                                   |
| من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً ١٧٨٠                | من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به ٢٨٩٦                                   |
| من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول ١٧٨٧                  | من احتكـر على المسلمين طعامهم ٢٨٩٥                                          |
| من أسلف في شيء فلا يصرفه ٢٨٩١ ٢٨٩١                          | من احتکر، فهوخاطیء ۲۸۹۲                                                     |
| من أسلف في شيء فليسلف ٢٨٨٣                                  | من أحدث في أمرنا هذا ١٤٠                                                    |
| من أشار إلى أخيه بحديدة                                     | من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر ١٩١٦                                        |
| من اشتری ثوباً بعشرة دراهم ۲۷۸۹                             | ىن أحيا أرضاً ميتة فهي له ۲۹٤٥، ۲۹٤٤                                        |
| من اشتری عبداً فلم یشترط ماله ۲۶۰۵                          | ىن أحيا سنة من سنتي ١٦٨ . ١٦٩                                               |
| من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له ٥٥٥ ا                   | ىن أحيا مواتاً من الأرض فهوله ٣٠٠٣                                          |
| من أشراط الساعة أن يتباهى ٧١٩                               | ىن أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ٢٧٤٧                                          |
| من أصابته فاقة فأنزلها بالناس، لم تسد ١٨٥٢                  | ىن أخذ أرضاً بجزيتها ٣٥٤٦                                                   |
| من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا ٢٦٣٩                     | ىن أخذ أرضاً بغير حقها كلف ٢٩٥٩                                             |
| من أصاب دس أقيم عليه حد ذلك ٢٦٢                             | ىن أخذ أموال الناس يريد أداءها ٢٩١٠                                         |
| من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ ٢٠٣٦                        | ىن أخذ شبراً من الأرض ظلماً ٥٩٥٣. ٢٩٣٨                                      |
| من أصبح مطيعاً لله في والديه                                | ىن أخذمن الأرض شيئاً بغير حقه ٢٩٥٨ ا                                        |
| من أصبح منكم آمناً في سربه                                  | ىن أدخل فرساً بين فرسين فإن كان ٣٨٧٥                                        |
| من أصبح منكم اليوم صائماً؟ ١٨٩١                             | ىن أدخل فرساً بين فرسين، يعني وهو لا يأمن ٣٨٧٥                              |
| من أصيب بدم أو خبل                                          | ن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ١١٤٨                                          |
| من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني ٢٦٦١ ٢٦٦٣                 | ن أدرك ركعة من الصبح                                                        |
| من أعان على خصومة لا يدري أحق ٢٦١٦                          | ن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ١٤١٢                                        |
| من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة ۴۸۶ م                         | ن أدرك من الجمعة ركعة فليصل ١٤١٩                                            |
| من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره                                 | ن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ٣٣١٤                                           |
| من أعنق رقبة مسلمة أعنق الله ٣٨٢                            | ن ادعی مالیس له، فلیس منا ۳۷٦٥<br>ن ادعی مالیس له، فلیس منا                 |
| من 'عتق شركاً له في عبد                                     | ن إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله ٢٢٠٩<br>من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى |
| من عتق شقصاً في عبد أعتق ٣٣٨٩                               | To the second of                                                            |
| من عتق عبد وله مال ٢٣٩٦ من عطى في صداق امرأته ملء كفيه ٢٢٠٥ | 44.                                                                         |
| من عطي حطه من الرفق                                         | į                                                                           |
| من عطى عطاء فوجد فليجز به ٣٠٠٣                              | ن أراد أن يلقى الله طاهر أ مطهر أ ٤٠٩٤                                      |
|                                                             | ن أراد أن ينام على فراشه، فنام على يمينه ٢١٥٩                               |
| •                                                           | ن أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في سته ٧ ٢٨٥٧                                |

|        | من أمّن رجلًا على نفسه فقتله ٣٩٧٩               | من اغتسل يوم الجمعة، ولبس ١٣٨٧                |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| *<br>* | من أنا؟ (فقالوا: أنت رسول اللهِ) ٧٥٧٥           | من اغتيب عنده أخوه المسلم ٤٩٨٠                |
|        | من أنظر معسر آ أو وضع عنه أظِلُّه ۲۹۰۶          | من أفتى بغير علم ٢٤٢                          |
| ,      | من انظرمعسرا أو وضع عنه أنجاه ۲۹۰۳              | من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ٤٦٢٦         |
|        | من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى ٤٣٧٩ | من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا        |
|        | من أنفق زوجين من شيء من الأشياء ١٨٩٠            | مرض                                           |
|        | من أنفق نفقة في سبيل الله ٣٨٢٦                  | من أقال مسلماً أقاله الله عثرته ٢٨٨١          |
|        | من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ٣٦٩٥     | من اقتبس بابًا من علم النجوم ٤٦٠٤             |
|        | من أهراق من هذه الدماء، فلا يضره ٤٥٤٢           | من اقتبس علماً من النجوم ٤٥٩٨                 |
|        | من اهريق دمه وعقر جواده ٣٨٣٣                    | من اقتدی بکتاب الله                           |
|        | من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى ٢٥٣٢       | من اقتراب الساعة هلاك العرب                   |
|        | من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ٢٥٥٦                | من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه ۳۷۶۰            |
|        | من أوى إلى فراشه طاهرآ وذكر الله ١٢٥٠           | من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أوضار ٤٠٩٨       |
|        | من بات على ظهر بيت                              | من اكتحل فليوتر                               |
|        | من بات وفي يدهُ غمر لم يغسله                    | من اكتوى أو استرقى ، فقد برىء من التوكل ٥٥٥٥  |
|        | منّ باع عيباً لم ينبه ٢٨٧٤                      | من أكل برجل مسلم أكلة                         |
|        | من باع منكم داراً أو عقاراً ٢٩٦٦                | من أكل ثوماً أوبصلًا ٤١٩٧                     |
|        | من بايع إماماً ، فأعطاه صفقة يده ٣٦٧٩           | من أكل طعاماً ، ثم قال: الحمد لله ٣٤٣         |
|        | من بدل دینه فاقتلوه ۳۵۳۳                        | من أكل طيباً وعمل في سنَّة ١٧٨                |
|        | من بلغ بسهم في سبيل الله، فهو له درجة في        | من أكـل في قصعة فلحسهـا استغفـرت لــه         |
|        | الجنة                                           | القسعة                                        |
|        | من بنی لله مسجداً                               | من أكل قصعة ثم لحسها ٤٢٤٢                     |
|        | من بني مسجداً ليذكر الله فيه ٣٣٨٥               | من أكل من هذه الشجرة ٧٠٧                      |
|        | من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ٢٣٣١         | من التمس رضي الله بسخط الناس ١٣٠٠             |
|        | من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات ١٦٧٠              | من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب        |
|        | من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد 8899           | الدار ٢٥٨ ، ٤٢٥٨ ، ٤٢٥٩                       |
|        | من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ١٣٩٢              | من الغيرة ما يحب الله ، ومنها ٣٣١٩            |
|        | من تردی من جبل فقتل نفسه ۳٤٥٣                   | من القوم؟ إن الله لا يعذب من عباده إلا ٢٣٧٨   |
|        | من ترك الجمعة من غير ضرورة ١٣٧٩                 | من الكبائر شتم الرجل والديه ٤٩١٦              |
|        | من ترك الجمعة من غير عذر ١٣٧٤                   | من الماء (مم خلق الخلق؟) ٥٦٣٠                 |
|        | من ترك الكذب وهو باطل ٤٨٣٢                      | من المذي الوضوء                               |
|        | من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها ١٣٧٢، ١٣٧٢          | من المن الذي أنزل الله تعالى (أي الكمأة) ٤١٨٤ |

| ا من جاء سرحاء من ا                                  | من ترك صلاة العصر                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| من جاء مسجدي هذا                                     | من ترك لبس ثوب جمال تواضعاً ٤٣٤٩ ، ٤٣٤٩      |
| من جاع أو احتاج                                      | من ترك لبس ثوب جمال وهويقدر عليه ٤٣٤٨، ٤٣٤٨ع |
| من جاهد المشركين بماله ونفسه ٣٨٣٣                    | من ترك موضع شعرة                             |
| من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه                   | من ترکهن خشیة ثائر فلیس منا                  |
| يوم القيامة ۲۳۱۲ ، ۶۳۳۹                              | المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ٣٢٩٠       |
| من جعل الهموم همآ واحداً ۲۶،۲۶۳                      | من تسمى باسمي، فلا يكتن بكنيتي ٤٧٧٠          |
| من جعل قاضياً بين الناس، فقد ذبيح بغير               | من تشه بقدم فه، منت                          |
| سکین                                                 | من تشبه بقوه فهومنهم                         |
| من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه ٢٤٣٣                     | من تصبح بسبع تمرات عجوة ٤١٩٠                 |
| من جهز غازياً في سبيل الله ، فقد غزا ٣٧٩٧            | من تصدق بعدل تمـرة من كسب طيب، ولا           |
| من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ١١٦٧                | يقبل                                         |
| من حافظ على شفعة الضحى ، غفرت له ٢٣١٨                | من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ۲۵۰۶        |
| من حافظ علیها کانت له                                | من تعارمن الليل فقال: لا إله إلا الله ١٢١٣   |
| من حالت شفاعته دون حدمن حدود الله ٣٦١١               | من تعزَّى بعزاء الجاهلية                     |
| من حج، فزار قبري بعد موتي ٢٧٥٦                       | من تعلق شيئاً وكل إليه                       |
| من حج لله فلسم يرفث ۲۵۰۷                             | من تعلم صرف الكلام ليسبي به                  |
| من حدث عني بحديث ١٩٩                                 | من تعلّم علماً مما يبتغى به                  |
| من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ٤٨٤١ ، ٤٨٤٠      | من تعلّم كتاب الله                           |
| من حفظ على أمتي أربعين ٢٥٨                           | من تقوّل عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده        |
| من حلف بالأمانة فليس منا ٣٤٢٠                        | من تكلم في شيء من القدر                      |
| من حلف بغير الله فقد أشرك                            | من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ١٣٩٧         |
| من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا ٣٤١٠                | من تمسك بسنتي                                |
| من حلف على يمين صبروهو فيها فاجر ٩٧٥٩                | من تواضع لله رفعه الله                       |
| من حلف على يمين فرأى خيرآمنها ٣٤١٣                   | من توضأ على طهر                              |
| من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ٢٤ ٣               | من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى ١٣٨٣             |
| من حلف فقال في حلفه: باللات ٣٤٠٩                     | من توضّاً فأحسن الوضوء خرجت ٢٨٤              |
| من همي مؤمناً من منافق                               | من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه ١٥٥٢         |
| من حمل علينا السلاح فليس منا ٣٥٢٠                    | من توضأ فأحسن وضوءه                          |
|                                                      | من توضأ فليستنثر                             |
| من خاف أدلج ٥٣٤٨ من خاف أدلج ١٨٤٨ من خاف أن لا .ت. م | من توضأ وذكر اسم الله                        |
| من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ١٢٦٠                  | من توضأ وضوئي هذا ٢٨٧                        |
| من خرج حاجاً أومعتمراً أوغازياً ٢٥٣٩                 | من توضأ يوم الجمعة ١٠٤٥                      |
| من خرج في طلب العلم ٢٢٠                              | مرحالوت وهو بطلب العلم ٢٤٩                   |

| من سأل منكم وله أوقية أوعدلها ١٨٤٩            | خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ٣٦٦٩                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر ١٨٤٨       | خرج من بيته متطهراً ٧٢٨                                           |
| من سب علياً فقد سبني١٠١                       | خزن لسانه سترالله ١٢١٥                                            |
| من سبح الله في دبركل صلاة 97٧                 | خلع يدا من طاعة ، لقي الله يوم القيامة ٢٦٧٤                       |
| من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي ٢٣١٢    | خيرمعاش الناس لهم، رجل ممسك ٣٧٩٦                                  |
| من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم ٢٠٠٢        | ن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله ٢٤٣١                            |
| من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ٣٥٩٤     | دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذخبنة ٢٩٥٤                               |
| من سره أن يتمثل له الرجال قياماً ٤٦٩٩         | ن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٢٢١٩ ٦٢١٩                             |
| من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد ٢٢٤٠     | دعا إلى هدى كان له من الأجر ١٥٨                                   |
| من سره أن يكتال                               | دعارجلاً بالكفر، أوقال: ٤٨١٧                                      |
| من سره أن يلقى الله تعالى غدآ ١٠٧٢            | دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ٣٢٢٢                              |
| من سره أن ينجيه الله من كرب ٢٩٠٢              | ذا؟ أنا! أنا؟ (كأنه كرمها) ٩ ٢٦٩                                  |
| من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي                  | زب عن لحم أخيه بالمغيبة ٤٩٨١                                      |
| من سعادة ابن آدم                              | ر ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه ١٤٣٧                           |
| من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل ٣٧٠١   | ر ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها ١٤٣٦                               |
| من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ٢١٢              | ربع التيء وهو صائم، فليس عليه قضاء ٢٠٠٧<br>: ذرعه التيء وهو صائم، |
| من سل علينا السيف فليس منا ٣٥٢١               |                                                                   |
| من سمع المنادي فلم يمنعه ١٠٦٨                 | رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة. ٤٩٨٤                         |
| من سمع بالدِّجال فليناً منه ٨٨٥٥              | زراى منكم الليلة رؤيا؟ ٤٦٢١                                       |
| من سمع رجلًا ينشد ٧٠٦                         | ن رآنی فقد رأی الحق نام داند.                                     |
| من سمَّع الناس بعمله سمَّع                    | ن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ٤٦١١                           |
| من سمّع سمّع الله به ومن شاق ٥٣٢٧             | زرآني في المنام فقدرآني                                           |
| من سمَّع سمَّع اللهَ به ومن يرائي ٢٠٠٠٠٠ ٥٣١٦ | ن رأى من أميره شيئاً يكرهه ٣٦٦٨                                   |
| من سئل عن علم علمه ۲۲٤،۲۲۳                    | ن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ٥ ١٣٧                              |
| من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نوراً ٤٤٥٩    | ن رضي الله ربآ ، وبالإسلام ديناً ٣٨٥١                             |
| من شبرمة؟ أحججت عن نفسك؟ ٢٥٢٩                 | ن رضي من الله باليسير                                             |
| من شر الناس منزلة ١٣٢ ٥                       | ن زار قبر أبويه او أحدهما في كل جمعة ١٧٦٨<br>                     |
| من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة      | ن زار قوماً فلا يؤمهم                                             |
| فاقتلوه ۲۲۱۸ ، ۲۲۱۸ ، ۲۳۱۹                    | ن زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة ٢٧٥٥                     |
| من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة ٣٦٤٤،٣٦٤٣   | ن سأل الله الجنة ثلاث مرات، قالت الجنة: ٢٤٧٨                      |
| من شرب في إناء ذهب أو فضة ٤٢٨٥                | ن سأل الله الشهادة بصدق ٢٨٠٨ ٢٨٠٨                                 |
| من شفع لأحد شفاعة ٢٧٥٧                        | ن سأل الناس أموالهم تكثراً ، فإنما ١٨٣٨                           |
|                                               | الأال والموارفية وحاويم والمالا                                   |

| من ضرب علامًا له حداً لم يأته ٢٣٥٢            | من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ٣٦                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا ٢٥٩١        | من شهد أن لا إله إلا الله وحده ٧٧                                                                     |
| من طال عمره                                   | من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ١٩٥٨                                                             |
| من طلب الدنيا ٢٠٧٠                            | من صام رمضان، ثم أتبعه ستآ من شوال ۲۰٤٧                                                               |
| من طلب العلم فأدركه ٢٥٣                       | من صام يومآ ابتغاء وجه الله ۲۰۷۲، ۲۰۷۲                                                                |
| من طلب العلم كان كفارة ٢٢١                    | من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه ٢٠٥٣                                                          |
| من طلب العلم ليجاري به ٢٢٦، ٢٢٥               | من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين ٢٠٦٤                                                     |
| من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ٢٧٣٦           | من صلى أربعاً قبل الهاجرة ٤٦٩٤                                                                        |
| من عادى عهاراً عاداه الله ٢٥٦                 | من صلى البردين ٦٢٥                                                                                    |
| من عادمريضاً، لم يزل يخوض الرحمة ١٥٨١         | من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ١٣١٦                                                                      |
| من عادمريضاً نادى مناد في السهاء ١٥٧٥         | من صلّى العشاء في جماعة ٦٣٠                                                                           |
| من عاذبالله فأعيذوه ٢٧٤٤                      | من صلى الفجر في جماعة٩٧١                                                                              |
| من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم ٢٧٤٤               | من صلى بعد المغرب ست ركعات ١١٧٣                                                                       |
| من عال جاريتين حتى تبلغ اجاء يوم القيامة ٤٩٥٠ | من صلى بعد المغرب عشرين ركعة ١١٧٤                                                                     |
| من عرض عليه ريحان فلا يرده ٣٠١٦               | من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ١١٨٤                                                                   |
| من عزى ٹكلى، كسي بردا في الجنة ١٧٣٨           | من صلى سجدتين لا يسهو ٧٧٥                                                                             |
| من عزى مصاباً، فله مثل أجره ١٧٣٧              | مِن صلى صلاة الصبح ٢٢٧                                                                                |
| من علم الرمي ثم تركه ، فليس منا ٣٨٦٣          | نم صلي صلاة لم يقرأ ٨٢٣                                                                               |
| من عمر ارضاً ليست لأحد، فهو أحق ٢٩٩١          | من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا ١٣                                                                     |
| من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ٤٨٥٥        | من صلى صلاة يشك في النقصان ١٠٢٢                                                                       |
| من غدا إلى المسجد                             | من صلی علی عند قبری                                                                                   |
| من غدا إلى صلاة الصبح٠٠٠                      | من صلى علي واحدة صلَّى الله بِين ١٩٢١ من صلى علي واحدة صلَّى الله بِين الله علي واحدة صلَّى الله بِين |
| من غزا في سبيل الله ولم ينو ٣٨٥٠              | من صلى علي واحدة وحطَّت عنه ٩٢٢                                                                       |
| من غسل ميتاً فليغتسل                          | من صلى في ثوب واحد ٧٥٦                                                                                |
| من غسل يوم الجمعة واغتسل ١٣٨٨                 | من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة ١١٥٩                                                              |
| من غيش العرب لم يدخل في شفاعتي ٩٩٩٥           | من صلى لله أربعين يوماً في جماعة ١١٤٤                                                                 |
| من غشنا فليس منا                              | من صلّی براثی ۱۳۳۱                                                                                    |
| من فارق الجماعة شبرآ ١٨٥                      | من صمت نجا                                                                                            |
| من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب       | من صنع إليه معروف فقال لفاعله ٢٠ ٣٠ ٢٤                                                                |
| الرحمةُ ٢٢٣٩                                  | من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ ٤٥٠٧                                                             |
| من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ٣٥٤٢      | من ضار ضار الله به، ومن شاق ه                                                                         |
| من فرق بين والدة وولدها ٢٣٦١                  | من ضحى منكم، فلا يصبحن بعد ثالثة ٢٦٤٤                                                                 |

| من قتل الرجل؟ له سلبه أجمع ٢٩٦٢               | من فصل في سبيل الله فهات ٢٨٤٠ ٣٨٤٠             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| من قتل دون دینه فهوشهید                       | من فطر صائماً، أوجهز غازياً، فله مثل أجره ١٩٩٢ |
| من قتل دون ماله فهوشهید                       | من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ٣٨٢٥            |
| من قتل عبده قتلناه ۳٤٧٣                       | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٣٨١٤         |
| من قتل عصفوراً فها فوقها بغير حقها ٤٠٩٤       | من قال: استَعفر الله الذي لا إلّه إلا هو ٢٣٥٣  |
| من قتل في عمية في رمي ٣٤٧٨                    | من قال إذا أصبح: لا إنه إلا الله ٢٣٩٥          |
| من قتلَ قتيلًا له عليه بيّنة ٣٩٨٦             | من قال: أناخيرمن يونس ٥٧١٠                     |
| من قتل كافراً فله سلبه                        | من قال: إني بريء من الإسلام ٣٤٢١               |
| من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المفتول ٣٤٧٤    | من قال حين يأوي إلى فراشه ٢٤٠٤                 |
| من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ٣٤٥٢        | من قال حين يسمع المؤذن                         |
| من قتله بطنه لم يعذب في قبره ١٥٧٣             | من قال حين يسمع النداء                         |
| من قتل وزغاً في أول ضربة                      | من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ٢٣٩٨       |
| من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ١٧٥٥    | من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي ٢٤٠٧         |
| من قذف مملوكه وهو بريء ۳۳۵۱                   | من قال حير يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله          |
| من قرأ آية الكرسي                             | السميع                                         |
| من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله ٢١٤١       | من قال حيرَ يصبح : ﴿فسبحان الله ﴾ ٤ ٢٣٩٤       |
| من قرأ القرآن فليسأل الله به، فبإنه سيجيء     | من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله ٢٢٩٧     |
| أقوام ٢٢١٦                                    | من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له        |
| من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألبس والداه ٢١٣٩  | 77.5                                           |
| من قـرأ القرآن يتـأكل بــه الناس، جــاء يوم   | من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ٢٢٩٦ |
| القيامة                                       | من قال في القرآن برأيه فأصاب ٢٣٥               |
| من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من          | من قال في القرآن برأيه فليتبوأ ٢٣٤             |
| ننة                                           | من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه ٩٧٥            |
| من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ٢١٣٧    | من قال قبل أن ينصرف (ولم يذكر صلاة             |
| م قرأ (حم) الدخان في ليلة ، أصبح يستغفر ٢١٤٩  | المغرب)                                        |
| من قرا (حم) الدخان في ليلة الجمعة غفرله. ٢١٥٠ | من قال: لا إله إلا الله والله أكبر ٢٣١٠        |
| من قرأ ﴿حم﴾ المؤمن إلى ﴿إليه المصــير﴾،       | من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٢٣٠٢   |
| وآية الكرسي ٢١٤٤                              | من قال مثل هذا يقيناً                          |
| من قرأ سورة ﴿الكهف﴾ في يوم الجمعة أضاء        | من قام بعشر أيات لم يكتب من الغافلين ١٢٠١      |
| له النور                                      | من قام رمضان إيماناً واحتساباً ١٢٩٦            |
| من قرأ سورة ﴿الواقعة﴾ في كل ليلة لم تصبه      | من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ٤٦٩٧    |
| فاقة أبدأ                                     | من قبل مني الكلمة                              |

| ٣٨                                             | ۵                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان ٢٠٢٦  | من قرأ في ليلَّة مائة آية لم يحاجه القـرآن تلك   |
| س كان له شعر فليكرمه ٤٤٥٠                      | الليلة                                           |
| من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة ٣٧٥١            | من قرأ ﴿قُلُ هُو اللهُ أُحدُ﴾ عشر مرات بني له    |
| من كان له على رجل حق ٢٩٢٧                      | بهاقصر ۱۸۵                                       |
| من كان له فرطان من أمتي أدخله الله ١٧٣٥        | من قرأ كل يوم ماثتي مرة ﴿قل هو الله أحد﴾         |
| من كان معه فضل ظهر فليعد به ٢٨٩٨ ٣٨٩٨          | عي ۲۱۵۸                                          |
| من كان منكم أهدى فإنه لا يحل ٢٥٥٧              | من قرأ منكم بـ ﴿ التين والزيتون ﴾ ٨٦٠            |
| من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل            | من قرأ ﴿يَسُ﴾ ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما    |
| أربعاً                                         | تقدم ۲۱۷۸                                        |
| سن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه ١٣٨٠      | من قرأ ﴿يَس﴾ في صدر النهار قضيت حوائجه ٢١٧٧      |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل       | نم قضي لأحد من أمتي حاجة يريد أن يسره بها        |
| الحمام بغير إزار ١٤٧٧                          | فقد سرني ٤٩٩٦                                    |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب ٤٠١٩   | من قضيت له بشيء من حق أخيه ٣٧٧٠                  |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،    | من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار ۲۹۷۰          |
| جائزته                                         | من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه ٢٧٤٨             |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه .   | من قطع میراث وارثه، قطع الله میراثه ۳۰۷۸، ۳۰۷۹   |
| ومن کان ۲۲۳۳                                   | من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة ١٣١٧           |
| من كثرهمه فليقل: اللهم إني عبدك ٢٤٥٢           | من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من      |
| من كذب علي متعمداً                             | الله                                             |
| من کسر، أو عرج فقد حل                          | من كاتب عبده على مائة أوقية ٣٤٠١                 |
| من كشف ستراً فأدخل بصره في البيت ٣٥٢٦          | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة ١٦٢١ |
| من كظم غيظاً وهويقدر ٨٠٠٥                      | من کان بینه وبین قوم عهد                         |
| من كنت مولاه فعلي مولاه                        | من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ٤٩٧٩         |
| من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون ٣٣٦٩ | من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد ١٣٢٧         |
| من لا يرحم لا يرحم                             | من كانت له سريرة                                 |
| من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في           | من كانت له مظلمة لأخيه                           |
| الأحرة ٢١٦٦،٧١٣١٦،٨١٣١، ١٣١٤                   | من کانت نیته طلب ۳۲۱، ۵۳۲۰                       |
| من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذي       | من كان ذا وجهين في الدنيا                        |
| کسانی                                          | من كان ذبح قبل آن يصلي                           |
| من لبس ثوب شهرة في الدنيا                      | من كان عنده خبز بر فليبعث ٢ ٩٥١                  |
| من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق         | من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ٥٩٤٦         |
| مخرجاً                                         | من كان قاضياً فقضى بالعدل ٣٧٤٣                   |

| من نسي صلاة أو نام                           | من لزم السلطان افتتن ٢٧٠١                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| من نسي صلاة فليصلها                          | من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده ٤٥٠٠                      |
| من نسي وهوصائم فأكل أوشرب، فليتم ٣٠٠٣        | من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ٤٥٠٥                    |
| من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي    | من لعق العسل ثلاث غدوات ٤٥٧٠                              |
| ٔ ردي ً                                      | من لقى الله بغير أثر من جهاد ٣٨٣٥                         |
| من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه٣٧٢٠               | من لقي الله لا يشرك به شيئاً ٤٧                           |
| من نفَّس عن مؤمن كربة ٢٠٤                    | من لقي الله لا يعدل به شيئاً في الدنيا ٢٣٦٢               |
| من نیح علیه، فإنه یعذب بمانیح علیه ۱۷٤٠      | من لم يأخذ من شاربه فليس منا ٤٤٣٨                         |
| من ها هنا جاءت الفتن                         | من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ١٩٨٧              |
| من هجر أخاه سنة فهوكسفك دمه ٥٠٣٥             | من لم يدع قول الزور والعمل به                             |
| مِن هذا الذي معك؟ ٣٤٧١                       | من لم يسأل الله يغضب عليه ٢٢٣٨                            |
| من هذا؟ حذيفة؟ ما حاجتك غفر الله لك ٦١٧٦     | من لم يشكر الناس لم يشكر الله ٣٠٢٥                        |
| من هذا يا أبا هريرة؟ ٢٦٦٢                    | من لم يغــز ولم يجهز غازياً ٣٨٢٠                          |
| منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ١٧٢٥           | من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ٢٥٣٥                       |
| منهومان لايشبعان: صاحب العلم ٢٦١             | من مات مريضاً مات شهيداً ١٥٩٥                             |
| منهومان لایشبعان، فهوم ۲۲۰                   | من مات على وصية مات على سبيل وسنة ٣٠٧٦                    |
| من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ٣٥٧٥             | من مات وعليه صوم صام عنه وليه ۲۰۲۱                        |
| من وجدعين ماله عندرجل فهو أحق به ٢٩٤٩        | من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه ٢٠٣٤               |
| من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ٣٠٣٩               | من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه                           |
| من وسع على عياله في النفقة يوم               | من مات وهو بريء من الكبر والغلول ۲۹۲۱<br>                 |
| عاشوراء                                      | من مات وهو يعلم أنه                                       |
| من وعبد رجلًا فلم يبأت أحيدهما إلى وقت       | من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله                          |
| الصلاة ٣٨٨٤                                  | من مشي مع ظالم ليقويه                                     |
| من وقَر صاحب بدعة ١٨٩                        | من ملك ذارحم محرم فهو حر ٢٣٩٣ ٣٣٩٣                        |
| من ولدله ولد فليحسن اسمه وأدبه ٣١٣٨          | من ملك زادآ وراحلة تبلغه ۲۵۲۱<br>من ملك زادآ وراحلة تبلغه |
| من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين ٣٧٢٨      | من منح منحة لبن أوورق، أو هدى ١٩١٧<br>نام في احد          |
| من ولي من أمر الناس شيئاً، ثم أغلق بابه ٣٧٢٩ | من نابه شيء في صلاته                                      |
| من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم ١١١١        | من نام عن الوتر أونسبه فليصل ١٢٧٩                         |
| من يأتيني بخبرالقوم                          | من نام عن حزبه أو عن شيء منه                              |
| من يأخذُ عني؟ اتق المحارم ١٧١٥               | من نام عن ونره فليصل إدا اصبح                             |
| من يحرم الرفّق يحرم الخير ٥٠٦٨               | من ندر آن يطيع الله فليطلعه                               |
| من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ٥٦٢١             | من مدر مدر الم يسمم المحدود                               |
|                                              |                                                           |

| موت غربة شهادة ١٥٩٤                                          | من يرد الله به خيراً يصب منه ١٥٣٦           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| المؤذنون أطول الناس أعناقاً ٢٥٤                              | من يردالله به خيراً يفقهه                   |
| المؤذن يغفر له مدى                                           | من يردهوان قريش أهانه الله ٥٩٨٨             |
| موضع صوط في الجنة خير                                        | من يشتري بئر رومة يجعل                      |
| مولى القوم من أنفسهم                                         | من يشتري هذا الحلس والقدح؟ ٢٨٧٣             |
| مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم ٣٠٥١                       | من يشتريه مني؟ ٢٣٩٢                         |
| المؤمن أكرم على الله من بعض ٢٣٣٠ ٥٧٣٥                        | من يصعد الثنية                              |
| المؤمن القوي خير ٢٩٨٥                                        | من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ٤٨١٢  |
| المائمن غركريم                                               | من يضيفه؟ ويرحمه الله                       |
| المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 8900                   | من يعرف أصحاب هذه الأقبر ١٢٩                |
| المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن 89٨٥                  | من يكتم غالًا فإنه مثله                     |
| المؤمن مألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ٤٩٩٥               | من يمنعك مني؟                               |
| ·                                                            | من ينظر لناماً صنع أبوجهل؟                  |
| المؤمنون كرجـل واحـد، إن اشتكى عينـه المؤمنـون كـرجـل واحـد، | المهدي من عترتي من أولاد فاطمة              |
| اشتكى كله                                                    | المهدي مني أجلى الجبهة                      |
| المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء ٤ ٣٨٥٤                    | مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ٢٥١٧          |
| المؤمنون هينون لينون                                         | مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي بيده ٣٥٦٢        |
| المؤمن يشرب في معي واحدة                                     | ,                                           |
| المؤمن يموت بعرق الجبين                                      | مهلاً يا عائشة! عليك بالرفق ٤٦٣٨            |
| الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل ١٦٢٧                     | مهلایا عمر! ۱۷٤۸                            |
| الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها ١٦٤٠                      | مه يا علي! فإنك ناقه                        |
|                                                              | موت الفجاءة أخذة الأسف ٢٦١١                 |
|                                                              |                                             |
| لنون                                                         | حرف ا                                       |
|                                                              |                                             |
| نحن نعطیه من عندنا ۲۲۳۸                                      | نبياً عبداً (أشار جبريل بيده أن تواضع       |
| النجوم أمنة للسياء فإذا ذهبت ٢٠٠٨                            | فتلت:) ۲۳۸۰                                 |
| النذرنذران: فمن كان نذر في طاعة ٢٤٤٤                         | النَّبِيُّ فِي الجنة، والشهيد في الجنة ٣٨٥٦ |
| نزل الحجر الأسود من الجنة ٢٥٧٧                               | نحرت ههناومني كلهامنحر ٢٥٩٣                 |
| نزل القرآن على خمسة أوجه ١٨٢                                 | نحن احق بالشك من إبراهيم ٥٧٠٥               |
| نزل جبريل فأمّني                                             | نحن الأخرون السابقون يوم القيامة ١٣٥٤       |
| نصرت بالصا، وأهلكت عاد بالدبور ١٥١١                          | نحن الأخرون من أهل الدنيا ١٣٥٥              |
| نضر الله عبد أسمع مقالتي ٢٢٩، ٢٢٨                            | نحن الأخرون ونحن السابقون ٧٦٣               |
|                                                              |                                             |

| 0100         | نعمتان مغبون فيهماكثير                        | نضر الله عبداً سمع منا ۲۳۱، ۲۳۰               |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | نعم تربت يمينك فبم                            | نظفوا أفنيتكم                                 |
| 1991         | نعم سحور المؤمن التمر                         | نعم (في جواز الصدقة عن الأم) ١٩٥٠             |
|              | نعم صليها                                     | نعم (في الحج عن الأب) ٢٥١١                    |
|              | نعم عبدالله خالدبن الوليد                     | نعم (اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم) ٢٠١٠      |
|              | نعم عبدالله هذا                               | نعم (العتق عن الأم) ٣٤٠٣                      |
|              | نعم عذاب القبرحق                              | نعم (أفيأخذ بيده ويصافحه) ٤٦٨٠                |
|              | نعم، عليهن جهاد لاقتال فيه                    | نعم. (أي ـ نسمي الولد باسي وكنيه بكنيتي) ٤٧٧٢ |
| <b>A</b> 7.5 | نعم، عمر (هل لأحدمن الحسنات)                  | نعم (أيكون المؤمن حباناً) ٤٨٦٢                |
| 1703         | نعم، فإنه لوكان شيء سابق القدر                | نعم (أيكون المؤمن بخيلًا) ٤٨٦٢                |
| 1975         | نعم، قوم یکونون                               | نعم (فدعا بنضع فبسط ثم دعا بفضل               |
|              | نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح              | ازوادهم)                                      |
| <b>P377</b>  | نعماللمملوك أن يتوفاه الله بحسن عبادة         | نعم (فنظر إلى شجرة من وراثه فقال: ) ٥٩٢٤      |
| 7170         | نعم، نعم وفيه دخن                             | نعم استأذن عليها ٤٦٧٤                         |
| ۸۷۵٥         | نعم، هل تضارون في رؤية الشمس                  | نعم إذا رأت الماء                             |
| <b>77</b>    | نعم وازرره ولوبشوكة                           | نعم إلا الدين كذلك قال ٢٩١١                   |
| 2842         | نعم، وأكرمها. (عن الجمة)                      | نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل ٤١٨٣         |
| ٤٨٤          | نعم وبما أفضلت السباع                         | نعم، إلامن ثلاث: ٤٢٥٣                         |
| 701.         | نعم ولك أجر                                   | نعم الحي الأسدوالأشعرون لايفرون ٥٩٩٠          |
| 1.4.         | نعم ومن لمُريسجدهما فلايقرأهما                | نعم الرجل أبوبكر                              |
|              | نعم، وهل نبي إلا رعاها                        | نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته ٤٤٦١     |
| 7703         | نعم، ياعباد الله! تداووا                      | نعُم الرجل الفقيه ٢٥١                         |
|              | نعبت إلى نفسي (فبكت، قال:) لا تبكي            | نعم السيف                                     |
| 979          | فإنك فإنك                                     | نعم الصدقة اللقجة الصفي منحة ، والشاة ١٨٩٩    |
|              | نفس المؤمن معلقة بدينه                        | نعم، الصلاة عليهما. والإستغفار لهم ٤٩٣٦       |
|              | النفقة كلها في سبيل                           | عم المال الصالح للرجل الصالح ٢٧٥٦             |
|              | نقركم على ذلك ماشئنا                          | عم، اللهم استرعوراتنا ٢٤٥٥                    |
| 10.3         | نقركم ما أقركم الله                           | عم، إن النساء شقائق الرجال ٤٤١                |
| 77 P3        | نمت فرأيتني في الجنة ، فسمعت فيها قراءة       | هم، إن قتلت في سبيل الله وانت صابر ٣٨٠٥       |
|              | نهان عنه جبرئيل إن لم أعطكه تلبسه             | مم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ٤٠٤٤     |
|              | نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم           | مم، (قال جبريل:) باسم الله ارقيك ١٥٣٤         |
|              | نهيتكم عن الظِروك، فإن ظرَّفاً لا يحلُّ شيئاً | مت الأضحية الجذع من الضان ١٤٦٨                |

| النار. (من للصبية؟ صبية عقبة بن أبي معيط) ٩٧٢ | هيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٢ ١٧٦٢ |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| الناس تبعلقريش في الخيروالشر ٩٨٠              | ور أنَّ أراه                         |
| الناس تبعُ لقريش في هذا الشأن ٩٧٩             | لنوم أخوالموت                        |
| الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ٢٠١           | اركم التي يوقد ابن آدم               |
| ناس من أمتي عرضوا علي غزاة ٨٥٩                | اركم جزء من سبعين جزءاً              |
|                                               |                                      |

### حرف الهاء

|                                                 | 63/43            |
|-------------------------------------------------|------------------|
| هذان السمع والبصر (أبو بكر وعمر) ٢٠٦٤           | EV91             |
| هذا وضِوني ووضوء الأنبياء                       | ٠٣٩٦             |
| هذا وقومه، ولوكان الدين                         | ٣١٨٤             |
| هذا يومئذٍ على الهدى                            | 2 TVV            |
| هذه إدام هذه                                    | <b>TTA.</b>      |
| هذه الآيات التي يرسل الله ١٤٨٤                  | ٤٧٠              |
| هذه القبلة                                      | ٠٢٦٩             |
| هذه بتلك السبقة                                 | ۸۶۲۵             |
| هذه زوجتك في الدنيا والأخرة                     | ١٣٦              |
| هذه سبل على كل سبيل منها                        | 780              |
| هذه صلاة البيوت ١١٨٢                            | ، لم يفتح قط إلا |
| هذه عمرة استمتعنا بها ۲۵۵۸                      | *178             |
| هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه ١٥٥٧            | ٥٨٧٣             |
| هذه وهذه سواء                                   | TV & 0           |
| هكذا الرضوء، فمن زاد ٤١٧                        | 717V             |
| هكذا أمرني ربي ٤٠٨                              | ل التقطه ٦١٨١    |
| هكذا صلاة (لا أحسبه إلا قال) أمتي ١١١٥          | ۳۰۳۷             |
| مكذا نبعث يوم القيامة                           | YAVY             |
| علال خيرورشد ٢٤٥١                               | الله ۹۶۰۶        |
| هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما           | لى الأرض) . ٥٨٧١ |
| لقبت ٨٨٧٤                                       | ت ۸۹۶۵           |
| هل تدرون ما قال ربكم؟ ٤٥٩٦                      | ٠٨٩٢             |
| هل تدرون ما هذا؟ (قالوا: الله ورسوله أعلم) ٥٧٣٥ | 7173             |
|                                                 |                  |

| 1 PV3    | هجاهم حسان فشفي واشتفي                      |
|----------|---------------------------------------------|
| 7 P T C  | هدنة على دخن                                |
| 2727     | هذا (وأشار إلى اللسان)                      |
| 2 Y Y Y  | هذا ابن آدم                                 |
| ۳۳۸٠     | هذا أبوك، وهذه أمك                          |
| ٤٧٠      | هذا أزكى وأطيب وأطهر                        |
| <b>P</b> | هذا الأمل، وهذا أجله                        |
| ۸۲۲۵     | هذا الإنسان، وهذا أجله                      |
| 141      | هذا الذي تحرك له العرش                      |
| 720      | هذا أوان يختلس العلم                        |
| •        | هذا باب من السهاء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا |
| 3717     | اليوم                                       |
| ۳۷۸و     | هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه                    |
| c377     | هذاجبل يجبناونحبه                           |
| 7117     | هذاخالي فليرني امرؤخاله                     |
| 1115     | هذا دم الحسين وأصحابه ولم أزل التقطه        |
| 7.77     | هذارزق الله                                 |
| ***      | هذاما اشترى العداء بن خالد                  |
| 1.54     | هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله           |
| ۱۷۸د     | هذا مصرع فلان (ويضع بده على الأرض) .        |
| ۸۳۶٥     | هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله               |
| 7 PAC    | هذامن أهل النار                             |
| crir     | هذان ابناي وابنا ابنتي                      |

| هل له أحد؟                                       | هل تدرون مما أضحك؟                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| هلُّم إلى الغداء المبارك ١٩٩٧                    | هل تدرون من أجود جوداً ٢٥٩                    |
| هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ ٤٧٨٧        | هل تدرين ما هذه الليلة ١٣٠٥                   |
| هل معكم منه شيء؟ ٢٦٩٧                            | هل ترك لدينه قضاء؟ ٢٩١٣                       |
| هل معكم من لحمه شيء؟ ٤١٠٨                        | هل ترون ما أرى؟ ٥٣٨٧                          |
| هل من أحد يمشي ٥٢٠٥                              | هل تسمع النداء بالصلاة؟ فأجب ١٠٥٤             |
| هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ٩٦٦ ه        | هل تضارون في رؤية الشمس في ٥٥٥٥               |
| هل نظرت إليها؟ ٣١٠٧                              | هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ٢٦٩                  |
| هلّ يسكر؟ ٣٦٥١                                   | هل تنصرون وترزقون ۲۳۲ ه                       |
| هماجنتك ونارك                                    | هلرای أحدمنكم من رؤیا؟ ٤٦٢٥                   |
| هماريحاني من الدنيا                              | هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام ٢٨٦٠          |
| هم أشد أمتي على الدجال                           | هل رأيت ربك؟ (قال لجبرئيل:) ٥٧٢٩، ٥٧٣٠        |
| هم الأخسرون ورب الكعبة ١٨٦٨                      | هل رئي فيكم المغربون؟ ٤٥٦٥                    |
| هم غرمحجلِون من أثر ۲۹۹                          | هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر ، ٥٤٢٣      |
| هم من آبائهم. (أولاد المشركين) ٣٩٤٣              | هل على صاحبكم دين؟ ٢٩٢٠                       |
| هلُ منهم. (أولاد المشركين)                       | هل عليه دين؟                                  |
| هن حولي كها ترى، يسألنني النفقة ٣٢٤٩             | هل عندكم شيء؟ ۲۰۷۵                            |
| هواختلاس يختلسه الشيطّان                         | هل عندك من شيء تصدقها؟ ۲۲۰۲                   |
| هوأعظم للبركة ٤٢٤١                               | هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة ١٧١٥           |
| هرالطهورماؤه ۴۷۹                                 | هل قرامعي احدمنكم ٨٥٥                         |
| . هو أو لي الناس بمحياه ومماته ٣٠٦٤              | هلك المتنطعون ٤٧٨٥                            |
| هُوذًا، فإن انطَّلَقُ معك لم أمنعه               | هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ٣٤٣٧  |
| هوصيدويجعل فيه كبشآ                              | هلكة أمتي على يدي غلمة ٥٣٨٨                   |
| هوفي النار                                       | هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده ٥٤١٨              |
| هركُلام، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح ٧٠٨، ٤٨٠٨        | هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ ٢٥٠٢     |
| هولك ياعبد بن زمعة ، الولدللفراش ٣٣١٢            | هلا أخذتم إهابها ١٩٩                          |
| هومن عمل الشيطان ٤٥٥٣                            | هلاً ترکتموه                                  |
| هويعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات ٢١٠٨          | هلاتركتموه لعله ان يتوب ٣٥٦٥                  |
| هي المانعة، هي المنجية تنجيه ن من عذاب الله ٢١٥٤ | هلًا قلَّت: خذهامني وأنا الغلام الأنصاري ٤٩٠٣ |
| هي رخصة من الله عز وجـل فمن أخذ بهـا             | هل لك خادم؟ ١٦٠٥                              |
| نحسن ۲۰۲۹                                        | هل لك من إبل؟ ٢٣١١                            |
| هر في النار ١٩٩٢.                                |                                               |

### حرف الواو

وآدم بین الروح والجسد ...... ۵۷۵۸ والذي نفسي بيده لولم تذنبوا ؛ . . . . . . . ٢٣٢٨ والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم . . ١٩٧٨ وإذا رأيت الحفاة العراة..... ٣ والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل . . . . . ٥٠٥٥ وإذا قرأ فأنصتوا . . . . . . . . . . . . . . . . . والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ ألا إن والذي نفسي بيده ما في المدينة شِعْبٌ ولا . . . ١ ٥٩٠١ والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته ٣٢٤٦ الوالد أوسط أبواب الجنة . . . . . . . . . . ٤٩٢٨ والله إنك لخير أرض الله . . . . . . . . . . ٢٧٢٥ والذي نفس محمد بيده: إن المعروف . . . . ١٥٤ ٥ والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه . . . . . . . . ٢٣٢٣ والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن . . . ٥٦٤٥ والذي نفسي بيده إن لأنظر إلى الحوض . . . ٥٩٦٨ والله لا تجدون بعدي رجلًا هو أعدل مني . . ٣٥٥٣ والله لأريلج أحدكم بيمينه في أهله . . . . . ٣٤١٤ والذي نفسي بيده لا تذهب الديباحتي . . . . 820 والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. . . . . . . . . ٤٩٠٦٢ والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى . . . . ٩٥٥٥ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ٢٩٩٢ والذي نفسي بيده، لأقضين بينكيا بكتاب الله ٣٥٥٥ والله ليبعثنه الله يوم القيامة . . . . . . . . . ٢٥٧٨ والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل . . . ٢١٥٦ والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً . . . . . . ٥٥٠٦ والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة . . . . . . ٤٠٤٢ والله ما أردت إلا واحدة؟ . . . . . . . . . ٣٢٨٣ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي . . . . . . . والله ما الدنيا في الأخرة إلا . . . . . . . . . ١٥٦ ٥ والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدحتي يحب لأخيه ٢٩٦١ والمجاهد من جاهد نفسه . . . . . . . . ٣٤٨، ٣٤ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف . . . . . ١٤٠ والذي نفسي بيد ملقد ابتدرها . . . . . . . . . . . . . . . وأما شتمه إياي فقوله لي ولد . . . . . . . . . . . ٢١ والذي نفسي بيده لقد هممت . . . . . . . . . ١٠٥٣ وأناوأنا ..... ٢٧٧ وایکم مثلی، إن أبیت یطعمنی ربی ویسقینی ۱۹۸٦ والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم . . . . . . ١٩٤ والذي نفسي بيده لو تدومون . . . . . . . . ٢٢٦٨ وأيمارجل ضاف قوماً فلم يقروه . . . . . . . ٤٢٤٧ والذي نفسيٰ بيده لوتعلمون . . . . . . . . ٣٣٥٠ وجب أجرك، وردها عليك الميراث . . . . . ١٩٥٥ والذي نفسي بيده لولا أن رجالًا . . . . . . ٣٧٩٠ 

| وماسرق منه له صدقة١٩٠١                     | وجبت (قلت: وما وجبت؟ قال: ) الجنة ۲۱۲۰          |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| ﴿وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾   | وجهت وجهي للذي ٨١٣                              |  |
| ومامن أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نقص ٤١٠٢   | وجدنا فرسكم هذا بحرآ                            |  |
| ومن لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني   | وجَهوا هذه البيوت عن المسجد                     |  |
| هذا                                        | الوحدة خيرمن جليس السوء ٤٨٦٤                    |  |
| ﴿ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ﴾ ١٤٠٨     | الوترحق على كل مسلم ١٢٦٥                        |  |
| ونعم الراكب هو                             | الوترحق، فمن لم يوتر فليس منا ١٢٧٨              |  |
| وهل هو إلا بضعة منه ٣٢٠                    | الوترركعة من آخر الليل ١٢٥٥                     |  |
| الولاء لمن أعنق                            | وترسل الأمانة والرحم منقومان ٥٥٧٦               |  |
| ولايقتل حين يقتل وهو مؤمن                  | وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال ٤٦٤٢              |  |
| ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ : قلت: وإنِ ٢٣٧٦ | وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ٢٢٩        |  |
| ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ٣٥٦٢       | الوضوء من كل دم سائل ٣٣٣                        |  |
| ويحك أما علمت ما أصاب ٣٧٢,٣٧١              | وعدني ربي أن يدخل الجنة                         |  |
| ويحك! ومايدريك لوأن الله ابتلاه ١٥٧٨       | وعليك السلام، ارجع فصل ٧٩٠                      |  |
| ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل                  | وفد الله ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر . ٢٥٣٧ |  |
| ويلك قطعت عنق أخيك                         | الوقت الأول من الصلاة                           |  |
| ويلكم قدٍ قدٍ                              | وقت صلاتكم بين ماراتم ٨٢٥                       |  |
| ويلك! وما أعددت لها؟ ١٠٠٥                  | وقت الظهر إذا زالت ٥٨١                          |  |
| ويل للأعقاب من النار ٣٩٨                   | وكاء السه العينان فمن نام ٣١٦                   |  |
| ويل للأمراء، ويل للعرفاء ٣٦٩٨              | وكل به سبعون ملكاً ٢٥٩٠                         |  |
| ويل للعرب من شر                            | وما أنكرت من ذلك؟ ليس احد ٢٩٣ ه                 |  |
| ويل لمن بحدث فيكذب                         |                                                 |  |
|                                            |                                                 |  |
|                                            |                                                 |  |
| حرف الياء                                  |                                                 |  |

| (       | يا أبا ذر! ألا أدلك على خصلتين هما أخف على |
|---------|--------------------------------------------|
| Y743    | الظهر                                      |
| 7777    | يا أبا ذر! إنك ضعيف وإنها أمانة            |
| 77.7    | يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً                 |
| 31.0    | يا أبا در! أي عرى الإيمان أوثق؟            |
| P • F 7 | با أبا ذر! كيف أنت إذا أصاب الناس موت .    |

| يا أيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج ٢٥٢٠      | يا أبا ذر! لا عقل كالتدبير                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت ١٤٧٨           | يا أبا شعيب! إلى رجلًا تبعنا ٣٢١٩              |
| يا أيها الناس! إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ٢٠٢٥ | يا أبا عمير! ما فعل النغير؟                    |
| يا أيها الناس! إن تركت فيكم ١٥٢                 | يا أبا فلان! أما صمت من سرر شعبان ۲۰۳۸         |
| يا أيها الناس! توبوا إلى الله ٢٣٢٥              | يا أبا موسى! لقد أعطيت                         |
| يا أيها الناس! عليكم بالسكينة ٢٦٠٥              | يا أبا هريرة جف القلم ٨٨                       |
| يا أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم ١٩٦٥           | يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ ٢١٢٣       |
| يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج ٢٥٠٥           | يا ابن آدم! إن تبذل الفضل خيرلك ١٨٦٣           |
| يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو ٣٩٣٠        | يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس ٤٠٣٤         |
| يا أيها الناس! من عمل منكم لنا على عمل ٣٧٥٢     | يا ابنة أبي أمية ، سألت عن الركعتين ١٠٤٣       |
| يا بلال! حدثني بأرجى عمل عملته في               | ياً ابن عوف! إنهارحمة تراكب ١٧٢٢               |
| الإسلام                                         | يا أبي! أرسل لي: أن أقرأ القرآن على حرف . ٢٢١٣ |
| يابلال قم فناد بالصلاة ٢٤٩                      | يا أرض! ربي وربك الله ٢٤٣٩                     |
| يابني! إذا دخلت على أهلك فسلم ٢٥٢               | يا أسهاء! إن المرأة إذا بلغت المحيض ٤٣٧٢       |
| يا بني! إن الناس                                | يا أفلح ترُب وجهك                              |
| يابني، إن قدرت أن تصبح ١٧٥                      | يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة ٣٨٠٩           |
| يا بني إياك والألتفات في ٩٩٧                    | يا أم سلمة! هل عندكم شيء أطعمه؟ ١٨٨٠           |
| يا بني سلمة دياركم تكتب                         | يا أم سليم! ما هذا؟ (قالت: عرقك ) ٥٧٨٨         |
| يابني عبدمناف ٢٧٣٥                              | يا أم فلان! انظري أي السكك                     |
| يابني عبدمناف لاتمنعوا أحداً ١٠٤٥               | يا أنس اجعل بصرك                               |
| يابني فهرا                                      | يا أنس! إن الناس يمصرون أمصاراً ٤٣٣ ا          |
| يابني فهر! يابني عدي لبطون قريش ٥٨٤٦            | يا أنس! كتاب الله القصاص ٣٤٦٠                  |
| يابني كعب بن لؤي! ٣٧٣                           | يا أنيس! ذهبت حيث أمرتك؟ ٥٨٠٢                  |
| يأتي الدجال وهو محرم عليه أن                    | باأهل البلد! صلوا أربعاً، فإنا سفر ١٣٤٢ [      |
| يأتي الشيطان أحدكم فيقول ٦٥                     | باأهل الخندق: إن جابراً صنع سوراً ٥٨٧٧         |
| يأتي المسيح من قبل المشرق ٥٤٨٠                  | باأهل القرآن لا تتوسدوا القرآن، واتلوه ٢٢١٠    |
| يأتي على الناس زمان الصابر فيهم ٥٣٦٧            | باأيها الناس! ابكوا فإن لم تستطيعوا ٥٦٨٥       |
| يأتي على الناس زمان فيغزو فئام                  | باأيها الناس: اذكروا الله ، اذكروا الله ٥٣٥١   |
| يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ٢٧٦١         | باأيها الناس! اربعوا على أنفسكم ٢٣٠٣           |
| يأتي على الناس زمان يكون حديثهم ٧٤٣             | باأيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا ١٩٠٧       |
| يأتيه ملكان فيجلسانه ١٣١                        | باأيها الناس! إن الدنيا عرض حاضر ٢١٧ ٥         |
| باثريان! اذهب سذا إلى فلان بيبيين ١٧٤١          | بالسالناس اذالله قبض أرواحنا ٧٨٧               |

| ياجابر! ما لي أراك ٢٤٦                     |
|--------------------------------------------|
| يـا جبرئيـل! إني بعثت إلى أمة أميـين، منهم |
| العجوز ٢٢١٥                                |
| ياجندب! إنما هي ضجعة أهل النار ٤٧٣١        |
| ياحصين! كم تعبد اليوم إلماً؟ ٢٤٧٦          |
| ياحكيم! إن هذا المال خضر حلو، فمن ١٨٤٢     |
| ياحي ياقيوم! برحمتك أستغيث ٢٤٥٤            |
| ياذا الأدبين! ٤٨٨٧                         |
| يارسول الله هذه خديجة قد أتت ١١٨٥          |
| يارويفع لعل الحياة ستطول بك ٣٥١            |
| ياسعد! ارم فداك أبي وأمي ٢١١٢              |
| ياسعد! أعندي تتمنى الموت؟! ١٦١٤            |
| ياعائشة! أحبيه فإني أحبه ٢١٧٦              |
| ياعائشة اإذا أردت اللحوق بي فليكفك ٤٣٤٤    |
| يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذا ٢٤٧٥     |
| ياعائشة! ألا تغنين؟ ٣١٥٤                   |
| ياعائشة؛ إن الله رفيق يحب الرفق ٤٦٣٨       |
| ياعائشة؛ إياك ٥٣٥٦                         |
| ياعائشة؛ بيت لاتمرفيه، جياع أهله ٤١٨٩      |
| ياعائشة! تعالي فانظري                      |
| ياعائشة؛ حوليه ٥٢٢٥                        |
| ياعائشة! لوشئت لسارت معي جبال ٥٨٣٥         |
| ياعائشة؛ ما أرى أسهاء ٢٤٢                  |
| ياعائشة! ما أزال أجد ألم الطعام            |
| ياعائشة! هلمي المدية                       |
| ياعائش! هذا جبرئيل يقرئك السلام ١٨٧        |
| ياعباس! الاتعجب من حب مغيث ٣١٩٩            |
| ياعباس ياعهاه! الا أعطيك؟ ١٣٢٨، ١٣٢٨       |
| ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا       |
| تقنطوا ﴾ ٢٣٤٨                              |
| ياعبد الرحمن بن سمرة! لا تسال الإمارة ٣٤١٢ |
| باعبدالله! ارفع إزارك ٤٣٦٨                 |
|                                            |

| يحشر المتكبرون أمثال الذر                    | يامعاوية! إن وليت أمرآ فاتق الله واعدل ٣٧١٥   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| بحشر الناس على ثلاث طرائف ٥ ٥٣٥              | يامعشر الأنصار إن الله ٣٦٩                    |
| يجشر الناس في صعيد واحد                      | يامعشر التجار! إن البيع يحضره اللغو ٢٧٩٨      |
| يجشر الناس يوم القيامة ثلاث                  | يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة ٣٠٨٠      |
| يحشر الناس يوم القيامة حفاة ٥٥٣٦             | يامعشر القرّاء استقيموا ٢٧٤                   |
| يحشر الناس يوم القيامة على أرض ٥٥٣٢          | يامعشر المسلمين! إن هذا يوم جعله ١٣٩٨ ، ١٣٩٨  |
| يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها ١٣٩٦       | يامعشر النساء!أمالكن في الفضة ما تحلين به؟٤٠٣ |
| يجلم هذا العلم من كل خلف ٢٤٨                 | يامعشر النساء تصدقن فإني اريتكن ١٩            |
| يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم ١٥٩٦ ·     | يامعشر النساء! تصدقن ولومن حليكن ١٨٠٨         |
| يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ٢٧٢١      | يامعشرمن أسلم بلسانه                          |
| يخرج أقوام من النار بشفاعة محمد ﷺ ٥٥٨٥       | يامقلب القلوب                                 |
| يخرج الدجال على حمار أقمر ٥٤٩٣               | يامعمر! غط فخذيك، فإن الفخذين عورة ٢١١٤       |
| يخرج الدجال فتيوجه قبله رجل ٥٤٧٦             | يانساء المسلمات! لاتحقرن جارة لجارتها ١٨٩٢    |
| يخرج الدجال فيمكث أربعين ٥٥٢٠                | يا وابصة! جئت تسأل عن البر والإثم؟ ٢٧٧٤       |
| يخرج رجل من وراء النهر ٥٤٥٨ .                | يا يهودي! أنشدك بالله الذي ٥٧٩٥               |
| يخرج عنق من الناريوم القيامة لها عينان ٢ ٩٥٠ | يا يهودي ما عندي ما أعطيك ٥٨٣٢                |
| يخرج في آخر الزمان رجال يختلون ٣٣٣٠          | بعث كل عبد على ما مات عليه ٥٣٤٥               |
| يخرج من النار أربعة                          | <br>تبع الدجال من أمتي سبعون ٥٤٩٠             |
| يخرج من النار قوم بالشفاعة                   | بتبع الدجال من يهود أصفهان ٥٤٧٨               |
| يخفف على المؤمن حتى يكون عليه                | بتبع الميت ثلاثة: ١٦٧ ٥                       |
| يخلص المؤمنون من النار فيحبسون ٥٥٨٩          | بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ٢٢٦               |
| اليدالعلياخيرمن اليدالسفلى، واليد ١٨٤٣       | يتقارب الزمان                                 |
| یدانه ملأی                                   | ليتيمة تستأمر في نفسها ٣١٣٤، ٣١٣٢             |
| يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل ٥٦٢٥            | يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه ٥ ١٩٥          |
| يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي ٥٦٠٥           | بجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى ١٣٩             |
| يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا بغير ٢٩٥       |                                               |
| يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ٥ ٢٤٣        |                                               |
| يدخل أهل الجنة الجنة جرداً ٥٦٣٩              |                                               |
| يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى ٣٦٢ه        |                                               |
| يراهاالـرجلالمسلم أوترى له ٤٦٠٧              |                                               |
| يرحمك الله                                   | •                                             |
|                                              | ي م من الرضاعة ما عرم من الولادة ٣١٦١         |

| •                                              |                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ray                                            |                                                                                                                                               |  |
| يفتح اليمن فيأتي قسوم يبسسون فيتحملون          | يرد الناس النارلم يصدرون منها بأعمالهم ٥٦٠٦                                                                                                   |  |
| بأهليهم                                        | يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها ٦١٣٩                                                                                                        |  |
| يقاتلكم قوم صغار الأعين ٥٤٣١                   | يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة ٢٢٢٧                                                                                                     |  |
| يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما        | يسراولا تعسرا، وبشراولا تنفرا ٢٧٢٤                                                                                                            |  |
| کنت ۲۱۳٤                                       | يسروا ولا تعسروا                                                                                                                              |  |
| يقبض الله الأرض يوم القيامة ٥٥٢٢               | يسلم الراكب على الماشي ٤٦٣٢                                                                                                                   |  |
| يقتل المحرم السبع العادي ٢٧٠٢                  | يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد 27٣٣                                                                                                |  |
| يقتل هذا فيها مظلوماً                          | يسير الراكب في ظل الفنن منها ٥٦٤٠                                                                                                             |  |
| يقرب إلى فيه فيكرهه ٥٦٨٥                       | يشفع يوم القيامة ثلاثة:٥٦١١                                                                                                                   |  |
| يقضي الله في ذلك اعط لابنتي سعد ٣٠٥٨           | يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ١٣١١                                                                                                          |  |
| يقولُ ابن آدم: مالي مالي ٥١٦٩                  | يصف أهل النار فيمرجهم الرجل ٥٦٠٤                                                                                                              |  |
| يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن ٢١٣٦    | يصلون لكم فإن أصابوا فِلكم١١٣٣                                                                                                                |  |
| يقول العبد: مالي مالي                          |                                                                                                                                               |  |
| يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك ١٥٥١      | يضحك الله تعالى إلى رجلين                                                                                                                     |  |
| يكسر حرهذا ببردهذا، وبردهذا بحرهذا ٢٢٥         | يصرب الصراط بين طهراني جهمه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                              |  |
| يكشف ربنا عن ساقه ٥٥٤٢                         | يطبع المومن على الحاران فيها إلى المرابع المومن على الحاران فيها إلى المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا<br>يطلع عليكم رجل من أهل الجنة |  |
| يكبون اختلاف عندموت خليفة ٥٤٥٦                 | يطبع عليكم رجن ساس ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ عليه                                                                                                    |  |
| يكون أمتي فرقتين، فيخرج من بينهما مارقة . ٣٥٣٦ | يطهره ما بعده                                                                                                                                 |  |
| یکون علیکم آمراءً، تعرفون وتنکرون ۲۹۷۱         | يعجب ربك من راعي ٢٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                      |  |
| يكون عليكم أمراء من بعدي ٢٢٢٠                  | يعرض الناس يوم القيامة ثلاث ٥٥٥٨،٥٥٥٧                                                                                                         |  |
| يكون في آخر الزمان أقوام، إخوان العلانية ٣٣٠   | يعرق الناس يوم القيامة حتى ٥٥٣٩                                                                                                               |  |
| يكون في آخر الزمان خليفة يقسم ٥٤٤١             | يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا ، ، ، ١٦٣٦                                                                                                       |  |
| يكون في آخر الزمان دجالون ١٥٤                  | يعظم أهل النار في النارحتي ٢٩٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                          |  |
| يكون في أمتي أو في هذه الأمة ١١٦               | 1                                                                                                                                             |  |
| يكون في أمتي خسف ومسخ ١٠٦                      | يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ١٢١٩                                                                                                         |  |
| يكون قوم في آخر الزمان يخضبون ٤٤٥٢             | يعمد احدكم إلى جرة من نار فيجعلها في يده ٤٣٨٥<br>يعمد احدكم فيجلد امرأته جلد العبد ٣٢٤٢                                                       |  |
| يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً ١٧٩١         |                                                                                                                                               |  |
| يلقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ٥٥٣٨         | يغزوجيش الكعبة ، فإذا كانا ببيداء ٢٧٢٠                                                                                                        |  |
| يلقي على أهل النار الجوع ٢٨٦٥                  | بغسل ذكره ويتوضأ                                                                                                                              |  |
| يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاماً ٣٠٥٥             | يغسل من بول الجارية                                                                                                                           |  |
| يمكث الدجال في الأرض أربعين ٤٨٩ ٥              | يغفر لأمته في آخر ليلة في رمضان ١٩٦٨                                                                                                          |  |
| يميز الخيل في الشقر                            | يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ٢٩١٢ ٢٩١٢                                                                                                        |  |

|                                                   | Aug.                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| يؤتى بأنعم أهل الدنيامن أهل النار ، ، ٦٦٩ ه       | یمین الله ملأی                        |
| يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف ، ، ، ، ، ، ، ، ، | اليمين على نية المستحلف ٣٤١٦          |
| يودي المكاتب بحصة ما أدى ٣٤٠٢                     | يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ٣٤١٥    |
| يود أهل العافية يوم القيامة ، حين يعطى ١٥٧٠       | ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا ٥٦٢٣،٥٦٢٢ |
| يوشك الأمم أن تداعى عليكم                         | ينادي مناديوم القيامة: أين أبناء ٢٩٢٥ |
| يوشك الفرات أن يحسر عن كنز 8 ه                    | ينزل أناس من أمني بغائط               |
| يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً ٣٥٢٠             | ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ١٢٢٣   |
| يوشك أن يأتي على الناس زمان ٢٧٦                   | ينزل عيسي ابن مريم إلى الأرض ٥٥٠٨     |
| يوشك أن يضرب الناس أكباد ٢٤٦                      | يهديكم الله ويصلح بالكم ٤٧٤٠          |
| يوشك أن يكون خيرمال المسلم ٥٣٨٦                   | يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان ۲۷۰       |
| يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ١١١٧                  | يهودتعذب في قبورها ٥٨٩٩               |
| اليوم الموعوديوم القيامة ١٣٦٢                     |                                       |
| 11.11                                             |                                       |

# فهرس الأحاديث الفعلية

|              | 6                                 |
|--------------|-----------------------------------|
|              | أخبرني رسول الله ﷺ أنه يموت       |
|              | أخرجت من شعر رسول الله ﷺ          |
|              | إذا فرقت لرسول الله ﷺ رأسه        |
|              | إذا وهبت الوليدة التي توطأ        |
| 79.1         | اردف النَّبِي ﷺ صفية على راحلته   |
| 3177         | أرسل النبي ﷺ بأم سلمة             |
|              | استسأذن العبساس بن عبسد المسطلب   |
|              | رسول الله ﷺ                       |
|              | استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة    |
|              | استخلف رسول الله ﷺ                |
|              | استسقى رسول لله ﷺ وحوَّل رداءه    |
| 7727         | استغفر لي رسول الله ﷺ             |
| 3 1 1 1      | اشترى رسول الله ﷺ طعاماً          |
| 17.9         | اضطجع هويًا من الليل ثم           |
| 7011         | اعتمر رَسُول الله ﷺ أربع عمر      |
| 7019         | اعتمر رسول الله ﷺ في دي القعدة    |
| 0700         | أعطاهم رسول الله ﷺ تمرة تمرة      |
| <b>r</b> o·o | أعفى رسول الله ﷺ عن قوم           |
| ٤٨٥          | اغتسل رسول الله ﷺ هو وميمونة      |
| 2954         | اغسلوا النّبيّ ﷺ وعليه ثيابه      |
| 2170         | أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حباري     |
|              | أكل رسول الله ﷺ السويق            |
|              | اكل رسول الله ﷺ كتفاً ثم مسح      |
|              | اكلناه مع رسول الله ﷺ (لحم الطير) |
|              | اليس قد قام رسول الله ﷺ لجنازة    |
|              | إن آخر طعام اكله رسول الله ﷺ      |
|              |                                   |

| ۸۰۲.          | أبصر النِبي ﷺ حين قام                          |
|---------------|------------------------------------------------|
| 700°.         | ابطل النبيُّ ﷺ دم اليهودية                     |
| 7.44          | أبوبكر وأحبنا إلى رسول الله ﷺ                  |
| 418           | أَنِي النَّبِيُّ ﷺ سباطة قوم                   |
| 1780          | أتى رسول الله ﷺ عبد الله بن أبيَّ              |
| ٧٨٤           | أتانارسِول اللہ ﷺ ونحن في بادية                |
| <b>71.7</b> A | أتت رسول الله ﷺ فردنكاحه                       |
| 09.9          | أَيِ النِّبِيِّ ﷺ بإناء وهو بالزوراء           |
| 7773          | أَيِ النِّبِيِّ ﷺ بتمرعتيق، فجعل يفتشه         |
| <b>YYY</b> 3  | أَيِّ النِّبِيِّ ﷺ بحبنة في تبوك، فدعا بالسكين |
| דדדו          | أَيِّ النَّبِيِّ ﷺ بفرس معرور                  |
| 7773          | أتبت النِّبيُّ ﷺ في رهط                        |
| 8404          | أتيت النَّبيِّ ﷺ وعليه ثوبان أخضران            |
| 2770          | أتيت النِّبي ﷺ وهو محتب بشملة                  |
| 1             | أتبت النبيُّ ﷺ وهويصلي                         |
| 77.0          | اتي رسول الله ﷺ بسارق، فقطعت يده               |
| 2717          | أي رسول الله ﷺ بخبز ولحم                       |
| 3173          | أي رسول الله ﷺ بلحم                            |
| 897           | أجلسه رسول الله ﷺ في حجره                      |
|               | أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله          |
| ٤١٠           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
|               | احتجم النبي ﷺ وهومحرم                          |
|               | احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم بلحي جمل            |
|               | احتجم رسـول الله ﷺ وهو محـرم على ظهـر          |
|               | القدم                                          |
| 177.7         | احصر رسول الله ﷺ فحلق رأسه                     |

| 1 • 1 • 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·                      | 1                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| إن النَّبِي ﷺ صلَّى بهم فسها ١٠١٩ ٠٠٠٠                       |                                                   |
| إن النَّبِيُّ عَلَيْهُ صلى فأقامني عن يمينه ١١٠٩             | ن الشمس خسفت على عهدرسول الله 選 ١٤٨٠              |
| أن النّبي على صلى يوم الفطر ١٤٣٠                             | •                                                 |
| إن النبي ﷺ صنع ٤٢٦٩                                          |                                                   |
| ان النَّبِي اللَّهُ صَرَّب في الخمر بالجريد والنعال ٢٦١٤     | 1                                                 |
| إن النبي علمه الأذان                                         |                                                   |
| إن النّبيّ عَلَيْهِ قد دعا لك بالبركة ٢٩٣٠                   | ن النَّبِي ﷺ احتجم على وركه من وث، كان به ٤٥٤٣    |
| أن النَّبِيُّ عَلَى الجنازة بِفَاتِحَة الكتاب ١٦٧٣           | ن النَّبِي ﷺ احتجم وهو محرم ، واحتجم ٢٠٠٢         |
| إن النَّبِي عُرِقُ قرأ (والنجم) ١٠٣٧                         | 1                                                 |
| إن النَّبِي ﷺ قضى أن كل مستلحق ٣٣١٨                          | ن النَّبِي ﷺ استسقى فأشار ١٤٩٩                    |
| أن النَّبِي عَلَيْ قنت شهراً ثم تركه ١٢٩١                    | ن النِّي ١٩٤٥ ٢٩٤٥ المصطلق ٢٩٤٥                   |
| أن النَّبِي ﷺ كان إذا خطب يعتمد ١٤٤٥                         | ن النبي ﷺ اهدى عام الحديبية٠٠٠ ٢٦٤٠               |
| أَن النِّي عِنْ كَان إذا دعا ٢٢٥٥                            | فالمبي وعدارم عي سد                               |
| أَنَ النِّي ﷺ كَانَ إِذَا عَطْسَ عَطَى وَجَهُهُ بِيدُهُ ٤٧٣٨ | ن النَّبِي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم ٢٦٨٢            |
| إِنَّ النِّبِيُ 難كَانُ إِذَا قَدَم                           | ن النَّبِي ﷺ تلقى جعفر بن أبي طالب ٤٦٨٦           |
| أن نبيّ الله ﷺ كان خاتمه من فضة ٤٣٨٧                         | ن النَّبِي ﷺ تنفل سيفه ذا الفقاريوم               |
| إن النَّي ﷺ كان شاكياً فخرج ٢٣٦٠                             | بدر                                               |
| أن النَّبِيُّ ﷺ كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر               | ن النَّبِي ﷺ توضأ مرة مرة ٤٢٢                     |
| بينها ا                                                      | ن النّبي على للجدة السدس ٣٠٤٩                     |
| إن النَّبِي عَلَيْهِ كان لا يتطير من شيء ٨٥٥٨                | ن النّبيّ ﷺ حثا على الميت ثلاث ٢٧٠٨ . ١٧٠٨        |
| أن النَّبِيُّ عَلَيْ كَانُ لَا يرد الطيب ٢٠١٧                | ن النَّبِي عَلَيْ حضَّهم على الصلاة ٤ ٩ ٥         |
| أن النُّبيُّ ﷺ كنان لا ينتام حتى يقبراً: ﴿ آلَمُ             | ن النبي ﷺ حمل جنازة سعد ١٦٧١                      |
| تنزیل﴾ ۲۱۵۵                                                  | ن النَّبِيُّ ﷺ خرَّج يوم الخميس في غزوة تبوك ٢٨٩٢ |
| إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْحَذُ مِنْ لَحِيتُهُ ٤٤٣٩        | ن النَّبِيُّ ﷺ خطب وعليه عمامة ١٤١٠               |
| إن النَّبِيُّ ﷺ كان يخلل لحيته                               | ن النَّبِيُّ ﷺ دخل بيتها يوم الفتح ١٣٠٩           |
| ان النَّبِيُّ ﷺ كان يدهن بالزيت وهو محرم ٢٦٩١                | ن النَّبِيُّ ﷺ دخلُّ مكة ولواؤه أبيض ٣٨٨٩         |
| أن النُّبيُّ ﷺ كنان يستحب الحجامة لسبع                       | ن النَّبِيِّ ﷺ رأي رجلًا منه النفاشين ١٤٩٥        |
| عشرة، وتسع عشرة، وإخدى وعشرين ٤٥٤٧                           | ن النَّبِي ﷺ سجد في صلاة الظهر ١٠٣١               |
| أن النَّبِي ﷺ كان يصلي الجمعة ١٤٠١                           | ن النَّبِي ﷺ سئل عن الخمر يتخذ خلًّا؟             |
| أن النَّبِيُّ عَلَيْ كان يصلِّي بالناس صلاة ١٤٢٤             | فقال: لا١١٢٦                                      |
| ان النَّبِّي ﷺ كان يصليهما بعد الوتر . ؛ ١٢٨٧                | ن النَّبِي ﷺ صلى الصلوات ٢٠٨                      |
| أن النُّبِي ﷺ كمان يضرب في الخمر بـالنعال                    | ن النُّبِيِّ ﷺ صلى الظهر، والعصر، والمغرب ٢٦٦٤    |
| والجُريد أربعين ٣٦١٥                                         | إن النَّبِي ﷺ صلى بهم الظهر فقام ١٠١٨ ا           |

| أناوله النَّبِي ﷺ فيضع فاه ٥٤٧ .                    | أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر ٢٠٩٧                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| انتزعهارسول الله ﷺ من ٣١٧٩                          | أن النِّبي ﷺ كان بعجبة إذا خرج لحاجة ٤٥٨٧                 |
| ان جاریة بکرآ اتت رسول الله 海 ۳۱۳٦                  | إن النَّبِي ﷺ كان يعرض راحلته ٧٧٤                         |
| إن جبريل أن النّبي ﷺ فأمره ١٤٢٥                     | أن النِّي ﷺ كان يغسل رأسه وهو محرم ٢٦٨٤                   |
| إن جماعة من النساء ردهن النّبي ﷺ ٣١٨٠               | إن النِّي على كان يغير الأسم القبيح ٤٧٧٤                  |
| إن جيشاً غنموا في زمن رسول لله ﷺ طعاماً             | أن النَّبِي ﷺ كان يقبلها وهو صائم، ويمص                   |
| وعِسلًا                                             | لسانها                                                    |
| انخسفت الشمس على عهدرسول الله ﷺ ١٤٨٢                | إن النِّبيِّ ﷺ كان يقول في ركوعه ٨٧٢                      |
| أن رجلًا سأل النَّبِي ﷺ غُنماً ٥٨٠٦                 | أن النَّبِيُّ ﷺ كبر في العيدين١٤٤١                        |
| إن رجلًا نذر أن ينحر نفسه                           | أن النِّبيُّ عَلَيْ كوي أسعد بن زرارة من الشوكة ٤٥٣٤      |
| أَن رَسُولَ اللَّهُ ﷺ أتاهُ جَبَرَثَيْلِ وَهُو ٥٨٥٢ | إن النَّبِيُّ ﷺ لاعن بين رجل وامرأته ٢٣٠٥                 |
| إن رسول الله ﷺ احتجم على هامته ٢٥٧٢                 | إن النِّبِيِّ ﷺ لبُّدراسه ٢٥٤٨                            |
| إن رسول الله ﷺ أخَّر طواف ٢٦٧٢                      | أن النَّبِيُّ ﷺ لبس جبة رومية ضيقة الكمين ٢٠٠٥            |
| إن رسول الله ﷺ إذا كان قد أتاه الفيء َ ٧ ٤٠٥٧       | ان النُّبِيُّ ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه ٤٣٨٨                |
| أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا ٢٨٣٨             | إن النَّبِيُّ ﷺ لما جاء مكة ٢٥٦٢                          |
| إن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ٣٩٨٧                      | أن النَّبِيُّ ﷺ لما قدم المدينة نحر جزوراً أوبقرة ٣٩٠٥    |
| إن رسول الله ﷺ اعتق صفية ٣٢١٣                       | ان النُّبيُّ ﷺ لم يرحل في السبع ٢٦٧٣                      |
| ان رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ٢٦٥٢                  | إن النِّبِيُّ ﷺ لم يسجد في شيء ٢٠٣٤ ٢٠٣٤                  |
| أن رسول الله ﷺ أقطع لبلال بن الحارث ١٨١٢            | إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمُ يَسَلَّكُ طَرِيقًا فَيْسَعِهُ ٧٩٢ |
| أن رسول الله ﷺ أقطع للزبير نخيلًا ٢٩٩٧              | أن النَّبِي ﷺ لم يكن يسترك في بيته شيشًا فيــه            |
| إن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ٢٠٤                      | تصالیب                                                    |
| إن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا ٢٧١٢            | أن النبي ﷺ مرّعل نسوة فسلم عليهن ٤٦٤٧                     |
| أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال ۲۲۸۳                 | إن النبي ﷺ مسح براسه ٤١٣                                  |
| إن رسول الله ﷺ توضأ ثلاثاً                          | أن النّبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف ٢٩٥٩              |
| إن رسول الله ﷺ توضأ مرتبن ٤٢٣                       | ان النِّبِي ﷺ نعى للناس النجاشي ١٦٥٢                      |
| إن رسول الله ﷺ حلق رأسه ٢٦٤٦                        | ان النَّبِيُّ ﷺ نوول يوم العيد قوساً ١٤٤٤                 |
| إن رسول الله ﷺ حين توفي سجي ببرد خبرة ١٦٢٠          | ان النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ٨٢٤                              |
| أن رسول الله ﷺ خير أعرابياً بعد البيع ٢٨٠٦          | ان النَّبِي ﷺ وأبا بكر وعمر كبروا ١٤٤٢                    |
| إن رسول الله ﷺ خير غلاماً ٣٣٧٩                      | ن النساء في عهدرسول الله ﷺ كنَّ ٩٤٨                       |
| أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه 🕠 ٢٧١٩         | ن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله ﷺ ٥٩٢٣                |
| إن رسول الله ﷺ دعا فاطمة عام الفتح ٦١٩٣             |                                                           |
| إن رسول الله ﷺ دعاله أن ۲۹۳۷                        | _                                                         |
| إن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود ۲۹۷۲                    | ن اول شيء بدا به النُّميُّ ﷺ حين ٢٥٦٣                     |

| إن رسول الله ﷺ لما قدم مكة ٢٥٦٦                    | إن رسول الله ﷺ شرب لبناً ٢٠٧٠٠٠٠٠                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن رسول الله ﷺ لم يكن يسرد الحديث ٥٨١٥             | أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالمدينة ١٣٣٢                                                                          |
| إن رسول الله ﷺ مدَّه للرؤيا ١٩٨١                   | إن رسول الله ﷺ صلى المغرب بسورة ٨٤٧                                                                             |
| إن رسول الله على مرعلى غلمان، فسلم عليهم ٤٦٣٤      | أن رسوّل الله ﷺ صلى على جنازة ١٧٢٠                                                                              |
| إن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة ٢٥٥٥                   | إن رسول الله على طاف بالبيت ٢٥٨٤، ٢٥٧٠                                                                          |
| إن رسول الله ﷺ نحرقبل أن يحلق ٢٧٠٩                 | أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين . ١٥٥                                                                        |
| إن رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا ٢٥٨٥                | إن رسول الله ﷺ قاء فأفطر ٢٠٠٨                                                                                   |
| إن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل العراق ٢٥٣١              | ان رسول الله ﷺ قبض عن تسع نسوة ٣٢٢٩                                                                             |
| إن رسول الله 選 يوم حنين                            | إن رسول الله ﷺ قبَّل عثمان ١٦٢٣                                                                                 |
| إن رفع أيديكم بدعة ٢٢٥٧                            | إن رسول الله ﷺ قد عهد إلى ٢٠٧٩                                                                                  |
| إن ركباً جاءوا إلى النّبيّ ﷺ ١٤٥٠ ٠٠٠٠٠ ١٤٥٠       | إن رسول الله ﷺ قرأ عام الفتح١٠٣٣                                                                                |
| إن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ١٥١               | إن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر ٢٤٢ ٨٤٢                                                                       |
| إن سبيعة الأسلمية نفست ٣٣٢٨                        | إن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل ٢٠٥٧                                                                              |
| إن طائفة صفت معه وطائفة ١٤٢١                       | أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد ٣٧٦٣                                                                             |
| أفاض رسول الله ﷺ من آخر ٢٦٧٦                       | أن رسول الله ﷺ قضى في السلب للقاتل، ولم                                                                         |
| أفتاه النَّبِي يَيْجُ أَن يقضي (النذرعن الأم) ٢٤٣٣ | يخمس السلب ٤٠٠٣٠٠٠٠٠                                                                                            |
| أفضت مع رسول الله ﷺ فهامست قدماه ٢٦١٦              | ان رسول الله ﷺ قضى في السيل المهزور ٣٠٠٥                                                                        |
| أقام النَّبِي ﷺ بين خيبروالمدينة ٢٢١٤              | ان رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا ٢٨٧٩                                                                              |
| أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي ١٤٧٥       | أن رسول الله ﷺ قطع نخــل بني النضير ٣٩٤٤                                                                        |
| أقبل رسول الله ﷺ فدخل مكة ٢٥٧٥                     | ان رسول الله على كان إذا صافح ٢٠٠٠٠٠ ٥٨٢٤                                                                       |
| أقرأني رسول الله ﷺ خمس عشرة ١٠٢٩                   | إن رسول الله ﷺ كانت له فدك ٤٠٦٢                                                                                 |
| انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ ١٤٩٢              | أن رسول الله ﷺ كان لا يدخر ٥٨٢٥                                                                                 |
| انكسفت الشمس في عهدرسول الله ﷺ ١٤٨٥                | إن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى ١٤٥٢                                                                         |
| إنما العمري التي أجاز رسول الله ﷺ ٢٠١٢ ٠٠٠         | إن رسول الله ﷺ كان يرفع ٧٩٣                                                                                     |
| إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع ١٢٨٩               | إن رسول الله ﷺ كان يسلُّم ٩٥١،٩٥٠                                                                               |
| إنما مُرَّ بجنازة يهودي ١٦٨٤                       | أن رسول الله ﷺ كان يصليٰ ركعتين ١١٦٠                                                                            |
| إنها إذا دخلت في الدم ٢٣٣٥                         | إن رسول الله ﷺ كان ينفل ٢٣٩٠                                                                                    |
| إنها أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ ۳۰٦٢               | إن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيسرك                                                                          |
| انهارات النَّبِي ﷺ يتوضأ ٤١٤                       | عليهم                                                                                                           |
| انه رأى قبر النَّبيِّ ﷺ مسنماً ١٦٩٥                | ان رسول الله ﷺ کتب إلى عمرو بن حزم ١٤٤٩                                                                         |
| انه کان إذا اعتكف طرح له فراشه، أويوضع ٢١٠٧        | إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب ١٦٣٥                                                                          |
| انه لعهد النَّبِيُّ الأميُّ ﷺ إلي: أن لا ١٠٨٨      | إن رسول الله ﷺ لمّا أراد الحج ٢٥٥٣٠٠٠٠٠                                                                         |
| إني رأيت رسول الله ﷺ يأخذ بها ٤٤٧٩                 | إن رسول الله ﷺ لما أسر أهل بدر ٣٩٧١                                                                             |
|                                                    | المرسوف |

|                                                  | the second of the second of                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| توضّأ رسول الله ﷺ مرة مرة ٣٩٥                    | إن قصرت من رأس النَّبِيِّ ﷺ عند المروة ٢٦٤٧      |
| توضأرسول الله ﷺ مرتين ٣٩٦                        | أن يمنح أحدكم أخاه خيرله ٢٩٧٦                    |
| توضأ النَّبِي ﷺ ومسح ٢٣٥                         | هدى النبي ﷺ مرة إلى البيت ٢٦٢٨                   |
| توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة ٢٨٨٥               | وصاني خليلي بثلاث ١٢٦٢                           |
| جعلِ النَّبِيُّ عِنْهِ الدية اثني عشر ألفاً ٣٤٩٩ | ولم النبي ﷺ على بعض نسائه ٣٢١٥                   |
| جعل النّبيّ ﷺ يسر إلى عثبان ٢٠٨١ ٢٠٨١            | ولم الرسول ﷺ بشاة ۲۲۱۱                           |
| جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين ٢٤٩٤                | ولم رسول الله ﷺ حتى بنى ۲۲۱۲                     |
| جعل عموداً عن يساره                              | وتر رسول الله ﷺ وأوتر المسلمون ١٢٨٠              |
| جعل في قبررسول الله ﷺ قطيفة حمراء ١٦٩٤           | يما امرأة طلقت فحاضت ٢٣٣٦                        |
| جلدرسول الله ﷺ حدالزنا الفرية لبكر ٣٥٧٨          | اع النَّبيُّ ﷺ ماله ۲۹۱۷                         |
| جمع القرآن على عهدرسول الله ﷺ ۲۲۰۶               | اع رسول الله ﷺ لهم ماله ۲۹۱۸                     |
| جمع النُّبَيُّ ﷺ المغرب والعشاء ٢٦٠٧             | العلامة (أو) بالآية التي أخبرنا رسول الله 選 ٢٠٨٨ |
| جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته ١٤٨١          | ايعت رسول الله 選طى إقام الصلاة ٤٩٦٧              |
| حبس النُّبَى ﷺ رجلًا ثم خلَّى ٣٧٨٥               | ايعنارسول الله ﷺ على السمع والطاعة 🛚 ٣٦٦٦        |
| حبس النَّبَيُّ ﷺ رجلًا في تهمة ٣٧٨٥              | سط رسول الله ﷺ رداءه لتجلس عليه أمــه            |
| حجم أبوطيبة رسول الله ﷺ فأمر له ٢٧٦٩             | التي أرضعته ٤٩٣٧                                 |
| حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس ٢٠٦١               | هـثــإلىرسول الله ﷺ بوركها ٤١٠٩                  |
| حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب ٣٤٧٢                  | عثرسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيباً ٤٥١٩         |
| حفظ عن رسول الله ﷺ سكنتين ۸۱۸                    | ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| حول رسول الله 選اسم برة إلى اسم جويرية ٤٧٥٧       | عثرسول الله ﷺ خالد بن الوليد ٤٠٣٨                |
| خدمه عشر سنين ودعاله النّبيّ ﷺ ٩٥٢               | عث رسول الله ﷺ في آثارهم ٣٥٣٩                    |
| خرج النَّبِي ﷺ غداة وعليه مرط مرحَّل ٦١٣٦        | هثني رسول الله ﷺ إلى رجل ۲۱۷۲                    |
| خرجت مع النبي ﷺ لصلاة الصبح ٢٥١                  | مثني رسول الله ﷺ في حاجة ١٣٤٦                    |
| خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى فاستسقى ١٥٠٢          | عنا أمهات الأولاد على عهد الرسول 選 🔒 ٣٣٩٥        |
| خرج رسول الله ﷺ بالناس إلى المصلى ١٤٩٧           | بسم إلى رسول الله ﷺ ٤٠٠٠                         |
| خرج رسول الله ﷺ فصلي                             | نجرد النَّبيُّ ﷺ لإهلاله واغتسل ٢٥٤٧             |
| خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة ٢٠٢٣          | زوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال ٢٦٩٥             |
| خرج رسول الله ﷺ يعني في الاستقساء ١٥٠٥           | فل رسول الله ﷺ في فيه ثم حنكه ٤١٥١               |
| خرجنامع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع . ٢٥٤٥        | نتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع ٢٥٤٦               |
| خرجنامع رسول الله ﷺ في جنازة ١٧١٣                | نسحواوهم مع رسول الله ﷺ ٥٣٦                      |
| خرجنامع رسول الله ﷺ من المدينة ١٣٣٦              | نوضارسول الله ﷺ ثلاثاً ۲۹۷                       |
| خرجنامع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج ٢٥٤٣              | نوضارسول الله ﷺ فأدخل أصبعيه ٤١٤                 |
| خدنا دروارالله على فاخذنا                        | ٠ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا          |

|     |                                                                                       | ۲ • الر                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | ا رأيت رسول الله 選 بمكة ٧٧٣                                                           | دخلت على النّبيّ ﷺ وهو في مربد ٤٠٨٠                                             |
|     | رأيت رسول الله ﷺ رمى الجمرة ٢٦١٩                                                      | دخل رسول الله ﷺ يــوم الفتح وعــلى سيفه                                         |
|     | رأيت رسول الله ﷺ مضمض                                                                 | ذهب وفضة                                                                        |
|     | رأيت رسول الله ﷺ ملبدآ ٤٤٣٣.                                                          | دخل عليّ رسول الله ﷺ فشرب ٤٢٨١                                                  |
|     | ً رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ١٦٦٨                                                 | دخل علينارسول الله ﷺ فقدمنا ٤٢٣٢                                                |
| 1   | رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها ٢٧٠                                                          | درأرسول الله ﷺ الحد عن المستكرمة ٣٥٧١                                           |
| : } | رأيت رسول الله ﷺ يأكل الرطب بالقثاء ١٨٥                                               | دعارسول الله ﷺ فاطمة يوم الفتح ٦١٩٣                                             |
| •   | رأيت رسول الله ﷺ نجطب ۲٦٧١                                                            | دعاله رسول الله ﷺ في بيعة ٢٩٣٢                                                  |
| •   | رایترسول الله ﷺ یستلمه ۲۵۶۷                                                           | دعالي رسول الله ﷺ أن يؤتيني ٦١٦٠                                                |
| •   | رايت رسول الله ﷺ يستلمهما ٢٥٨٦ ٢٥٨٦                                                   | دية شبه العمد أثلاثاً ٣٥٠٦                                                      |
| •   | راپترسول الله ﷺ يسعى ٢٥٨٣                                                             | ذبح رسول الله عن عائشة ۲٦٢٩٠                                                    |
| i ; | رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً ٢٧٦                                              | رأى النبي ﷺ توضأ وأنه مسح ٤١٥                                                   |
|     | ُ رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً ٧٦٩                                                    | رأى النَّبِي ﷺ رفع يديه ٧٩٧                                                     |
|     | رايترسول الله ﷺ يصلي على حصير ٧٦٨                                                     | رأى النبي ﷺ يحتزمن كتف شاة ٤١٨١                                                 |
|     | رايترسول الله ﷺ يصلي في ثوب ٧٥٤                                                       | رأى النبي ﷺ يستسقي عند أحجار الزيت . ١٥٠٤                                       |
|     | رأيت رسول الله ﷺ يقضي حاجته ٣٣٥                                                       | رای جبرئیل مىرتىن ودعـا لە رســول الله ﷺ                                        |
|     | رأيت رسول الله ﷺ يطوف ٢٥٧١                                                            | مرتین                                                                           |
|     | رايت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي ٤٤٠٧                                                | راىرسول الله ﷺ رجلا يصلي ١١٠٥                                                   |
|     | رأيت رسول الله 選 يمسح                                                                 | رأيت النبي ﷺ بمنى يخطب ٤٣٦٣                                                     |
|     | رأيت عن يمين رسول الله ﷺ وعن شهاله ٥٨٧٥                                               | رأيت النَّبِيُّ عَلَيْهِ ما لا أحصي يتسوك ٢٠٠٩                                  |
|     | رايتنا نغزومع رسول الله ﷺ ، ١١٢٨                                                      | رأيت النُّبِي ﷺ متكنًّا على وسادة على يساره ٤٧١٢                                |
|     | رأينارسول الله ﷺ قام فقمنا ١٦٥٠                                                       | رأيت النَّبِيِّ ﷺ مقعياً يأكل تمرأ ٤١٨٧                                         |
|     | ربما اغتسل في أول الليل ١٢٦٣                                                          | رأيت النبي على يتبع الدباء ٤١٨٠                                                 |
|     | ربمامشي النّبيّ ﷺ في نعل واحدة                                                        | رأيت النبي على بخطب الناس ٢٥٩٧ ٢٥٩٧                                             |
|     | رجِم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ٣٥٥٧                                                     | رأيت النبي ﷺ يسجد فيها ١٠٢٧                                                     |
|     | رخص النبي عَيْقِ في الكرامة ٢٨٦٦                                                      | رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة ٢٦٢٣                                                   |
|     | رخص النبي ﷺ للمسافر ثلاثة ١٩٥                                                         | رأيت النبي ﷺ يمسح ٥٢٢٠٠                                                         |
|     | رخص النَّبِيُّ ﷺ لهما في قمص الحرير ٤٣٢٦ ؟                                            | رأيت النبي ﷺ يؤم الناس ٩٨٤                                                      |
|     | رخُص رسول الله ﷺ عام أوطاس ۲۱۶۸                                                       | رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ ٢٠٠، ٤٠٧                                              |
|     | رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين ٢٦٠٤<br>أُن الله الله الله الله الله الله الله الل | رايت رسول الله ﷺ إذا سجد ٢٠٠٠ ، ٨٩٨                                             |
|     | رخُص رسول الله ﷺ لرعاء الإبل ٢٦٧٧                                                     | رايت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن ٤١٥٧<br>رايت رسول الله ﷺ أول ما جماءه شيء بدأ |
|     | رخص رسول الله ﷺ للزبير                                                                | مالمحررين                                                                       |
|     | 1 1 - 7                                                                               |                                                                                 |

| شهدت الصلاة مع النَّبِي ﷺ في يوم ٤٤٦ !        | رخص لنارسول الله ﷺ في العصا                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| شهدت القتال مع رسول الله ﷺ: ٣٩٣٢              | رُخص لنا في اللهو عند ٣١٥٩                         |
| شهدت مع رسول الله 鑑 ٣٩٣٣                      | رخص لها النَّبِي ﷺ (في النقلة) ٢٣٢٥                |
| صاغ رسول الله ﷺ خاتماً ٤٣٨٦                   | ردرسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ٣٠٨١       |
| صالح النَّبيُّ ﷺ المشركين يوم الحديبية 🐪 ٢٠٤٣ | رقد عندرسول الله ﷺ فاستيقظ ١١٩٦                    |
| صحبت رسول الله ﷺ ثمانية عشر سفراً ، ٢٥٢       | رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم ٢٦٢٠                    |
| صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد ١٣٣٨            | رمل رسول الله ﷺ من الحجر ٢٥٦٥                      |
| صلى بنارسول الله ﷺ في كسوف لا نسمع 1890       | رمي سعد بن معاذ في أكحله، فحسمه النّبيّ            |
| صلى بنارسول الله ﷺ ونحن أكثر ١٣٣٤             | يَجَجُ بيده بمشقص                                  |
| صلَّى بنارسول الله ﷺ يوماً الفجر ٩٣٦٥         | زوجها النجاشي النُّبيُّ ﷺ وأمهرها عنه ٣٢٠٨         |
| صلى لنارسول الله ﷺ الصبح ۸۳۷                  | سالت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة، فأمرني ٣١٠٤       |
| صلى رسول الله ﷺ الظهربذي حليفة ٢٦٢٧           |                                                    |
| صلى رسول الله ﷺ الظهريوم التروية 🕠 👢 ٢٦٦٥     | سابق رسول الله تَلِيْزُ بين الحيل ٢٨٧٠             |
| صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين ١٣٤٧              | سافر النَّبِي ﷺ شَعْرَا فأقام ١٣٣٧                 |
| َ صلى رسول الله ﷺ حين كسفت                    | سجد النّبي ﷺ (بالنجم) ١٠٢٣٠٠٠٠٠                    |
| الشمس ٢٨٤١،٧٨١                                | سجدنامع النَّبِي ﷺ في ﴿إِذَا السَّاءَ انشقت ﴾ ١٠٢٤ |
| صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف ١٤٢٣               | سِلُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْداً ١٧١٩                 |
| صلى رسول الله ﷺ في حجرته ١١١٤                 | سل رسول الله ﷺ من قبل رأسه ، ١٧٠٥                  |
| صليت أنا ويتيم خلف النّبيّ ﷺ ١١٠٨             | سمع النَّبِي ﷺ يِغْرَا في الفجر ٨٣٦                |
| صليت مع النَّبيُّ ﷺ الظهر في السَّفر ١٣٤٣     | سمعت النبي على في حجة الوداع ٢٦٤٩                  |
| صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الأولى ٩٨٧٥          | سمعت النَّبِيُّ ﷺ يَغْرَأُ فِي العشاء ٨٣٤          |
| صليت مع رسول الله ﷺ العيدين ١٤٢٧              | سمعت رسول الله على قال ذلك ٢٧٥٠٠٠٠٠                |
| صليت وراء رسول الله ﷺ على امرأة ١٦٥٧          | سمعت رسول الله ﷺ قرأ ﴿غير المغضوب﴾ ٨٤٥             |
| طاف النَّبِي ﷺ في حجة الوداع ٢٥٦٩             | سمعت رسول الد 選 يقرأ بـ ﴿ المُرسلات ﴾ ٨٣٢          |
| عادني النُّبِي ﷺ من وجع ١٥٥١                  | سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما ۸۲۹                     |
| عبأنا النَّبِيُّ ﷺ ببدرليلًا ۲۹٤٧             | سمعت رسول الله يقرأ في المغرب ٨٣١ ٨٣١              |
| عرضت عَلَى رسول الله ﷺ عام أحد ٢٣٧٦           | سمعت رسول الد ﷺ يؤم بها ٢٠٠٠٠٠٠ ٨٦٦                |
|                                               | سمعته من رسول الله ﷺ (صيد الضبع) ٢٧٠٣              |
| علم جبريل عليه السلام الرسول ﷺ ٣٦٦            | سمع رسول الله على قرأ في الصبح ٨٦٢                 |
| علمنارسول الله ﷺ أن نقول ٤٧٤٤                 | سمَّى رسول الله ﷺ عاصية جميلة ٤٧٥٨                 |
| عملت على عهد رسول الله ﷺ فعمَّلني ٢٧٤٩        | سنُّ رسول الله ﷺ صلاة السفر ركعتين ١٣٥٠            |
| عممني رسول الله ﷺ فسدلما بين يدي ومن          | شرب النّبيّ ﷺ وهوقائم ٤٢٦٨                         |
| خلفي                                          | شرب بعد العصر ٢٠٢٤                                 |

| ۲۰۰۱                                            |                                                  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| قسمهارسول الله ﷺ ثمانية عشر سهماً ٤٠٠٦          | غزوت مع النّبي ﷺ فكان ٢٩٣٤                       |  |
| قصر رسول الله ﷺ الصلاة وأتم ١٣٤١                | غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات.                   |  |
| قضى النُّبيُّ ﷺ بالشفعة ٢٩٦١                    | أخلفهم في رحالهم                                 |  |
| قضى بهارسول الله ﷺ للذي في يده ٣٧٧١             | غزوت مع رسول الله 選 قبل نجد ١٤٢٠                 |  |
| قضي رسول الله ﷺ: أن الخصمين يقعدان بين          | غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات کنا نأکل          |  |
| يدي الحاكم                                      | معه الجراد ١١٣٤                                  |  |
| قضى رسول الله ﷺ أن دية ٣٤٨٨                     | غزونامع رسول الله ﷺ لست عشرة ۲۰۲۰                |  |
| قضي رسول الله ﷺ أن على أهل ٢٩٥١                 | غير النُّبيُّ ﷺ اسم العاص، وعزيز، وعتلة،         |  |
| قضى رسول الله ﷺ في الجنين ٣٤٨٩                  | وشیطان ٤٧٧٦                                      |  |
| قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة ٣٥٠٣             | فإن خلق نبيَّ الله ﷺ كان القرآن ١٢٥٧             |  |
| قضى رسول الله ﷺ في العين ٢٥٠٢                   | فتلت قلائد بدن النّبي ﷺ ۲٦٣١                     |  |
| قضى رسول الله ﷺ في المواضح ٢٤٩٣ ٣٤٩٣            | فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعاً ١٨١٧            |  |
| قضى رسول الله ﷺ في بروع ۲۲۰۷                    | في شبه العمد ثلاثين حقة ٣٥٠٧                     |  |
| قضى رسول الله ﷺ في جنين ٣٤٨٧                    | قام رسول الله ﷺ حتى أصبح بآية ١٢٠٥               |  |
| قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ ٣٤٩٧               | قام رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة ٤٦٨٢               |  |
| قطع النَّبيُّ ﷺ يدسارق في مجن ٢٥٩١ ٢            | قام رسول الله ﷺ لفاطمة رضي الله عنها : ٤٦٨٩      |  |
| قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع ١٢٩٤                 | قام رسول الله ﷺ ليصلي ١١٠٧                       |  |
| قنترسول الله ﷺ شهرآ : ١٢٩٠                      | قام رسول الله ﷺ مقاماً ٥٣٧٩                      |  |
|                                                 | قام رسول الله ﷺ يصلي فقمت ١١٠٦ .                 |  |
| كان أحب الثياب إلى رسول الله عَلَيْ القميص ٤٣٢٨ | قام فينارسول الله ﷺ بخمس كلمات ٩١                |  |
| كان أحب الثياب إلى النبي ﷺ أن يلبسها            | قام فينارسول الله ﷺ مقاماً ٥٦٩٩                  |  |
| الحبرة ٤٣٠٤                                     | قبِض روح رسول الله ﷺ في هذين ٤٣٠٦                |  |
| كان أحب الشراب إلى رسول الله ﷺ الحلو            | قُبْل وفد عبد القيس يدرسول الله ﷺ ٤٦٨٨           |  |
| البارد                                          | قد حججنامع النَّبِي ﷺ فلم ٢٥٧٤                   |  |
| كان أحب الطعام إلى رسول الله ﷺ الثريد ٢٢٠٤      | قدرمايقرأ الرجل خمسين                            |  |
| كان أحب العمل إلى رسول الله ﷺ الدائم ١٢٠٧       | قدم رسول الله ﷺ علينا بمكة قدمة ، وله أربع       |  |
| كان إذا دخل في الصلاة كبّر ٧٩٤                  | غدائر                                            |  |
| كان إذارمي تشرف النّبي ﷺ له ٢٨٦٥                | قراءة مفسرة حرفاً حرفاً (قراءة النّبيّ ﷺ) . ٢٢٠٤ |  |
| كان أكثر انصر اف النبي ﷺ ٩٥٢                    | قرأت على رسول الله ﷺ (والنجم) ١٠٢٦               |  |
| كان الأذان على عهدرسول الله ﷺ ٦٤٣               |                                                  |  |
| كان الرسول على يخضب شعره ٤٤٨٠                   | قرأرسول الله ﷺ في صلاة المغرب ٨٦٧                |  |
| كان الرسول على يستفتح بصعاليك المهاجرين ٢٤٧٥    | قربت إلى النبي يَشْخُ جنباً مشوياً ٣٢٥           |  |
| كان الرسول ﷺ يكره ريح ٤٤٦٥                      | قسم النبي ﷺ البغيربينها٧٢٧٠                      |  |

| كان النبي ﷺ لايقدم من سفر ٧٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| كان النَّبِيُّ ﷺ لا يقدم من سفر إلا نهاراً ٣٩٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول الله 選                                     |
| كان النَّبِيِّ ﷺ يأتي مسجد ٢٩٥٠٠٠٠٠٠ و٦٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| كان النُّبيُّ ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة ١٨٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كان النَّبِي ﷺ إذا أي بالسبي ٢٣٧٢               |
| كان النُّبيُّ ﷺ يتختم في يساره ٤٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان النّبي ع إذا أراد البراز ٢٤٤                |
| كان النُّبيُّ ﷺ يتختمُ في يمينه ٢٩٢، ٤٣٩ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| كان النُّبِيُّ ﷺ يتسوك قبل ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كان النّبي ﷺ إذا استوى على المنبر ١٤١٤          |
| كان النُّبِيُّ ﷺ يتكىء في حجري ٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كان النّبي ﷺ إذا اشتد البرد ١٤٠٣                |
| كان النِّبيُّ ﷺ يتوضأ بالمد ٤٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كان النَّبِي ﷺ إذا اشتكى ١٥٣٢                   |
| كان النَّبِي ﷺ يحب التيمن ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كان النّبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه ٢١٣٢             |
| كان النَّبِي ﷺ يحب موافقة ١٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كان النّبي 選إذا بال ٢٦١                         |
| كان النَّبِي ﷺ بخرج من الخلاء ٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كان النَّبِي ﷺ إذا تكلمن بكلمة ٢٠٨              |
| كان النَّبِي ﷺ بخرج يوم الفطر ١٤٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كان النّبي 選إذا حزبه أمر صلى ٢٣٢٥ مر ما         |
| كان النَّبِي ﷺ بخطب خطبتين١٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كان النّبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال ٣٥٩          |
| كان النِّبِي ﷺ يخطب قائماً ، ثم يجلس ١٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كان النّبي ﷺ إذا خرج يوم العيد ١٤٤٧             |
| كان النَّبِي ﷺ يذبح وينحر بالمصلي ١٤٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان النَّبِي ﷺ إذا دخل الخلاء٣٤٣                |
| كان النَّبِي ﷺ يذكر الله ٤٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كان النَّبِي ﷺ إذا سجد جافي ٨٩٠                 |
| كان النبي ع يستاك ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كان النَّبِي ﷺ إذا سجد ٨٩١                      |
| كان النّبي ﷺ يستعذب له الماء من السقيا ٤٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كان النَّبِي ﷺ إذا صلى الفجر تربع في مجلسه ٤٧١٥ |
| كان النّبي ﷺ يشير بإصبعه ٩١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كان النَّبِي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر ١١٩٠،١١٨٩    |
| كان النّبي ﷺ يصلي بعد الوتر ركعتين ١٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان النَّبِيُّ ﷺ إذا فرغ من تلبيته ٢٥٥٢ ٢٥٥٢    |
| الله الله الله المام الم | كان النّبي على إذا قال ٨٧٠                      |
| كان النّبي ﷺ يصلي ثم ينام قدر ما صلّى ١٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كان النّبي ﷺ إذا قام للتهجد ٣٧٨                 |
| كان النَّبِيُّ عَلَيْهُ يصلي فيها بين ١١٨٨ كان النَّبِي عَلَيْهُ يصلي من الليل ٧٧٩ كان النَّبِي عَلَيْهُ يصلي من الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان النَّبِي عِيْدُ إذا قام من الليل ١١٩٣       |
| كان النبي ﷺ يصلي من الليل ٢١٠٣،٢١٠٢ كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر ٢١٠٣،٢١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان النَّبِي ﷺ إذا كان جنباً ٤٥٣                |
| كان النبي ﷺ يعود المريض وهو معتكف ٢١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان النَّبِي بَشِيخ إذا كان يوم عيد ١٤٣٤        |
| كان النبي ربيج يعود المريض وموسسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كان النَّبِي بَيْجَة في الركعتين                |
| كان النّبي ﷺ يغتسل من أربع ٧٧٢ كان النّبي ﷺ يغدو إلى المصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كان النَّبَى ﷺ في غزوة تبوك إذا ١٣٤٤            |
| كان النبي ﷺ يغسل رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كان النَّبِي ﷺ كره الصلاة نصف النهار ١٠٤٧       |
| كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات ١٩٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                               |
| كان النبي ﷺ يقطر قبل ال بطني على رقب ٢٢٣ كان النبي ﷺ يقبل بعض أزواجه ٢٢٣٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كان النَّبِيِّ ﷺ لا يُخرج يوم الفطر ١٤٤٠        |
| كان النبي علي بعض ارواجه ٢٠٠٠ ٨٢٨ ، ٨٣٠ كان النبي علي يقرأ في الظهر ٢٠٠٠ ، ٨٢٨ ، ٨٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كان النَّبِيُّ ﷺ لا يرفع يديه في شيء ١٤٩٨       |
| ا كان النبي ﷺ بقراقي الطهر ٢٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كان النِّسَ يَشْتُحُ لا يصلي بعد الجمعة ١١٦١    |

| <b>۲۰۸</b>                                      |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| كان رسول الله ﷺ إذا جلس ٩٠٧                     | كان النِّبِيِّ ﷺ يقرأ في الفجر ٨٣٥                    |
| كان رسول الله على إذا جلس جلس أصحابه ٤٧٠٢       | كان النِّبِي ﷺ يقرأ في الفجريوم الجمعة ٨٣٨            |
| كان رسول الله ﷺ إذا جلس في المسجد احتبى         | كان النِّبيِّ ﷺ يقرأ في صلاة المغرب . م ٨٥٠،٨٤٩       |
| بیدیه                                           | كان النَّبِيِّ ﷺ يقص أويأخذ من شاربه . ` . ٤٤٣٧       |
| كان رسول الله ﷺ إقا جلس يتحدث ٥٨٣٠              | كان النَّبِيِّ ﷺ يقول في سجوده ٨٩٢                    |
| كان رسول الله على إذا خطب ١٤٠٧                  | كان النَّبِيُّ يَكُونُ يكره عشر خلال: الصفرة ٤٣٩٧     |
| كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر شدمئزره ٢٠٩٠      | كان النبي عَلَيْ يلبس النعال السبتية 880              |
| كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد ٢٠٦٢             | كان النبي ﷺ ينصرف ٩٤٥                                 |
| كان رسول الله ﷺ إذا دخل شهر رمضان ١٩٦٦          | كان النبي ﷺ ينعت الزيت والورس من ذات                  |
| كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى ٢١٠٤      | الجنب۲۳۲                                              |
| كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً ٣٢٣٢             | كانت أمة من إماء أهل المدينة                          |
| كان رسول الله ﷺ إذا ذكر أحداً فدعاله ٢٢٥٨       | كانت رأية نبي الله ﷺ سوداء، ولواؤه أبيض ٣٨٨٧          |
| كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم       | كانت راية النَّبِي ﷺ سوداء مربعة من نمرة ٣٨٨٨         |
| يحطها                                           | كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة . ٣٨٨٤              |
| كان رسول الله ﷺ إذا سافر ٢٤٢١                   | كانت قراءة النَّبِيِّ عَلَيْتُ بالليل يرفع طوراً ١٢٠٢ |
| كان رسول الله ﷺ إذا سافر وأراد ١٣٤٥             | كانت ڤراءة النَّبِي ﷺ على قدر ما يسمعه ٢٠٣٠           |
| كانرسول الله ﷺ إذا صلى ؛ ٥٨٠٨،٩٤٤               | كانت لرسول الله ﷺ ثلاثة صفايح ٤٠٦٢                    |
| كان رسول الله ﷺ إذا طاف ٢٥٦٤                    | كانت لرسول الله ﷺ خرقة ٤٢١                            |
| كان رسول الله ﷺ إذا قام ٧٩٩ ، ٨١٠               | كانت للنبي ﷺ خطبتان ١٤٠٥                              |
| كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر ٢٩٠٠             | كانت مدّاً مدّاً (قراءة النّبيّ)                      |
| كان رسول الله ﷺ إذا قعد                         | كانت يدرسول الله ﷺ اليمني لطهوره ٣٤٨                  |
| كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو ٩٠٨                | كان خاتم النّبي ﷺ في هذه ٤٣٨٩                         |
| كان رسول الد ﷺ إذا كان الحر ٢٠٠                 | كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير ٢٠٩٨                |
| كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر ٣٩٢٢             | كانرسول الله ﷺ إذا أدخل ٢٥٤٢                          |
| كان رسول الله ﷺ إذا كبر ٧٩٥                     | كان رسول الله ﷺ إذا استوى على بعيره ٢٤٢٠              |
| كان رسول الله 選 إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه ٢٣٠٠ | كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف أدنى إلى ٢١٠٠               |
| كان رسول الله ﷺ إذا نهض ١٩٩                     | كان رسول الله ﷺ إذا اعتم سدل عمامته بين               |
| كانرسول الله ﷺ أشدت سجيلًا ٦١٩                  | کتفیه ۲۳۳۸                                            |
| كان رسول الله ﷺ طويل الصمت ٢٦٥                  | كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل                             |
| كان رسول الله ﷺ عندما يقوم من المسجد ٤٧٠٥       | كان رسول الله على إذا أكل مع قوم كان آخرهم            |
| كان رسول الله على لا يتوضأ بعد العَسل ٤٤٥       | ٤٢٥٥                                                  |
| كان رسول الله على لا يطرق أهله ليلا ٢٠٠٧        | كان رسول الله على إذا توضأ ٢٩٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٩٤             |
| 771A                                            | - E 1 & 3 & ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           |

| ٠٠)                                           | •                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من              | كان رسول الله ﷺ لا يغدويوم الفطر ١٤٣٣               |
| ١ الدعاء                                      | كان رسول الله ﷺ لا يفطر أيام البيض ٢٠٧٠             |
| كان رسول الله ﷺ يستحب الصلاة ٧٥١              | كان رسول الله ﷺ لا يقدم مكة إلا ٢٥٦١                |
| كان رسول الله ﷺ يستفتح ٧٩١                    | كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مصلاه الذي               |
| كان رسول الله ﷺ يستن ٢٨٨                      | يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس ٤٧٤٧                  |
| كان رسول الله ﷺ يستنجي بالماء ٢٤٢             | كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح ٥٩٨                     |
| كان رسول الله ﷺ يسكت ٨١٢                      | كان رسول الله ﷺ وأبوبكر وعمر يصلون ١٤٢٨             |
| كان رسول الله ﷺ يُسلِّم تسليمة                | كان رسول الله ﷺ يأكل بثلاثة أصابع ١٦٤               |
| رسول الله ﷺ ٩٥٠٧                              | كانرسول الله ﷺ يأكل لحم الدجاج ٤١١٢                 |
| كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا ١٠٩٧              | كان رسول الله على يبدأ بالسواك ٢٧٧                  |
| كان رسول الله ﷺ يشيربيده ٩٩١                  | كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ١٩٨٠                 |
| كان رسول الله على يصافح الجميع ٤٦٨٣           | كان رسول الله ﷺ يتخلف في المسير، فيزجي ٣٩١٣         |
| كان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات ٢١٧              | كان رسول الله ﷺ يتخولنا بالموعظة ٢٠٧                |
| كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى ١٣١٠، ١٣٢٠         | كان رسول الله ﷺ يتعوذ من الجان ٤٥٦٤                 |
| كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر ٦٣٧،٥٨٨            | كان رسول الله ﷺ يتعوذ من خمس ٢٤٦٦ . ٢٤٦٦            |
| كان رسول الله بيجة يصلي العصر ٩٢              | كان رسول الله ﷺ يتفاءل ولا يتطير ٤٥٨٢               |
| كان رسول الله ﷺ يصلي الهجير ٥٨٧               | كان رسول الله عليه يتوضأ ٣٩٣                        |
| كان رسول الله ﷺ يصلّي تطوعاً ١٠٠٥             | كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة ٤٢٥                  |
| كان رسول الله ﷺ يصلي جالساً ١٢٨٣              | كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ٢٠٨٩         |
| كان رسول الله ﷺ يصلي في السفر على راحلته ١٣٤٠ | كان رسول الله ﷺ بجعل أصبعيه ٢٢٥٤                    |
| كان رسول الله ﷺ يصلي في مرط ٥٥٠               | كان رسول الله عَيْنَ يجعل في قسم المغانم عشراً ٤٠٣٢ |
| كان رسول الله ﷺ يصلي قبل العصر أربع ١١٧١      | كان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر ١٣٣٩          |
| كان رسول الله ﷺ يصلي قبل العصر ركعتين ١١٧٢    | كان رسول الله على يجنب ثم ٤٦٨                       |
| كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث ١٢٥٦       | كان رسول الله ﷺ بحب الحلواء والعسل ١٨٢ .            |
| كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط ٦١٣              | المال رسول الله ويهر عب المدة السورة ١١٨١ ا         |
| كان رسول الله ﷺ يصوم الاثنين والخميس ٢٠٥٥     | كان رسول الله ﷺ يحتجم في الأخدعين<br>والكاهل ٤٥٤٦   |
| كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول ٢٠٣٦            | كان رسول الله يَقِع بحتم الصلاة ٧٩١                 |
| كان رسول الله على يصوم من الشهر السبت ٢٠٥٩    | كان رسول الله على يخصف نعله ١٨٢٢                    |
| كان رسول الله تنظير يصوم من غرة كل شهر ٢٠٥٨   | كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان ٢٠٠١           |
| كان رسول الله ﷺ يضحي بكبش ١٤٦٦                | كان رسول الله على يذبح وينحر بالمصلى ١٤٣٨           |
| كان رسول الله ﷺ يضع حجرين على بطنه من         | _ ` ·                                               |
| . مارون می است.<br>شدة الجوع                  | یری بیاض ۲۲۵۳                                       |

| كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ١٢٨١                | كان رسول الله ﷺ يطيل القراءة ١١٨٣            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| كان رسول الله على يوتر بواحلة ١٢٨٥             | كان رسول الله 選 يعجبه ٤٢١٧                   |
| كان رسول الله ﷺ يَؤُمُّنا ٨٠٣                  | كان رسول الله ﷺ يعجبه من الدنيا ثلاث: ٢٦٠ ه  |
| كان ركوع النُّميُّ ﷺ وسجوده ٨٦٩                | كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد ٩١٦،٩١٠        |
| كان صداقة لأزواجه ثنتي ٣٢٠٣                    | كان رسول الله ﷺ يغتسل ٤٥٩                    |
| كان عندرسول الش 鐵 تَسع نسوة ۲۲۳۷               | كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم، ونسوة من      |
| كان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه أدماً ٤٣٠٧ | الأنصار                                      |
| كان فراش رسول الله ﷺ نحواً مما يوضع ٤٧١٧       | كان رسول الله ﷺ يغزو بهم ۲۹۸۸                |
| كان في كلام رسول الله ﷺ ترتيل وترسيل ٥٨٢٧      | كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته ٨٤٤              |
| كان قدر صلاة رسول الش 海 ٥٨٦                    | كان رسول الله على يفطر من الشهر ١٢٤١         |
| كان قيس بن سعد من النّبي ﷺ بمنزلة صاحب         | كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها ١٨٢٦ |
| الشرط من الأمير ٢٦٩٢                           | كان رسول الله ﷺ يقبل ويباشر وهوصائم . ٢٠٠٠   |
| كان كهام أصحاب رسول الله ﷺ بطحاً ٢٣٣٣          | كان رسول الله ﷺ يقرأ (السجدة) ١٠٢٥           |
| كان كم قميص رسول الد 選 إلى الرسغ ٤٣٢٩          | كانرسول الله ﷺ يقرأ علينا ١٠٣٢               |
| كان للنُّبِي ﷺ قدح ٣٦٢                         | كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين ٨٤٠          |
| كان لي على النَّبيُّ ﷺ دين فقضاني وزادني ٢٩٢٥  | كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر ٨٤٣      |
| كان أي من رسول الله ﷺ مدخل بالليل ٤٦٧٥         | كانرسول الله ﷺ يقرأ فيهما ٨٤١ ٨٤١            |
| كان معاذيصلي مع النَّبيُّ ﷺ العشاء ١١٥١        | كان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة ٣٢٣٠             |
| كان وساد الرسول ﷺ الذي يتكىء ٤٣٠٨              | كان رسول الله ﷺ يقطّع قراءته ، ٢٢٠٥          |
| كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ١١٧٩              | كان رسول الله ﷺ يقول في كل ٧٩١               |
| كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص ٢٦٠٤          | كان رسول الله ﷺ يكبر ، ۸۰۸                   |
| كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ١١٦٢         | كان رسول الله ﷺ يكبرها١٦٥٣                   |
| كان يعرض على النّبيّ ﷺ القرآن كل عام مرة ٢٠٩٩  | كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ٥٨٣٣            |
| كان ﷺ يعود المريض ٥٨٢١                         | كان رسول الله ﷺ يكثر دهن رأسه، وتسريح        |
| كان يقرأ في الأول بـ ﴿ سبح اسم ربك             | لحبته                                        |
| الأعلى ﴿ ١٢٦٩ ، ١٢٧١ ، ١٢٧١ ا                  | كان رسول الله على يكره الشكال في الخيل ٣٨٦٩  |
| عادة النام المحاشاة القامد ١٢٧٥                | كان رسول الله ﷺ يكره الغل ٤٦١٥               |
| كان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ١٢٧٥      | كان رسول الله ﷺ يكنيه بأبي المساكين ٦١٦١     |
| كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز١٤٤٣         | كانرسول الله ﷺ يلحظ ٩٩٨                      |
| كان يكون في خدمة أهله                          | كانرسول الله ﷺ بمد ذؤابته ويأخذها ٤٤٦٢       |
| كان ينبذ لرسول الله ﷺ في سقائه ٤٢٨٩            | كانرسول الله على عسح المأقيس ٤١٦             |
| كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ٢٥٩٢           | كان رسول الد 選ينام أول الليل ٢٢٦             |
| كان يوتر بأربع وثلاث١٢٦٤                       | كان رسول الله على ينبذله ٤٢٨٨                |

| لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش ٢٧٥٥    | 797   |
|-------------------------------------------------|-------|
| لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء ٤٤٧٠           | 1891  |
| لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة 🛚 ٤٤٦٩   | £ V Y |
| لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالد ۲۲۷۲          | 5 A   |
| لقدرأيت رسول الله ﷺ ما يزيد ١٤١٧                | 191   |
| لقد سقيت رسول الله ﷺ بقدحي هـذا                 | 097   |
| الشراب كله: ٤٢٨٦                                | 127   |
| لقد صحبنارسول الله ﷺ فهارأيناه ١٠٥٠             | ٨     |
| لما أسري برسول الله ﷺ انتهي به ٥٨٦٥             | ٦٠    |
| لمابدن رسول الله ﷺ وثقل ١١٩٨                    | 36    |
| لَمُ أَرِ النَّبِيِّ ﷺ يُستلم من ٢٥٦٨           | 2 4/  |
| لما فتح رسول الله ﷺ مكة ٤٤٨٢                    | ٤٧١   |
| لما قدم رسول الله ﷺ المدينة لعبت الحبشة ٩٥٢٥    | 7.6   |
| لماكان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ ٩٩٦٢      | 9:    |
| لم يكن يبالي من أي أيام الشهر ٢٠٤٦              | 25    |
| لم يزل رسول الله ﷺ يلبي حتى رّمى ٢٦٠٦           | 1.    |
| لم يزل رسول الله ﷺ يسأل ٤٥٠                     | 175   |
| لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل ١١٦٣          | 101   |
| لم يكن رسول الله على فاحشأ                      | 90    |
| لم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ٣٩٣٨           | ٥٥    |
| لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عليه ٢٩٩٨     | ٤٤.   |
| لم يكن شيء أحب إلى رســول الله ﷺ بعــد          | 77    |
| النساء من الخيل                                 | ٥٨٠   |
| لوبعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ٢٨٤٢          | 711   |
| لولا أني رأيت رسول الله ﷺ ٢٥٨٩                  | 10    |
| ما أحصي ما سمعت رسول الله 越 ۸۵۲،۸۵۱             | ٤٨١   |
| ما أخذت سورة يوسف                               | 111   |
| ما أخذت (ق) إلا عن لسان                         | 79    |
| ما أعلم النّبي ﷺ وأى رغيفاً مرققاً ٤١٧٠         | 25    |
| ما أكل النُّبيُّ ﷺ على خوان ولا في سكرجة . ٤١٦٩ | ٤٠٠   |
| مات النَّبِي ﷺ وهو يكره ثلاثة أحياه: ١٩٩٢       | 188   |
| ماتركته منذرأيت رسول الله يَّغِينُ ٢٥٨٧         | 77    |

| كتبرسول الله ﷺ إلى كسرى ۲۹۲۸                      |
|---------------------------------------------------|
| كسفت الشمس على عهدرسول الله 終 ١٤٩٣                |
| كنا إذا أتينا النبي على جلس أحدنا حيث ينتهي ٤٧٢٩  |
| كنا إذا صلينا خلف النّبي على ١٠٠٠٠٠٠ مم           |
| كناعندرسول الله ﷺ فقرأ: طَسم ٢٩٨٩                 |
| كنامع النّبي ع نتداول من قصعة ٥٩٢٨                |
| كنَّامع رسول الله ﷺ في سفر ١٤٦٩                   |
| كنانحزرقيام رسول الله 鑑 ۸۲۹                       |
| كنانصلي العصر مع رسول الله ﷺ ٦١٥                  |
| كنانصلي المغرب مع رسول الله ﷺ ٥٩٦                 |
| كناننبذلرسول الله ﷺ في السقاء ٤٢٨٧                |
| كنانسي رسول الله ﷺ ببقلة كان يجتنيها ٤٧٧٣         |
| كنت إذا سألت رسول الله ﷺ أعطاني ٢٠٩٥              |
| كنت ارى رسول الله ﷺ يُسلِّم ٩٤٣                   |
| كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض 14 8 8         |
| كنت أصلي الظهرمع رسول الله 繼 ١٠١١                 |
| كنت أطيب رسول آلله ﷺ قبل ٢٦٥١                     |
| كنت أطيب رسول الله 鐵لإحرامه ٢٥٤٠                  |
| كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ ٩٥٩              |
| كنت أغتسل أنا والنّبيّ ﷺ ٥٤٦                      |
| كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ٤٤٦٠      |
| كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ ٣٢٤٣                 |
| كنت أمشي مع رسول الله ﷺ وعليه برد ٥٨٠٣            |
| كنت جالساً مع النبي ﷺ إذ ٣١٧٥                     |
| كنترديف أبي طلحة وإنهم ٢٥٤٤                       |
| كنت مع رسول الله ﷺ فسمع صوت ٤٨١١                  |
| لأرمقن صلاة رسول الله ﷺ الليلة ١١٩٧               |
| لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل ٢٩٧٨           |
| لعن النَّبِيُّ ﷺ المخنثين والمترجلات ٤٤٢٨         |
| لعن النَّبِي ﷺ من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضاً ٤٠٧٥ |
| لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة ٤٤٦٨             |
| لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي ٣٧٥٤،٣٧٥٣         |

|                                                 | V1W                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| recover a labable of the transfer to            | ir<br>Laum ta siti meninin i                  |
| من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه ٤٤١٧       | اترك رسول الله على ديناراً ولا درهما ، ٩٧٣ ما |
| من حدثكم أن النّبيّ تَكُثُّ كان يبول قائماً ٣٦٥ | اترك رسول الله ﷺ رّكعتين ١١٧٨                 |
| من سرَّه أن ينظر إلى طهور رسول الله 選           | اترك رسول الله عند موته ديناراً ١٩٧٤          |
| من صلِّي المغربُ أو الصبح ١١٥٨                  | اترك رسول الله على من قائد فتنة ، ٥٣٩٣        |
| من صلَّى على النَّبِيُّ ﷺ واحدة ٩٣٥             | اخْيررسول الله ﷺ بين أمرين إلا ١٧٥٥           |
| من كل الليل أوتر رسول الله ﷺ ١٢٦١               | اراىرسول الله ﷺ منخلاً ٤١٧١                   |
| نحر النِّبِي ﷺ عن نسائه بقرة في حجته ٢٦٣٠       | ارأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ ٥٨٢٩   |
| نحر النبي ﷺ هداياه وحلق ٢٧٠٨                    | بارايت رسول الله ﷺ صائماً في العشر قط ٢٠٤٣    |
| نحرن امع رسول الله على عام الحديبية ٢٦٣٦        | بارأيت رسول الله 選 صلى صلاة إلا ٢٦٠٨ ٢٦٠٨     |
| نعي النَّبِيُّ ﷺ زيداً وجعفراً وابن رواحة ٥٨٨٧  | رارأيت النَّبِي ﷺ يتحرى صيام يوم فضله ٢٠٤٠    |
| نفل الرسول على الربع بعد الخمس ٢٠٠٠ ١٠٠٠        | بارايت رسول الله ﷺ يصلي إلى ٧٨٣               |
| نفل الرسول ﷺ الربع في البدأة، والثلث في         | مارايت رسول الله ﷺ يصوم شهرين ١٩٧٦            |
| الرجعة۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | مارثى رسول الله ﷺ يأكل متكناً قط ٤٢١٢         |
| نفلني رسول اللہ ﷺ يوم بدر سيف أبي جهل           | ماسئل رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال لا ٥٨٠٥       |
| وكان قتله                                       | ماصلى رسول الله ﷺ العشاء قط ١١٧٥              |
| نفلنا رسول الله ﷺ نفلًا ٢٩٩١ ٢٩٩١               | ماصلى رسول الله ﷺ صلاة ٢٠٨٠٠٠٠٠               |
| هتك النبي ﷺ سترا فيه تماثيل ٤٤٩٣                | با ضرب رسول الله ﷺ لنفسه ٢٠٠٠٠٠ ٥٨١٨          |
| هذارسول الله ﷺ مقبلًا متقنعاً ٤٣٠٩              | باعاب النَّبِي ﷺ طعاماً قط ١٧٢                |
| هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ ١٧٩٦      | باعلمته صام شهراً كلّه إلا رمضان ، ۲۰۳۷       |
| هكذارايت رسول الله يَنْ قام على ١٦٧٩            | باكان رسول الله ع يسرد ۸۲۸                    |
| هكذارأيت النّبي عَلَيْ يَفعله (رمي الجأر) ٢٦٦١  | باكان يكون لرسول الله ﷺ قرحة ٤٥٤١             |
| هكذا صنع رسول الله ﷺ١٩٩٦                        | باكنانشاء أن نرى رسول الله ﷺ في ١٢٠٨          |
| هکذاکان رسول الله ﷺ يتطهر ٤٦٩                   | ىررت على النّبيُّ ﷺ وهويبول ٥٢٩               |
| هكذاكان وضوء رسول الله ﷺ ٣٩٤                    | مررجل وعليه تُوبان أحمران، فسلم على النّبيّ   |
| هكذاكان يستجمر رسول الله ﷺ ٤٤٣٦                 | ن فلم يردعليه ٤٣٦٣                            |
| والله لقدرايت النَّبِيُّ ﷺ يقوم على ٢٢،٤٤ ٢     | ىررسول الله ﷺ بمجلس فيه ٤٦٣٩                  |
| والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني ١٦٥٦         | ر علينارسول الله ﷺ في نسوة فسلَّم ٤٦٦٣        |
| وضع النَّبِيُّ ﷺ يده في الركوة ٨٨٢٥             | سىح رسول الله ﷺ بوجهه ويديه ٥٣٥               |
| وضعت للنبي ﷺ غسلًا ٤٣٦                          | ـــــح رسول الله ﷺ رأسي ٤٧٦                   |
| وضَّات النَّبِيُّ ﷺ في غزوة ٥٢١                 | سح رسول الله على صدره ودعا ، ٥٩٢٠             |
| وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ٢٥١٦               | للعبون على لسبان محمد على من قعد ومعط         |
| وقُت رسول الله ﷺ لأهل المشرق ٢٥٣٠               | الحلقة ٤٧٢٢                                   |
| وقت لنا في قص الشارب٤٤٢٢                        | ن السنة إذا تزوج الرجل البكر ٣٢٣٣             |

## فهرس الأوامر

| and the state of t | ٤٠   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| أمرنارسول الله ﷺ أن نستشرف ٢٤٦٣ ١٤٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| أمرني الرسول ﷺ بطرح بعضها ٤٠٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦ `  |
| ا أمرني حليلي بسبع: ٥ ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٧   |
| أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٥   |
| أمرها الرسول ﷺ أن تبدأ بالرجل (في العتق) ٣٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١   |
| أمره النِّبيِّ ﷺ أن يتخذ أنفآ من ذهب ٤٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٤   |
| مُره النَّبِيُّ ﷺ أَن يغتسل ٥٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   |
| أمرهم رسول الله ﷺ أن يأتو إبل ٣٥٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78   |
| أن النَّبِي عَلَيْهُ أمره أن يُجهز جيشاً ٢٨٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١ ١  |
| إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لمَا وَجَهِهُ إِلَى الْيَمِنُ أَمِرِهُ ١٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥    |
| أن رسول الله ﷺ أمر بسد الأبواب إلا 31.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤١   |
| أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ وسياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 40 |
| فويسقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70   |
| إن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك ١١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.   |
| إن رسول الله ﷺ أمرني أن أضحي بهما ١٤٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤    |
| إن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء ٤٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤    |
| إن رسول الله ﷺ كان يأمر باستبراء ۲۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج ١٨١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| أن رسول الله ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره ٢٦٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ٥١٧ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    |
| سأل النّبي ﷺ فأمره بأكلها ٤٠٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| سمعت النَّبِي ﷺ يامر فيمن زني ولم بحصن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| جلدمائة ٢٥٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١,   |
| فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ١٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤    |
| فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً ١٨١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرطهر ١٨١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| أخبررسول الله ﷺ فأمره بأكلها ٤٠٩٦                 |
|---------------------------------------------------|
| أَلْقَىٰ عَلِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ ٢٤٢ |
| أمر الرِسول ﷺ أن يسهم بينهم في اليمين ٣٧٦٨        |
| أمر النِّبيُّ ﷺ أن نسترقي من العين ٤٥٢٧           |
| أمر النِّبيُّ ﷺ بفتل الكلاب ١٠١٤                  |
| أمر النِّبِيُّ ﷺ بالعناقة في كسوف الشمس ١٤٨٩      |
| أمر النَّبيُّ ﷺ باليهودي واليهودية فرجماً ٣٥٥٩    |
| أمر به رسول الله ﷺ فرض رأسه ٣٤٥٩                  |
| أمر رسول الله ﷺ ببناء المسجد ٧١٧                  |
| أمر رسول الله ﷺ أن يستمتع بجلود ٥٠٩               |
| أمررسول الله ﷺ أن ينبذ في أسقية ٤٢٩٠              |
| أمر رسول الله ﷺ بالرجلين فصر بوا ٩٥٧٩             |
| أمر رسول الله ﷺ برجل زن فجلد ٣٥٧٣                 |
| أمر رسول الله ﷺ بقتلي أحد ١٦٤٣                    |
| امررسول الله ﷺ بقتل الوزغ ٤١١٩                    |
| امررسول الله ﷺ بقتلهن ٤١٤١                        |
| أمررسول الله ﷺ بلالاً أن يجعل إصبعيه ٦٥٣          |
| أمررسول الله ﷺ بلالاً أن يُشفِع ٦٤١               |
| مر لي رسول الله ﷺ بشيء ٤٠٠٥                       |
| مرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع ١٥٢٦              |
| مرنارسول الله ﷺ إذا كنا ١١١١                      |
| امرنارسول الله ﷺ أن لانستقبل ٣٧٠                  |
| امرنا رسول الله ﷺ أن نتداوى من ذات                |
| الحنب،                                            |
| مرنارسول الله ﷺ أن نرد ٩٥٨                        |
| مرنارسول الله ﷺ أن نسبغ الموضوء ٣٨٨٢              |

| كان رسول الش 義 أمرنا بالقيام في الجنازة ١٦٨٢<br>كان رسول الله 義 يأمر بصيام يوم عاشوراء ٢٠٦٨ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان رسول الد ﷺ يأمونا ٥٢٠                                                                   |
| كان رُسُول الله ﷺ يأمرُّنا بالتخفيف ١١٣٥                                                    |
|                                                                                             |

.

.

## فهرس النواهي

| كان رسول الله ﷺ ينهي أن يفترش ٧٩١                 | اراد الذِّيِّ ﷺ أن ينهي عن أن يسمى بيعلى       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| كان رسول الله ﷺ ينهي عن عقبة ٧٩١                  | وببركة                                         |
| كان رسول الله 鑑ينهي عن كثير من الإرفاه 888        | أن النُّبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة ١٣٩٣     |
| كرەرسول الله ﷺ ئمن جلود السباع ٧ ٥٠٧              | أن النَّبِيُّ ﷺ نهى عن الخمسر، والميسر،        |
| لعن رسول الله ﷺ أكل الربا ۲۸۰۷                    | والكوبة، والغبيراء ٤٥٠٤                        |
| لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله ٢٨٢٩             | إن النَّبِي ﷺ نبي عن الصلاة نصف النهار ١٠٤٦    |
| لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل                    | أن النُّبي ﷺ نهى عن بيسع الحيوان بــالحيوان    |
| ل                                                 | نسيئة                                          |
| لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة ١٧٣٢            | ان النَّبِي ﷺ نهى عن بيع الكالىء بالكالىء ٢٨٦٣ |
| لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور ٧٤٠                 | أن النِّيِّ ﷺ نهى عن ثمن الدم ٢٧٦٥             |
| لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة ٢٧٧٦                | أن النَّبِي ﷺ نهى عن طعام المتباريين ٣٢٢٥      |
| نهى النِّي ﷺ أن يمسح الرجل ٤٧٠١                   | إن النَّبِي ﷺ نهي عن لبس الحرير ٤٣٢٣           |
| نهي النبي ﷺ أن يمشي الرجل بين المرأتين ٤٧٢٨       | أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور ١٧٧٠          |
| نهى النبي ﷺ عن أكل لحم الضب ٤١٢٧                  | إن رسول الله ﷺ نهي عن الثنيا ٢٨٦١              |
| نهى النبي ﷺ عن أكل الهرة وأكل ثمنها ٤١٢٨          | إن رسول ﷺ نهي عن الشغار ٣١٤٦                   |
| نهي النبي ﷺ الـرجال والنسـاء عن دخــول            | أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٢٨٢١  |
| الحيامات                                          | أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب                |
| نهي النبي ﷺ طبيباً عن قتل ضفدع 808٥               | والسنور                                        |
| نهي النبي يَشِيعُ عن الأغلوطات ٢٤٣                | أن رسول الله ﷺ نهي عن ثمن الكلب ومهر ٢٧٦٤      |
| نهي النبي ﷺ عن التفريق بين ٣٣٦٣                   | أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة             |
| نهي النبي ﷺ عن القيام لأحد ١٠٠١                   | بعرفة ۲۰۲۲                                     |
| نهى النِّبيُّ ﷺ عن المحاقلة ٢٩٧٥                  | أن رسول الله ﷺ شي عن لقطة الحاج ٣٠٣٥           |
| نهي النِّبيُّ وَيُؤَلِّغُ عن الميثرة الحمراء ٢٥٨. | إن رسول الله بيختر نهى عن متعة النشاء ۲۱٤٧     |
| نهى النِّبيُّ ﷺ عن النَّهبة والمثلة ٢٩٤١          | ثلاث ساعات كان رسول الله على ينهانا ١٠٤٠       |
| نهي النَّبيُّ ﷺ عن خليط التمر والبسر ٢٦٤٠         | حرّم رسول الله 選 الحمر الإنسية ٤١٢٩            |
| نهي رسول الله ﷺ النساء في إحرامهن ٢٦٨٩            | حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية ٤١٠٦        |

|                                                    | riy                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| vaav z tie ti tistaa siit. I                       | lessa I Helestaña an I                                                                 |
| نهى رسول الله عَنْ أَنْ يلبسه المحرم (البرنس) ٢٦٩٢ | هي رسول الله ﷺ أن تباع السهام ٤٠١٦                                                     |
| نهى رسول الله ﷺ أن ينام الرجل على سطح ٧٢١          | ہی رسول اللہ ﷺ اُن تتبع جنازہ معھارانہ ، ۱۷۵۱<br>اللہ ﷺ اُن تتبع جنازہ معھارانہ ، ۱۷۵۱ |
| نهي رسول الله ﷺ أن ينتغل الرجل                     | بي رسول الله ﷺ أن تجصص القبور ١٧٠٩ ]                                                   |
| قائماً                                             | بى رسول الله على أن تحلق المرأة                                                        |
| نهى رسول الله ﷺ عن إجابة طعام الفاسقين ٢٢٧         | راسها ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ٤٤٨٥                                                                 |
| نهي رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية ٢٦٥              | ى رسول الله ﷺ أن تصبر بهيمة أو غيرهــا                                                 |
| نهي رسول الله ﷺ عن أكل الثوم إلا مطبوحاً ٢٣٠.      | للفتل ٤٠٧٤                                                                             |
| نهي رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها . ١٧٦      | ى رسول الله ﷺ أن تغتسل ٤٧٣، ٤٧٢                                                        |
| نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحنيل ١٣٠ ٤١٣٠        | ى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على ٣١٧١                                                  |
| نهي رسول الله ﷺ عن أكل المجثمة ١٠٨٨                | ى رسول الله ﷺ أن نضحي ١٤٦٤                                                             |
| نهي رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم ٢١٠٣        | ى رسول الله ﷺ أن يأكل الرجل بشماله ٤٣١٥                                                |
| نهن رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب ٤٤٠٦              | ى النبي ﷺ أن يباع الطعام حتى يقبض ٢٨٤٦                                                 |
| نهي رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غباً ٤٤٤٨            | ى رسول الله ﷺ أن يبال ٤٧٥                                                              |
| نهي رسول الله ﷺ عن الخصر ٩٨١                       | ل رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل ٤٤٣٤                                                     |
| نهي رسول الله ﷺ عن الدباء ٢٩٠                      | رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولًا ٣٥٢٧                                               |
| نهي رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث ٤٥٣٩              | رسول الله ﷺ أن يتنفس في الإناء ٤٣٧٧                                                    |
| نهى رسول الله عن السدل ٧٦٤                         | ر رسول الله 選 أن يتوضأ ٤٧١                                                             |
| نهي رسول الله ﷺعن الشرب من ثلمة القدح ٢٨٠          | رصول الله على أن يجصص القبر ١٦٩٧                                                       |
| نهي رسول الله على عن الشرب من في السقاء ٢٦٤        | رسول الله ﷺ أن يجلس ٩١٤                                                                |
| نهي رسول الله ﷺ عن الشرب والأكل في آنية            | رسول الله ﷺ أن يجمع أحد بين اسمه                                                       |
| الفضة والذهب 8771                                  | وکنیته ٤٧٦٩                                                                            |
| نهي رسول الله ﷺعن الضرب في الوجه ٤٠٧٧              |                                                                                        |
| نهي رسول الله ﷺ عن القزع ٤٤٢٦                      | رسول الله ﷺ أن يرفع الرحـل إحدى                                                        |
| نهي رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة ٢٨٣٦        | رجليه على الأخرى ٤٧٠٩                                                                  |
| نهي رسول الله ﷺ عن المخابرة ۲۹۷۳ ، ۳۸۳۵            | ر رسول الله ﷺ أن يستقاد ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٥                                                    |
| نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة ٢٨٣٤                   | ر رسول الله ﷺ أن يشرب الرجل قائماً ٤٢٦٦                                                |
| نهي.رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر ٢٨٣٧           | ر رسول الله ﷺ أن يصلي في سبعة ٧٣٨                                                      |
| نهي رسول الله ﷺ عن بيع الثهار حتى يبدو ٢٨٣٩        | ر سول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة ٣١٩٧                                                     |
| نهي رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة ٢٨٥٤                 | رسول الله ﷺ أن يقد السيربين أصبعين ٢٥٢٨                                                |
| نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين ٢٨٤١                 | رسول الله ﷺ أن يقرن الرجل بين                                                          |
| نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة ٢٨١٦                 | التمرتين ١٨٨٨                                                                          |
| نهى رسول الله 選عن بيع العربان ٢٨٦٤                 | رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام ١٦٦٢                                                        |
| نهي رسول الله عن بيع العنب حتى يسود ٢٨٦٢           | رسول الله 選 أن يقيم الرجل الرجل ١٣٩٥                                                   |
|                                                    |                                                                                        |

| نهى رسول الله ﷺ عن كراء ٢٩٧٤                  | نهي رسول الله ﷺ عن بيع المضطر ٢٨٦٥           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| نهي رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من ٤١٠٥          | نهي رسول الله ﷺ عن بيع الولاء ٢٨٧٨           |
| نهی رسول اللہ ﷺ عن کل مسکر ۲۲۵۰               | نهي رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة 🗎 ٢٨٦٨     |
| نهي رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع        | نهي رسول الله ﷺ عن بيعتين في صفقة واحدة ٢٨٦٩ |
| أصبعين                                        | نهي رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة ٢٨٥٥       |
| نهي رسول الله ﷺ عن لبس القسي، والمعصفر ٤٣٨٤   | نهي رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل ٢٨٥٧       |
| نهی رسول الله ﷺ عن لبستین ۲۸۵۳                | نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء ٢٨٥٨        |
| نهی رسول الله ﷺ عن لبس جلود ٥٠٦،٥٠٥           | نهی رسول الله ﷺ عن تناشد ۷۳۲                 |
| نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر ٤١٤٧            | نهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وكسب           |
| نهي رسول الله ﷺ عن مياثر الأرجوان ٤٣٥٦        | الزمارة ٢٧٧٩                                 |
| نهي رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر ٢٩٣       | نهى رســول الله ﷺ عن ثـوب المصمت من          |
| نهی رسول الله ﷺ عن نقرة                       | الحرير ٤٣٧٨                                  |
| نهي رسول الله ﷺ عن هاتين الشجرتين ٧٣٦         | نهى رسول الله ﷺ عن ركوب الجلالة ٤١٢٦         |
| نهی رسول الله ﷺ عنه ٤٤٣١                      | نهى رسول الله ﷺ عن ركوب النمور ٤٣٩٥          |
| نهی رسول الله ﷺ يوم خيبر عن کل ذي ناب ٤٠٨٩    | نهي رسول الله ﷺ عن سب الديك ٤١٣٥             |
| نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر        | نهي رســول الله ﷺ عن شرى المغــانـم حتى      |
| الأهلية ١٠٧                                   | تقسم                                         |
| نهانارسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط . ٣٣٦ | نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان ٤٠٩٠        |
| نهانارسول الله ﷺ عن ذلك ٣٧٥                   | نهي رسول الله ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر ٢٠٤٨ |
| نهانارسول الله ﷺ عن ضرب المصلين ٣٣٦٦          | نهي رسول الله ﷺ عن عسب الفحل ٢٨٥٦            |
| نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم فيه ٤٣٩٠           | نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشر،            |
| نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب ٤٣٥٦          | والوشم ٤٣٥٥                                  |
| نهاهم رسول الله ﷺ عن بيعه ٢٨٤٣                | نهي رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب ٤١٤٥   |
| نهيناعن صيدكلب المجوس ٤٠٨٥                    | نهي رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان ٢٩٤٢  |
|                                               |                                              |

.

#### فهرس الآثار

| أقام رسول الله ﷺ بمكة خمس عشرة سنة ٥٨٣٨    | أذنت بهم شجرة (الجن ليلة استمعوا القرآن) ٥٩٣٧ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| أقبلت راكباً على أتان ٧٨٠                  | ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد 選 ۲۲۳۷           |
| الاأصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ ٩٠٩           | أبوبكرسيدنا، وأعتق سيدنا ٦٢٥٩                 |
| الأضحى يومان بعديوم الأضحى . ١٤٧٣، ١٤٧٣    | اتي النَّبِي ﷺ بالبراق ليلة أسري به ٥٩٢٠      |
| ألالاتغالوا صدقة النساء                    | أتيت المدينة فسألت الله                       |
| الحدوا كماصنع برسول الله ﷺ ١٦٩٣            | اتيته وهوقائم في الصلاة (صلاة الكسوف) ١٤٨٨    |
| الحسن أشبه رسول الله ﷺ ٦١٧٠                | أجل، والله إنه لموصوف ٧٥٣،٥٧٥٢                |
| السلام عليك يا إبن ذي الجناحين             | أحرق علي رضي الله عنه اللواطيين ٣٥٨٤          |
| السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ٢١٠٦   | أحرمت من التنعيم بعمرة ٢٦٦٧                   |
| الشطرنج هوميسر الأعاجم ٤٥١٠                | اختصم مسلم ويهودي إلى عمر رضي الله عنه ٣٧٤٢   |
| الصبر عند الغضب (في شرح آية) ١١٧٠٠٠٠٠      | أخطأ سُفينة الجيش بأرض الروم                  |
| الصلاة أحسن ما يعمل الناس                  | إذا اشتكى الرجل عينيه ٢٦٨٦                    |
| الصلاة خيرمن النوم                         | إذا أنامت فلا تصحبني نائحة ١٧١٦               |
| الصلاة في الثوب الواحد سنة ٧٧١             | إذارمي أحدكم جمرة العقبة فقد حل ٢٦٧٤          |
| الصلاة الوسطى صلاة الصبح ، ٦٣٨ ، ٦٣٩       | إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة ١٠٧٤         |
| الصلاة الوسطى صلاة الظهر ٦٣٦               | إذا وقعت الحدود في الأرض ٢٩٧١                 |
| العقل وفكاك الأسيروأن ٢٤٦١                 | ارتحلت الدنيا مدبرة٥٢١٥                       |
| العلم علمان فعلم في القلب ٢٧٠              | استسقى يوماً عمر ٢٦٦٥                         |
| الفضل: هوصدق الحديث وأداء الأمانة ٢٢٣ د    | اشهدلقدكنت أشوي لِرسول الله ﷺ ٣٢٦             |
| المسألة أن ترفع يديك ٢٢٥٦                  | اصبح (أي النّبي ﷺ) بحمد الله بارثاً ١٥٧٦      |
| الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة ٦٦٣٥     | اصبناطعاماً يوم خيبر ٤٠٢٠                     |
| اليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ؟ ٢٧١٠           | اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين ٤٠٤٦           |
| امض في صلاتك ٧٨                            | اضاءت عصا احدهما لمها ١٩٤٤                    |
| أنا أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ ٧٩٢           | اعنقت منه عائشة أخته                          |
| إن آخرما نزلت آية الربا ٢٨٣٠               | اغمي على عبدالله بن رواحة ١٧٤٥                |
| ا انا اعلمكم بصلاة رسول الله على ١٠٠٠ ١٠٠٠ | افضل امة النُّبيُّ ﷺ بعده أبوبكر ٢٠٢٥         |

| ا إن عمر بن الخطاب قتل نفراً ٣٤٨٢، ٣٤٨١    | إن أبابكر الصديق رضي الله عنه صلى ٨٦٣               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى ١٥٠٩ | إن أبا بكر قبّل رسول الله ﷺ وهوميت ١٦٢٤             |
| إنك بأرض فيها الربا فاش ٢٨٣٣               | إن ابني هذا سيد ٥٤٦٢                                |
| إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ ١٢٩٢           | إن أشبه الناس دلاً وسمتاً                           |
| إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من   | إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من قتل نبياً ٤٥٠٩ |
| الشعر                                      | أن الإسلام الكلمة، الإيمان العمل الصالح ٤٠٣٠        |
| إن ناساً تماروا عندها يوم عرفة ٢٠٤٢        | إن الدعاء موقوف                                     |
| إن نعل النَّبِي ﷺ كان له قبالان ٤٤٠٨       | أن العلاء الحضرمي عامل رسول الله ﷺ ٢٥٦              |
| إنماكان الماء من الماء رخصة                | إن القبلة من اللمس ٣٣٢                              |
| إنما الماء من الماء في الاحتلام            | إن القتل قد استحريوم اليمامة بقرّاء القرآن . ٢٢٢٠   |
| إنماكان البياض في عنفقته ٥٧٨٦              | إن الله تعالى فضَّل محمداً ﷺ ٥٧٧٣                   |
| إنماكانت المتعة في أول الإسلام ٣١٥٨        | إن النبي عَلَيْةُ إذا عرس بليل اضطجع على شقه        |
| إنما نغدومن أجل السلام                     | الأعِن                                              |
| إنما نقلت فاطمة لطول لسانها ٢٣٢٦           | إن النَّبِي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع ٣١٢٩               |
| إنه قد نزل تحريم الخمر ٣٦٣٥                | إن النجاشي أهدى إلى النبي ﷺ ٤٤١٨                    |
| إنه لم يبلغ ما يخضب ٧٨٦                    | إني أصلي في بيتي                                    |
| أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله ﷺ ٥٩٥٦ | إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ٥٣٠٧                 |
| أي الناسخير بعد النبي ﷺ؟ قال: أبو بكر ٢٠٢٤ | أن جبرئيل هبط عليه ففال لـه: خيرهم في               |
| أي الناس كان أحب إلى رسول الله ﷺ ١١٥٥      | أسارى بدر                                           |
| بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ٢٠٨   | أن حذيفة بن اليهان قدم على عثمان ٢٢٢١               |
| بعث رسول الله ﷺ لأربعين ٥٨٣٧               | أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة ٢٠٠٦               |
| بل إنمانهي عن ذلك في الفضاء ٣٧٣            | إن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع            |
| بلی واللہ، حتی الحباری ۱۳۲ ٥               | الغال ١٣٠٤                                          |
| بنى عمر رحبة في ناجية المسجد ٧٤٥           | أنزل الله تعالى فيهم ﴿ فإنهم لا يكذبونك ﴾ . ٥٨٣٤    |
| بيناأنا في المسجد                          | أنزلت هذه الآية ﴿لا يؤاخذكم الله ﴾ ٣٤١٧             |
| تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ ١٩٧٩ | إنى سمعت عمر يحلف على ذلك ٥٥٠٠                      |
| تزوج أبوطلحة إم سليم ٣٢٠٩                  | إني لأول العرب رمي بسهم ٦١١٣                        |
| تزوجني رسول الله ﷺ في شوال ٢١٤٢ ٢          | انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها                        |
| تشاورت قريش ليلة بمكة                      | انــطلقت في المـدة التي كــانت بيني وبــين          |
| تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر ١٨٥٦         | رسول الله ﷺ ۸٦١                                     |
| تعلموا الفرائض ٣٠٦٩                        | إن عبداً لوخرّ على وجهه                             |
| تقول: الله أكبر                            | أنعم الله بك عيناً ١٠٥٤                             |

| rii                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| سمعت مالكا وسئل أي شيء الزهد في الدنيا؟                           | توفَّاه الله على رأس ستين سنة                    |
| قال: طبب الكسب ٢٨٣٥                                               | توفي رسول الله ﷺ وما شبعنا من الأسودين ٤١٩٤      |
| سمع يوم عرفة رجلًا يسال ١٨٥٥                                      | ثم جلس فافترش رجله اليسرى                        |
| سيأتي ملك من ملوك العجم                                           | تكلتك أمك، سنة أبي القاسم ٨٠٧                    |
| سئل رسول الله ﷺ عن رجلين ٢٥٠                                      | جاءت ملائكة إلى النَّبِيُّ يَئِيْتُ وهونائم ١٤٤  |
| شرب عمربن الخطاب لبناً ١٨٣٦                                       | جلدعمر الذي استكرهها ٣٥٨٠                        |
| شقته عائشة رضي الله عنها وكستها خماراً كثيفاً ٤٣٧٥                | جلد عمر رضي الله عنه في حد الحمر ثمانين . ٣٦٢٤   |
| صدق، إنهم كالوانجمعون ٢٦١٧                                        | حتى إذا عتوارفسقوا جلد ثبانين ٣٦١٦               |
| صلی جابر فی إزار ۷۷۰                                              | حرم من النحب سبع ٣١٨١                            |
| صلى لنا أبوسعيد فجهر ٨٠٦                                          | خدمت النَّبِي ﷺ عشر سنين ٥٨٠١                    |
| صلیت خلف ابن عباس علی جنازة ۱۲۵۶                                  | خرج النُّبيُّ ﷺ من الدنيا ولم يشبع من حبـز       |
| صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ٨٦٥                       | الشعير ١٠٠٠، ٢٣٨٥                                |
| صنعت للنبي بَيِّجُ بردة سوداء ٤٣٦٤                                | خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه ١٠٧٥             |
| ضرب عمر الجزية على                                                | خلق الله تعلل هذه النجوم لثلاث ٤٦٠٢              |
| طلقت منك بثلاث                                                    | دخلت على عائشة: فقلت يا أماه ١٧١٢                |
| عجباً للعمة تورث ولا ترث ٣٠٦٨                                     | ذاك جبرئيل مخليه السلام                          |
| عهدت أصحاب رسول الله ﷺ لا يفعلون                                  | ذكر عمر بن الخطاب يوماً الفيء ٤٠٦٠               |
| ذلك                                                               | ذكرلنا الخيجريلقي ١٦٢٥                           |
| غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله ٤٠٧٩                               | رأى جبريل عليه السلام ٥٦٦٢                       |
| عَزُونَامُعُ أَبِ بِكُرِزَمِنِ النَّبِي ﷺ                         | رآه بفؤاده مرتین ٥٦٦٥                            |
| ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ ﴾: الصور ٥٢٩ ٥                   | رأت رسول الله ﷺ وهو قاعد القرفصاء ٤٧١٤           |
| فتح القسطنطينية مع قيام                                           | رأيت أسامة وبلالًا ٢٦٨٧                          |
| فرضت الصلاة ركعتين ثم ١٣٤٨<br>فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ٤٠٣٥ | رايت النبي ﷺ في ليلةٍ اضحيان ٥٧٩٤                |
| فرقوا بين دل دي محرم من المجنوس                                   | رأيت النَّبيُّ ﷺ وأكلت معه ٥٧٨٠                  |
| فتلت قلائدها من عهن ۲۶۳۲                                          | رأيت رسول الله ﷺ بفناء الكعبة محتبياً بيديه ٤٧٠٧ |
| في الحرام يكفِّر ٣٢٧٧                                             | رايت رسول الله ﷺ في الملجد مستلقياً ٤٧٠٨         |
| قال رجل: يارسول الله أي ذنب أكبر ٤٩                               | رأيت رسول الله ﷺ كان أبيض ٥٧٨٥                   |
| قام رسول الله ﷺ من بين أظهرنا فأبطأ ٣٩                            | رأيت يد ظلحة شلاء وقمي بها                       |
| قبّل أبوبكررضي الله عنه خدعًائشة ٤٦٩٠                             | ردعليه خالد بن الوليد                            |
| قبض النُّبِيِّ ﷺ وهو ابن ثلاث وسنين ٥٨٤٠                          | رش قبر النبي ﷺ ٢٧١٠ ١٧١٠                         |
| قبلة الرجل امرأته من الملامسة ٣٣٠                                 | رمي أبي يموم الأحزاب عمل أكحله، فكمواه           |
| تتل منهم يوم أحد                                                  | رسول الله ﷺ ٤٥١٧                                 |
|                                                                   |                                                  |

| ۳۱                                               | <b>'Y</b>                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل ولا بالقصير ٧٩٠      | قحط أهل المدينة قحطاً شديداً                                     |
| كان رسول الله ﷺ مربوعاً ٥٧٨٣                     | قدمت الشام فصليت ركعتين ٢٢٠٠                                     |
| كان شعار المهاجرين                               | قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٤٠٦١                              |
| كان عطاء البدريين خمسة آلاف ٢٢٦٥                 | قلت: يارسول الله من معك على هذا الأمر ٤٦                         |
| كان عمر إذا بعث عماله                            | كان إبراهيم خليل الرحمن أول ٤٤٨٨                                 |
| كان في ساقي رسول الله ﷺ حموشة 🕠 🐪 ۲۹۶۰           | كان ابن عمر إذا صلى الجمعة ١١٨٧                                  |
| كان قريش ومن دان دينها ۲٦٠٢                      | كان ابن عمر يحتجم وهوصائم ۲۰۱۷                                   |
| كان لنعل رسول الله ﷺ قبالان 🗼 ٢٤١٣ ٤٤١٣          | كان ابن عمريقف عند الجمرتين ٢٦٢٦                                 |
| كان لي منها درع على عهدرسول الله 選 ٤٣٧٦          | كان أصحب النّبي ﷺ يكرهون الصوت ٣٩٥١                              |
| كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً ٤١٩٢      | كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون ٥٧٩                                |
| كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً ٥٨٨١                 | كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء ٣١٧                         |
| كان يكون عليُّ الصوم من رمضان ٢٠٣٠               | كان المال فيها مضي يُكرّه ٢٩١٥                                   |
| كانوا يصلون العتمة                               | كان الناس يؤمرون أن ٧٩٨ .                                        |
| كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس عد . ٣٩٣٦        | كان النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَنزِل عليه الوحي كرب ٥٨٤٥                |
| كل، فلعمري، لمن أكل برقية باطل، لقّد ٢٩٨٦        | كان النبي ﷺ أشد حياء٥٨١٣                                         |
| كل ما شئت والبس ما شئت 🚉 🚉 🚉 😘                   | كان النداء يوم الجمعة أوله إذا ١٤٠٤ ١٤٠٤                         |
| كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله ﷺ ١٧٧١          |                                                                  |
| كنت أطيب النَّبِي ﷺ بأطيب مَا نجد مِن عليه ٤٤٣٥  | كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون ٤١.٤٦ كان أهل المستحد ٣٣٠٠ |
| كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن ٣٢٥٠.             | كان أهل اليمن يحجون ٢٥٣٣ كان أهل اليمن يحجون ٢٥٣٠                |
| كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ                       | كانت الكلاب تقبل وتدبر                                           |
| كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ ٤٩٤                 | كانت المصافحة في أصحاب الرسول ﷺ ٤٦٧٧                             |
| كنت أفرك المنيّ من ثوب                           | كانت اليهود وتقول: إذا أتى ٣١٨٣                                  |
| رسول الله ﷺ ٤٩٦، ٤٩٦                             | كانت أموال بني النضير بما أفاء الله على رسوله ٤٠٥٦               |
| كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ٧٨٦                 | كانت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى ١٣١٩ ا                       |
| كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي ٥٨٢٣           | كانت قيمة الدية على عهدرسول الله ﷺ ٣٤٩٨                          |
| كنت في سبي قريظة                                 | كانت لرسول الله ﷺ سكة ٤٤٤٤                                       |
| كنت مع النُّبِي ﷺ بمكة ِفخرجنا في بعض ٩٩١٩       | كانت لي منزلة من رسول الله ﷺ لم ٦١٠٦                             |
| كنت مملوكاً لأم مسلمة ٣٣٩٨                       | كان رسول الله ﷺ إذا سرُّ استنار ٩٧٥٠                             |
| كنا إذا صعدنا كبرنا ٢٤٥٣                         | كان رسول الله ﷺ أزهر اللون ٧٨٧٥                                  |
| كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال ٣٩١٧ | كان رسول الله ﷺ أفلج الثنيتين ٧٩٧٥                               |
| كنا بالمدينة فإذا أذَّن المؤذن ١١٨٠              | كان رسول الله على ضليع الفم ١٨٥٥                                 |
| كنافيزمن النّبي 選لانعدل بأبي بكر ٢٠٢٥            | كان رسول الله على قد شمط مقدم رأسه ٩٧٧٥                          |
| كناناكل الجزور في الغزو ٤٠٢٢                     | كان رسول الله على ليس بالطويل البائن ٥٧٨٢                        |

| لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه ٥٩٤٧            | كنا نأكل على عهدرسول الله ﷺ ونحن ٤٢٧٥           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| لما ثقل رسول الله ﷺ هبطت ، ٦١٧٥               | كنا نتحين فإذا زالت الشمس ٢٦٦٠                  |
| لمانزل قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال﴾ ٣٣٧١      | كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً١٨١٦                   |
| لم يامرني فيه النّبيّ ﷺ بشيء ١٨١٤             | كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فسأكله         |
| لم يكن أحد أشبه بالنُّبيُّ ﷺ من الحسن ٦١٤٦    | ولانرفعه                                        |
| لم يكن بالطويل الممغط ٧٩١                     | كنانعزل والقرآن ينزل ٣١٨٤                       |
| لم يكن يؤذن يوم الفطر ١٤٥١                    | كنانقول ورسول الله ﷺ حي: ٦٠٨٥                   |
| لولاكلمات أقولهن ٢٤٧٩                         | كنا ننصرف في رمضان من القيام ١٣٠٤               |
| لولامًا في البيوت من النساء ١٠٧٣              | كناوالله إذا احمر البأس ٥٨٩٠                    |
| لوأن لي طلاع الأرض ذهباً                      | لا إلّا من أجل الضعف ٢٠١٦                       |
| لوشئت أن أعد شمطات                            | لارأس. إنماهم ٢٧٨٢                              |
| لوكنتهامن أهل المدينة ٧٤٤                     | لأفضلنهم على من بعدهم ٢٢٦٥                      |
| لويعلم الماربين يدي المصلي ٧٨٨                | لاقطع عليه وهو خادمكم ٣٦٠٨                      |
| ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ ٢٨٢ ٥         | لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة ١٠٨٠               |
| ليلة ثلاث وعشرين ۲۰۸۷                         | لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا ٩٤٦                 |
| ما أبالي شربت الخمر أوعبدت هذه السارية ٣٦٦٠ . | لايصوم أحد عن أحد ٢٠٣٥                          |
| ماأشكل علينا أصحاب رسول الله ﷺ                | لايلعب الشطرنج إلاخاطيء ٤٥١١                    |
| حديث ١٩٤                                      | لاينظر الله عزوجل إلى صلاة                      |
| ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي ١٥٦٣          | لحدلرسول الله ﷺ ١٧٠٠                            |
| ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ٢٩٨٠             | لقد حرمت الخمر حين حرمت ٣٦٣٦                    |
| مات النَّبِيُّ ﷺ بين حاقنتي وذاقنتي ١٥٤٠      | لقدرايت سبعين من أصحاب الصفة ٥٢٤١               |
| ماتت لنا شاة فدبغنامسكها ٥٠٠                  | لقد رأيت نبيك ﷺ وما يجد من الدقل ٤١٩٥           |
| ما حجبني النبي ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا      | لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن ٣٧٤٧               |
| تبسم                                          | لقي ابن عباس كعباً بعرفة ٥٦٦١                   |
| مارأيت أحداً أشبه سمتاً ١٦٨٩                  | لقي ابن عمر رضي الله عنه ابن صياد ١٩٩٥          |
| مارأيت أحداً أفصح من عائشة ١٩٥٥               | للبنت النصف ولابنة الابن السدس ٣٠٥٩             |
| مارأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ ٤٧٤٨  | لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ﷺ ٤٨١             |
| مارأيت أحداً قط بعدرسول الله ﷺ من ٢٠٥٤        | لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ١٧١٨             |
| ما رأيت النّبي ﷺ مستجمعاً ضاحكاً حتى          | لماحضر أحد ١٩٤٥                                 |
| ترى منه لهواته                                | لما طعن عمر جعل يالم                            |
| مارأيت النّبي ﷺ مستجمعاً قط ١ ٥٨١٤            | لماكان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النّبي ﷺ ١٩٥٦ |
| مارأیت رسول الله ﷺ ضاحکاً حتی اراه ۱۵۱۲       | لمامات الحسن بن الحسن ١٧٤٩                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | ,                                               |

| نجدمكتوباً محمدرسول ألله 選 ۷۷۱               | ارايت شيئا أحسن من رسول الله ﷺ ٥٧٩٥              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| نزول الأبطح ليس بسنَّة ٢٦٦٦                  | بارأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ ٩٦٢ ه          |
| هبط ثهانون رجه لا من أهمل مكه على            | ا شبع آل محمد من حبز الشعير يومين متتابعين ٢٣٧ ٥ |
| رسول الله ﷺ                                  | ما شبعنا من تمرحتي فتحنا خيبر ٥٢٦٧               |
| هدم أبوبكر على اللواطيين ٣٥٨٤                | ما صليت قال وأحسبه قال ٨٨٤ ٨٨٤                   |
| هذه جبة رسول الله على ٤٣٢٥                   | ما صلیت وراء أحد أشبه ۸٥٣                        |
| هكذارمي الذي أنزل عليه ٢٦٢١                  | باصلیت وراء أحد بعد                              |
| هل تدري ما قال أي لأبيك؟ ٧٥٧٥                | باكنا نبعد أن السكينة تنطق ٦٠٤٤                  |
| هل تسمع: حي على الصلاة ١٠٧٨                  | اكنانقيل ولانتغدى إلابعد ١٤٠٢                    |
| هل كان اصحاب رسول الله ﷺ يضحكون؟ ٤٧٤٩        | باكنت لأقيم على أحدٍ حداً فيموت ٣٦٢٣             |
| هي من الباطل (الشطرنج) ٢٥١٢ ٤٥١٢             | نامن يوم يطلع                                    |
| وافقت ربي في ثلاث: في مقام ١٠٥١              | بانظرت، أومارأيت، خرج رسول الله ﷺ ٣١٢٣           |
| وافقت ربي في ثلاث: قلت ٢٠٥٠                  | ما نعلم حياً من أحياء العرب ٦٢٦٤                 |
| وافقنارسول الله ﷺ حين فتح خيبر ٤٠١٠          | معاذالله أن أردشيئاً نفلنيه ٢٧٣٣                 |
| والله إنه كان أشبههم برسول الله ﷺ ١٧٩        | كتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ٧٧٧٥              |
| والله ما أشك أن المسيح                       | ن أدركه الأذان في المسجد ١٠٧٦                    |
| والله ما أعرف من أمر                         | ن السنة إخفاء التشهد ٩١٨                         |
| والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ٢٠٣        | ىن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٢٩٧٩                |
| وقعت الفتنة الأولى                           | ن سمع النداء فلم يجبه ١٠٧٧                       |
| يا بني لورايته رايت الشمس طالعة ٧٩٣٥         | ن صام اليوم الذي يشك ١٩٧٧                        |
| يا ساري! الجبل (بينها عمر يخطب جعل           | ن صلی علی محمدوقال ۹۳۲                           |
| یصیح)                                        | ن قبلة الرجل امرأته الوضوء ٣٣١                   |
| ياصاحب الحوض لاتخبرنا                        | ن قرأ أخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ٢١٧١      |
| يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم 378٨ | ن كانت له أرض فليزرعها ٢٩٧٧                      |
| يلبي المقيم أو المعتمر ٢٦١٥                  | ن كانت له عندرسول الله ﷺ عدة ٤٨٧٩                |
| يمنعني أن الله حرَّم علي دم أخي ٤٠٠٠         | ن كان له على النبي على دين ٤٨٧٨                  |
| يوشك المسلمون أن يحاصروا ٥٤٦٧                | ن وضع جبهته بالأرض                               |
| ِ يُوقِفُ المؤلِّيِّ ٣٢٩٨                    | ه، غفرالله لك                                    |

•

### مستحفالمصل

جوتمام مكاتب فكر كے مدارس ميں پڑھائی جاتی ہے۔
اس كا جديداد في انداز ميں اردوتر جمدا وراس كے تمام
مائل کی تحقیق مرعاۃ المفاتیج 'مرقاۃ ' التعلیق اصبیح
مائل کی تحقیق مرعاۃ المفاتیج 'مرقاۃ ' التعلیق اصبیح
فتح الباری شرح صبیح بخاری ودیگر متداول شروح حدیث سے اخذ كر کے
پیش کی جا رہی ہے اور سنن كتابوں سے ماخوذ روایات کی اسنادی
تحقیق کے لیے رجال کی كتابوں بالحضوص علامہ ناصرالدین البانی رحماللہ
کی كتب اور تنقیح الرواۃ کی تحقیق سے مزین فرما كر
ضعیف حدیثوں سے قارئین کو باخبر رکھنے كا خصوصی
خیال رکھا گیا ہے' تا کہ صبیح اور ضعیف احادیث میں
امتیاز ہو سکے۔



مكتبين هجيد ليني ماكتبين هجيد التي الم